

## انتساب



قائد اعظم کے معتد رفق ۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ عالم اسلام کے معنف خاوم۔ امم متحدہ کی محدد عالمی اسمام متحدہ کی محدد عالمی عدد کے صدر عالمی عدالت کے پہلے ایشائی اور پہلے احمدی صدر چوہدری محمد ظفراللہ خال کے نام



جناب ارشاد احمد ورک ایدود کیٹ - سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور

: شخ عبدالماجد

يوېدري ارشاد احمد ورک

ايدووكيث سيريم كورث آف پاكستان لامور

: ایک بزار

: ارس ١٩٩١ء

سلور لنگ کمپوژنگ سنشر

راكل بارك لامور فون : ٨٩٩٨٨

لا مور آرث پرنس - انار کلی لا مور

-/ ۱۲۵ روسيد رجزد يک يوسط ١٥٥ رويد

معنف

26

طبع اول

تاريخ اشاعت

كيوزتك

مطح

قرين

شخ عبدالماجد الحسنین منزل – حسن مار کیٹ – نیوسمن آباد – لاہور



#### ملنے کا پیتہ

لا بور : شخ عبد الماجد - الحنين منزل - حن ماركيث - نيوسمن آباد - لا بور

لابور : ناصر محود - 1 - ديال سكم مينش - شابراه قائداعظم

. محد محود - سلا - شابراه قائداعظم المحدد تواوز زدد بال منكرمنيش

لا بور : احميد - وارالذكر - سمن آباد - وحدت كالونى - ماذل ثاؤن (بروز جحد)

مخلف شر : احديد بيت الذكر -كراجي عيدر آباد "رحيم بارخال مكان "راوليندي"

اسلام آباد الامور "شخوبوره" اوكاثه "فيعل آباد

ريوه : افعنل برادر تركولبار ريوه -

Mr. Hashim Saced 37 Crow Throne Close : الران

South Field' London

Ahmad Traders and Marketing :

1616 Gerrard Str' Esst

Toronto (ONT) M4L-2A5 Canada

راجی : کرم لطیف احد شاد صاحب 'احدید بال میکزین لین - صدر - کراچی بعارت (قادیان) : ملک صلاح الدین صاحب ایم اے ' رکن صدر انجمن احدید

> نیزائے اکریا یک شال سے طلب قرائمیں رجشرہ یک پوسٹ =ردروب

قیت ۲۵ روپ

#### فهرست

صفحه نمبر

عنوانات

وباچ - از راجه غالب احمد مالق چیز پین پنجاب نیکسٹ بک بورد - لاہور تبعرہ - از قمر اجنالوی ایڈیٹر روز نامہ "مغربی پاکستان "لاہور انتساب - بنام چود هری محمد ظفر الله خال سابق صدر اقوام متحده و عالمی عدالت انصاف عرض حال - از شیخ عبد الماجد

111

#### ا قبال کا خاندانی پس منظرادر احمیت اقبال کا خاندانی پس منظرادر احمیت

اقبال کی اراوت مندی - اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت - اقبال کا احمدیت کے مائے میرا تعلق - اقبال کی والدہ صاحب کی بیعت - اقبال کی والدہ صاحب کی عقیدت - اقبال کی والدہ صاحب کی بیعت - "الفضل" افبار کی فہرکا عقیدت - علامہ کے بڑے بھائی شیخ عظا محمد صاحب کی بیعت - "الفضل" افبار کی فہرکا متن - شیخ عظا محمد صاحب کی نماز جنازہ - علامہ اقبال کی بیعت - کیا اقبال اسماء تک متن - شیخ عظا محمد صاحب کی نماز جنازہ - علامہ اقبال کی بیعت - کیا اقبال اسماء تک کی بیعت - اقبال فائدان کی بیعت - اقبال نے بیعت شیس کی - احمد بد لرمجراور افراد ظائدان کی بیعت -

MY

فصل - ۳

شخ عطامحمه صاحب اور مسزدورس احمه

شخ ا عجاز احمد کا مقام - ( ا قبال کی طرف ہے ) گارؤین کے استخاب میں تبدیلی کا خیال -اقبال کا بھوبال ہے شائع کردہ خط 55

نصل-۳

كيا اقبال إر احميت قبول كرنے كے لئے ذورے ذالے كئے ؟ خط منظوم ' بيغام بيعت كے جواب میں ۔ سید حار شاہ صاحب کا منظوم جواب

۔ حواقی – ۱۲

YY

فصل-ا

باب-۲

برصغيركي زهبي صورت حال كأجائزه

مسلمانوں کی حالت ۔ روعمل ۔ خروج وجال ۔ عیسائیت کی بلغار ۔ ہندوؤں کے

4

سیالکوٹ اور عیسائی مشنری ادارے - سیالکوٹ سخز مشر

حضرت مرزا صاحب کی سیالکوث میں ملازمت - اقبال کے والد صاحب اور اقبال کی بانی تحریک احدید سے شناسائی - عشس العاماء مولانا سید میرحس کے اوصاف حمیدہ - حضرت باني سلسله احديد كا بلند روحاني مقام - منس العلماء مولانا ميرحس كي شهاد تنس - حضرت عرفانی صاحب کی ملاقات -

40

فصل-۳

احمیت کا مخضرتعارف - اسلام کی تائید میں لنزیجر

نزول مسيع" - كتل دجال - كمرصليب كا مفهوم آنے والے مصلح كو مسيح كالقب كيول ديا كيا ؟ وفات ميح "اسلام ك لئے پيام حيات ہے-

احدیت 'عالمی وحدت کے لئے ایک روح پرور نظارہ

10

حواثي

AZ

باب-۳

احميت اور انكريز حكمران

ملکہ برطانیہ کو دعوت ' بإدري ليفرائ كاحشر- عيمائيوں كے جيحدار افتراء كاذكر - دجال

مروہ کا خروج - میسائیت کی مسماری کے لئے غدا کے حضور تضرع -

اگریزی حکومت کے مفاوات کے تحفظ کا افزام - حضرت پائی سلسلہ کے دور میں میسائی پادریوں کا (
مسلم علاء) کے ساتھ گفہ جو ڈ کا نمونہ - مرزا کو جیل کی سیر کراؤ (مولوی معالبہ) جماعت احمدید
کے دو سرے فلیفہ کے دور میں "مسلم عیسائی" گھ جو ڈ سر فعنل حسین کی ڈائری - یسوع دشمنی کی وضاحت - مرزا صاحب نے بنجاب گور نمنٹ کا ناطقہ بند کر دکھا ہے - ( ذمیندار ) حضرت امام جماعت احمدید کی طرف ہے انگریزی حکومت پر نکتہ چینی اور اسے زیردست اختیاء - مسیحوں کی طرف ہے قادیا نیوں کے خلاف رث - جماعت احمدید کے چوشے فلیفہ کے دور میں " عیسائی مسلم " محملے جو ڈ - مسیحوں کی طرف ہو ڈ اسیحیوں کی طرف ہو تراح تحسین - پاکستان کی فائد جنگی میں مشزیوں کا جو ڈ - مسیحیوں کی طرف ہے جزل ضیاء الحق کو خزاج تحسین - پاکستان کی فائد جنگی میں مشزیوں کا باتھ - انگریزی حکومت کی جانب سے وفاداری کا صلہ - احمدیت " انگریزوں کی نظر میں - بحوالہ وائی باتھ - انگریزی حکومت کی جانب سے وفاداری کا صلہ - احمدیت " انگریزوں کی نظر میں - بحوالہ وائی ایم می اے سوسائٹی - انسائیکلوپیڈیا پر فینکا - انسائیکلوپیڈیا پر فینکا - انسائیکلوپیڈیا پر فینکا - انسائیکلوپیڈیا بر فینکا - انسائیکلوپیڈیا

- حواشی –

144

باب\_\_ہ

[+4

مه علامه اقبال اور الكريز عكمران

اطاعت و دفاداری کی کمانی سرسید کا رسته مسرسید کی زبانی

الحريزي حكومت ے اقبال كى وفادارى كا ٣٥ سالى ريكارۇ

١٩٠١ء - ١٩٠٢ء ( ١٩٠٥ء كا ١٩٠٨ء ) - ١٩٠٩ء - ١٩١٠ء - اقبال كي طرف س ييش كرده ،

الهامي سند - اا١٩١٥ - المحريز بإدشاه كي ماجيوشي - لاجور بين كارو بيشن دي كي اسلامي رسوم

- علامه کی تائیدی تغربی

۱۹۱۵ء - ۱۹۱۸ء - دو لاکھ رنگروٹوں کی محرتی - علامہ کی طرف سے لا علی ( وقاداری ) کا ۱۳۳ پر خلوص انگہار - انگریز دوستی کی جارج

شیٹ ۔ طبعاً و اخلاقاً ۔ مولانا حالی کا سمارا ۔ مصلحاً و مجبوراً - دو پیانے - دو خوف - تحریک اجرید کے بانی کی میچ روش - بانی تحریک احدید کی روش پر مرسید کے ریمارس - امام جماعت احدید کا روبہ - اقبال کا انگریزی حکومت ہے سمر (Sir) کا خطاب قبول کرنا -تحریک ترک موالات و تحریک خلافت - اقبال کے خطاب کی سرکاری نو مینفکیش 11-1 الكريزى حكومت سے اقبال كى وفادارى 1 سهاماء - ١٩٢٥ - ١٩٢١ء - ١٩٢٤ ( مولانا جوبر کی تقيد ) ١٩٢٩ء - ١٩٢٠ء - ١٩٢٠ -171 ا قبال کی روش قابل ستائش یا قابل ندمت ؟ - چنده دمندگان سلور جوبلی ( ضلع لا بور ) وباني يا ابل حديث كي درخواست - مرسيد احمد خال كا تبصره **ILA** شری حوالوں کی مزید تفصیل - انگریزی حکومت کی شکر گزاری ۱۳۸ MA

> ○ - سرسيد احمد خال ۞ - مولوي محمد حسين بنالوي ۞ - خواجه الطاف حسين حالي ۞ -علامہ کے استاد مولانا میرحس ) - سجادہ نشین خانقاہ حضرت غوث بهاء الحق ) - المجمن ممايت اسلام () - الندوه - مورزكى جواني تقرير () - دارالعلوم ديوبند () - شيعه ہمائیوں کی عقیدت

> > انگریزی حکومت کی وائیت کے لئے مسلم شعراء کا دعائیہ کلام • ـ ١٨٨٤ء - قصيده دعائيه جناب مغير بلكراي

> > ٠-١٩٠٢ء - ندوة العاماء - اجلاس مهم - اكتوبر ١٩٠٢ء - امرتسر

> > > م-۱۹۰۹ء - روزنامد چید اخبار - لاجور

٠ ـ ١٩١٨ء - شاعر مشرق علامه اقبال كاكلام

٠ ــ ١٩١٩ء - جنك عقيم من عالم اسلام كاشاندار ريكارة - حواتي - ١٥٨

#### جماعت احمربير اورجهاد

جهاد كبير - جهاد مغير - شرائط جهاد - باني جماعت احديد اور قرآني عقيده - علامه اقبال اور قر آنی عقیدہ - برصغیر میں امن و آزادی - لسان و قلم کے حملے سمرسید کی تحقیق - مرزا صاحب کی محکومی کی زندگی - حضرت سيد احمد بريلوي - عالم اسلام کی آزادي ير ( مرزا 121 صحب کے فقے کا) اثر جنگ ہے ہزیت - غلای پر رضامتدی - کسر صلیب - ( مرزا صاحب کی طرف ہے ) عیمائی ونیا کو لاکار - وفاداری اور آئین پیندی - ملکی جماد اور جماعت احربيه

- حواشی – ۱۸۴

ハム

پاپ-۲

#### جماعت احمربيه اور جدوجهد آزادي

سلسلہ احدید کے سیای اصول - جدوجہد آزادی بیں عدم شرکت کا الزام - مصنف ( زندہ رود ) کا موقف - سیاسیات کے متعلق (احمریہ ) تعلیم - سیای بیداری کے دور کا آناز -وزمر بند كي مندوستان مين آمد - كتابيد بندو مسلم يرا بلمز - تجاويز دبلي - سائن المشن -مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت -

سائن مکشن کے روبرد پیش کرنے کے لئے تجاوین یا ۔ یا دواشنت ۔ نقالی جائزہ

جدوجمد آزادی کے اہم اجماعات ۱۹۳۴ لَ ۱۹۳۸

١٩٣٤ء تک کا دور - مولانا محمد علی جو ہر کا خراج تحسین - نسروِ ربورٹ کا رو۔ نسروِ ربورٹ کی می خست

مسلم سیاست کے تین اہم مراحل (۱) آن بارنیز مسلم کانفرنس (۲) قائد اعظم کے چودہ نکات (۳) علامہ اقبال کا خطبہ اله

علم سیاسیات کے حق میں قاریان سے اشمنے والی روح برور آواز

۱Ą۲

۲÷۱

**r+**0

سیاس بیداری کے دورائے اہم نزین مطالبات - نقالمی جائزہ - ( مابین )

حضرت امام جماعت احدید کا نقط نگاه اور مسلم کانفرنس - ۱۲ نکات ، خطبه اله آباد -به سلسله مسلم مطالبات بابت

نیڈرل حکومت ○ - سندھ - سرحد اور بلوچتان کے لئے حقوق کا مطالبہ ○ - میرانوں کے لئے حقوق کا مطالبہ ○ - میرانوں کے سئے ایک تمائی تشتیں ○ - جداگانہ انتخابات کا مطالبہ ○ قانون کی منظوری کے لئے تین چوتی ئی ارکان ○ - کامل ندہی آزادی ○ - سرکاری طازمتیں ○ - ندہب - تدن - تعلیم اور زبان کی حفاظت

119

قصل-۳

محول ميز كانفرنس - لندن

چوېدرى ظفرالله خال بنام گاندىلى تى - لندن - - - . گاندىلى جى كو دعوت - چودىلى ظفرالله خان كو دعوت - لندن ميس مسلم مىلالبات چېش

227

تصل-۳

مول میز کانفرنسوں میں تحریک آزادی کی مهم

علامہ اقبال اور چور حری ظفر اللہ خال کی سرگر میوں کا نقابلی جائزہ - معنف زندہ رود کا موقف - وزیر ہند کا نوٹ - قوموں کی تقذیروں کا فیصلہ خواجہ حسن نظائی کے آثرات -اخبار انقلاب - اخبار تیج - اولی ونیا کی آراء -

سر آغا خاں کی یادوا میسی -

ہونے کا پہلا موقع۔

علامہ اقبل اور ظفر اللہ غال کی انگریزوں پر تقید (تقابلی جائزہ) انفضل اخبار کی طرف ۲۲۰۰ میں۔ محراج محسین -

~~~

نصل-۵

آزادی ہند کے بارے میں قادیان کی بیت اقصلٰ سے بلند ہونے والی آواز دولت مشترکہ کے اجلاس میں چود حری ظفر اللہ خال کا خطاب سپیلی مثال · روزنامہ پرہات 'پر آپ ' رواست کے تبعرے ۔ آزادی ہند کے بارہ میں چود هری صاحب کی ایک اہم تجویز (انگلتان) ۔ وار کابینہ ۔ انڈیا کمیٹی ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء (انگلتان) ۔ وار کابینہ ۔ انڈیا کمیٹی ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء (انگلتان) ۔ وائسرائے ہند لارڈ ویول کا آریخی نوث مسٹر جناح اور قادیان کے ووٹ (۱۹۳۷ء)

rmg

پانچ مسلم صوب

حضرت امام جماعت احمد یہ کی تجویز - علامہ اقبال کی تجویز - کیا اقبال کا خطبہ حضرت امام جماعت احمد یہ کی تجویز کی تعبیرو تشریح ہے؟ خطبہ اللہ آباد کا '' تقلیم ہند '' ہے کوئی تعلق نہیں -

rra

نصل-۷

قرارداد لا بور اور سرمح ظفرائله خال - (۱۹۳۰ء) - صوبائی ابتخابات (۱۳۹-۱۹۳۵ء) اور جماعت احدید - جماعت اسلامی کی قومی تخریک (پاکستان) سے کنارہ کشی میوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت اور جماعت احدید -

۲۵۲

\_حواشي\_

141

باب-2

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں احمد سے متعلق اپنی رائے بدل لی! علامہ کے بیان کردہ وجوہ کا تجزیبہ

علامہ اقبال کا ابتدائی کلام (اقبال متعلم ایف اے کلاس) - ربع صدی پر ایک امکانی نظر۔ فیراحدی مسلمانوں کی عالت - جماعت احمدید کا روپ - فیراحدی مسلمانوں کی عالت - جماعت احمدید کا روپ - فیراحدی مسلمانوں کی عالت - جماعت احمدید کا روپ - فیراحدی مروی کروہ کا روپ - اقبال (۵ متمبر ۱۹۳۰ء) - مسٹر گابا کا املام قبول کرنا - تغیروت جابتا ہے -

بمائیت ہے متاثر ۔ بمائی عقائد کی ایک جملک ۔ مولانا عبدالحلیم شرر کا تبعرہ ۔ بانی سلسلہ بمر برتر نبوت کے دعویٰ کا اتمام سے بربخت کون تھا ؟ علامہ کی خدا ہے گستاخی پھری اپٹے سپ کو نہیں بدلتے ۔ مولانا چراخ علی اور برا صین احدید ۔

قصل - ۲ ተለሶ ا قبال نے مسیحا کی آمد کے متمنی تھے۔ غیر شری نی کے الهامات **FA4** اس میلیت اور احمدیت اسا عیل عقائد - اقبال اور سر آیا خان کا وظیفه پنڈت نهو کے مف مین اور علامہ اقبال کے خطوط (بہ سلسلہ احمدیت) پنڈت نہرو کے تبصرہ کا ایک نکتہ۔ 792 علىمد نے احد يوں سے خلاف ١٩٣٥ء سے تعلى زبان كيون ند كھولى؟ خاموشی افتیار کرنے کا عذر - مسلم کیس اواتسرائے کی قدمت میں - ۱۹۲۷ء سے ۱۹۳۳ء تک کا رور ۔ ۱۹۲۵ء تک کا رور ۔ اقبال کی خاموشی کا عرصہ ۴ سال یا ۴۲ سال ؟ بانی تحریک کا دعویٰ نبوت – بروزی نبوت را تم کی تبجویز ۔ مسیح " کے باس ختم نبوت کا پاور ہو گا ۔ سب مسلمانوں کو کافر قرار دینا ۔ تکفیری جوش و خروش - علامه اقبال کی بروزی کیفید \*\*\* احدی ' صوبائی لیحسلیجر میں مسلمانوں کی تھوڑی سی اکٹریت کو شدید نقصان پہنچا سکتے مِين! (اقبال كامونف) احدیوں کے سای عزائم - فیرمسلم اپنی شیرازہ بندی کی فکریس تھے - اوروں کی عیاری

احربی کے خلف متحدہ محاذ - سکھ اخبار - ہندو اخبارات - الفضل کا تبصرہ - مسلم کی سری کی نازی میں کہ تعدہ میا کی ہے اور کر لیا گیا - ( سری سے میں کی سیسیوں کو علیحدہ سیا کی ہوئٹ تصور کر لیا گیا - ( اقبال )

سواسل

فعبل-۲ جماعت احدید اور یونی نسف یارثی

یونی نسٹ پارٹی کے تین اددار سر نظل حسین سر سکندر اور سر خطر حیات کا دور – سر خطر دیات خال کا استعفیٰ ۔ گور نر پنجاب کا نوث ۔ قائداعظم کا اظہار تشکر ۔ جستھک ۔ حواثی۔ فصل۔ ا فصل۔ ا اور جماعت احمدیہ کے روائط کو کے خلاف جنگ

باب - ۸ باب اور قائداعظم محمد علی جناح سے اقبال اور جماعت احمد یہ کے روابط مسلم نیک اور قائداعظم محمد علی جناح سے اپنے قائد کے خلاف جنگ اقبال کی بستر مرگ ہے اپنے قائد کے خلاف جنگ قصل - ۲

ا قبال - جناح مفاہمت و عدم مفاہمت - ایک اور پہلو - جماعت احمدیہ سے بلاوجہ برہمی -

777 777

-حواس-باب-۹- باب-۹

سرفضل حسین پر کشته چینی - سرفضل حسین کی ملی خدمات - قابل فخرخدمت گزاری -اورنگ زیب مت بنو - اکبر بنو - ظفراند خال کی دو کمزدریال

نصل-۲

سرنطل حين پر احديوں كو آمے بيھائے كا الزام

رجی سلوک کا تجزیہ - اقبال نے اہم جماعت احدید کو آمے برطایا - ممبر فار مسلم - چین سے مکنوب - میں مستعلی ہو جاؤں گا - چود هری صاحب کی دونوں مرتبہ کی تقرریوں کے متعنق چند حقائق - چود هری ظفر اللہ خال کے تین عذر - مسلمانوں کے فرمیدہ طبقہ کی سوچ - مالوں کا کام دنول میں ' مائِق سفیریا کتان برائے مصرکے آثر ات

- حوالی - حوالی - حوالی میں ' مائِق سفیریا کتان برائے مصرکے آثر ات

200

باب-۱۰

مسلم انتحاد کو تو ڈنے کی ذمہ داری ممس پر عائد ہوتی ہے؟ سای انتحاد کی کیفیت - کیا مسلمانوں میں نے ہی اتحاد موجود تھا؟ غیر مسلم برچ - مسلم پرچ انقلاب - جمعت احمد اور اتحاد السلمين كا فارمولا - انقلاب اخبار كا اداريد - دور حاضر كا شخفري سياب - ميال طفيل محمد صاحب سابق امير جماعت اسلامي كي آزه شد ربورث -

- حواشی - ۲۲۷

باب-#

179

فصل-ا علالت- تنقيد - ملازمت

کیا اقبال بوجہ علالت 'وائے کونسل کی رکنیت کا منصب قبول کرنے کے قابل میں تصوی

مصنف "مظلوم اقبال "كا موثف - مصنف زنده رود كا موثف - علامه كي علالت وخطوط

٣٧٣

تصل-۲

کیا حکومت پر تقید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال بی پیدا نہ ہوتا تھا؟ ظفراللہ فال کی تقید - سرفضل حبین کا جائٹین ؟ جناب م - ش کی روایت فصل - س

٣٧٨

کیا علامہ اجریز کی ملازمت کرنے کے لئے تیار نہ ہتے؟
مصنفہ از ندہ رود کا موتف - ملازمت کا چارت - معاشی تنظی کا نقشہ - وائسرائے کونسل
کی ممبری کی ایمیت - بندوستان کے اصلی تحران - علامہ کا احساس محروی

- حواشی - ۱۳۸۳

274

باب-سا

نيك كي موت اور خلفرالله خال

کیا ظفر اللہ خال کے ذریعہ مسلم لیگ کو موت کے گھاٹ آ آرنے کا منصوبہ بنایا کیا تھا؟ مصنف زندہ رود کا موقف - انتخاب صدر - احتجاج کے محرکات - مسلم لیگ عالمہ کی قرارداد - لیگ کے جزل سیرٹری کا تیمرہ - لیگ کا ریزولیوش - قرارداد تبرہ - اجهاس کا مقام اور عاضری - لیگ ڈاکومنٹس - لیگ کی ٹیم مردنی کیفیت - لیگ میں زندگی کی ٹی رمتی - رقابتیں اور شکر نیمیال -

ا قبال بھی اوغام کے حق میں تھے ۔ سر ظفر اللہ خال اور سر اقبال کے خطبات کا نقابی جائزہ - مسلم میک اور مسلم کانفرنس ملا دی جائیں ۔ مسلم کانفرنس کا خطبہ ' آریخی دستاویز - سوراج کی مجکہ کامل ذمہ دارانہ حکومت۔

- حواقتی – ۵۰س

باب – ۱۳۳ فصل – ۱ آل انڈیا تشمیر سمیٹی

محکوم و مجبور سمیر "آزادی کی شاہراہ پر - اسماء سے سماء تک کی کمانی - مقالہ کے خدو خال - آل الذیا سمیر سمین کے قیام سے قبل دائر ائے کہ نام آر - امام جماعت احمد ہو کی نمایت عدہ دائے - پس منظر - کمتوب خواجہ حسن نظای - بمت مغید کام - بمت عدہ کام - بمت مغید کام - بمت مغید کام - بمت مغید کام - بمت عدہ کام - علامہ کی انگلتان روائی - علامہ کا مسلم کانفرنس میں بیان - کانفرنس کا دو سرا دن - احرار کی شورہ پہتی - پر اختشار ماحول - کمتوب اقبال - صدارت سنبیالنے کا محرک جذبہ اتباد المسلمین کی تلقین - مسلم زعماء ایک پلیٹ فارم پر -

تشمير تميني کے اغراض و مقاصد

ا - رائے عامہ ہموار کرنا ۲ - شہیدوں کے در ثاء اور زخیوں کی ایداد ۳ - قانونی خدمات ۳ سمندر پار ممالک میں پردپیکنڈا - ان اغراض و مقاصد کا اعتراف - احدی مفراحمدی کا کرکنان میدان عمل میں - اصل روح روان - مرزا صاحب کے وسیع اور فامحدود افتیارات -

فصل - ۲ فرقه واربت کا فتنه - مسلم زیماء کابیان

MYA

تبلیغ احمدیت کا الزام - محترم صدر صاحب (تشمیر سمینی) کا بیان اخبار زمیندار اور اخبار علی کا بیان اخبار زمیندار اور اخبار محترم صدر صاحب (تشمیر سمینی کا قیام انگریزون کی شدیر تفا؟ (جماعت اخبار مجاید کی کذب بیزیان - کمیا تشمیر سمینی کا قیام انگریزون کی شدیر تفا؟ (جماعت املای)

انگریزی افواج اور علمہ اقبال - ۳۳ لاکھ کی نفری کو احمدی بنانا - عملاً کتنے غیراحمدی ' احمدی ہوئے ۔ احرار کس بات پر بدکے ؟ احرار آن کو وے ۔ احرار ' اقبال

مفاتست

**ሾ**٣٨

فصل - سم حضرت امام جماعت احمد ميد كا دور صدارت اور شير تشمير فين محمد عبدالله سے تاریخی محلوط - بے غرضانہ خدمات كا اعتراف -

ماخاما

تصل-۵

سشمیر کمیشی کی صدارت سے حضرت اہام جماعت احمد یہ کا استعفیٰ اور اس کا روعمل
ریاستی حکام نے فرقہ بندی کو ہوا دی - صدر " نمیر قادیانی " ہوا کرے - سول اینڈ ملشری
مزے کی خبر - حضور کا استعفیٰ ' اجلاس کی روئداو - مولانا مبر اور مولانا سید حبیب کا
روعمل - استعفیٰ کا اندرون تشمیر روعمل - جناب احمد یار خال دولتانہ کا کمتوب - احرار کی
کرونی اور تشمیر سمیش کے کارنا ہے -

ے کرد ڑ مسلمانان برصغیرے خدا اور رسول کے نام پر علامہ اقبال کی جاری کردہ انبیل -سخمیر سمیٹی صف اول میں ہے -

rai

نصل-۲

الم مرحله - صدارت علامه اقبال (جون ۱۹۳۳ مرحله - صدارت علامه اقبال (جون ۱۹۳۳ مرحله - صدارت علامه اقبال (جون ۱۹۳۳ مرحله اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه "سیاست "کا خراج محسین - علامه اقبال کے عزائم - علامه اقبال کا استعنی - مسلم پرچه از می مرحد کا مرحد کا می مرحد کا مرحد کا مرحد کا می مرحد کا مرحد کا می مرحد کا مرحد کا مر

500

قصل - 2

آئینی جدوجہد کے شیریں شمرات - علامہ اقبال کے استعفیٰ کا جواز کیا ہے ؟ تشمیر سمیٹی کو اندر سے توڑنا - کیا احمدی کسی کی اظاعت کے پابند نہیں -

تعل-۸ ۳۵۹ ممبرول کی اکثریت - مولانا غلام رسول مهر کا بیان فصل- ٩ MAI نی کشیر سمینی - فرقد بندی بهت برا فتنه ہے - وشمنان اسلام کی جالیس - واولہ مازوند عمل پیهم تشمير مِن وكلاء كا كوئي وفعه پئيانه فنڈ ذ -- اہميت گھٹانے كى كوشش ለሥነ علامہ اقبال 'عملی سیاست کے تمبل ہے جان چیزانے کی گلر کرنے تکے۔احمدی و کلاء ر الزام تراثی - اکثریت کا وضع کردہ قانون اور اس کی پابندی کا سوال - علامہ کا خط اور مولانا سالک صاحب کا تبعرہ ۔ 747 سینے محمہ عبداللہ کا بدکنا ۔ جماعت احمریہ کی طرف ہے شیخ محمہ عبداللہ کی مخالفت کے اصل اسباب - علامه اقبال كا مشوره - ابتدائى كمانى - فيخ محد عبدالله ! من آب كو تحميركى تحریک آزادی کا لیڈر مقرر کرتا ہوں ( حضرت امام جماعت احدیہ - ۱۹۳۱ء ) شیر تشمیر شخ محمد عبداللہ کو تختہ دار پر لٹکانے کی سازش شخ محمہ عبداللہ کانکرس کی گود میں۔ 74 ينذت نهرو اور علامه اقبال كاأبيك بعيها مشوره MAI حكومت آزاد تشميركي بنياد ۔۔ حواثی ۔ ۸۲۳ باب- سها 17/19 ٧ بتر وزير قانون جناب واكثر سلام الدين صاحب نياز كي جيڪك ميں 4.1

نصل-۲

۱ - امام جماعت احدید حضرت مرزا بشیر الدین محمود احد - روٹری کلب لا مورکی میٹنگ

مِن -

٢ - موادنا غلام رسول مركى بيغمك يس

4.4

باب ۱۵

اخبار دمیندار کے نظریات اور علامہ اقبال اخبال اخبال اخبال المجاری کا بیان المجمد المجاری کا بیان المجمد المجاری کا بیان

410

بإب-١٦

تخفظ فتم نبوت کی تخاریک - مل کی بات امریکی سینٹ کو بھجوائی مئی ہیومن رائش (انسانی حقوق) کی ربورث - علامہ اقبال کا فتوئی

DIF

بإب-كا

لفظ "مسلم" كي تعريف - محافظين شم نبوت كا طرز "بليغ

614

باب - ۱۸

أكر اقبال مجد عرصه اور ذهه رجع! اقبال عناح متضاد باليسي - قائداعظم بيت الفضل لندن مين - اقبال بنام بيذت نهو -قائداعظم كاسنشل اسمبلي مين اعلان - قائداعظم كاجواب

\_ واشي - ١٢٥

#### اقبال اور احمیت عمد حاضر کو ایک نے مسیح یا پینیبر کی ضرورت ہے (اقبال) جمد عند احمد بید اور اقبال کے نظریات وعقائد کا تقابلی جائزہ

- بەسلىلە-

۔ وفات مسیح '۔ مسیح کی آمد ٹانی ۔ رفع ساوی ۔ مسئلہ جماد آسان روحانیت کے طائر۔ چند فوٹوز

- جبرا اشاعت اسلام حرام ہے - 0 - آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی ظہور ا - فروج یا جوج و ماجوج 0 - سب سے بوا " ویٹی مفکر " کون ؟ 0 - اسلامی سیرت کا شمینہ نمونہ - کونی جماعت ؟ 0 - اشاعت اسلام کے جوش کی حال جماعت - کون می ؟ - اشاعت اسلام کے جوش کی حال جماعت - کون می ؟ - سیح و مہدی کا ظہور ؟ 0 - نے سیحا ( New Christ ) کی ضرورت 0 - مشیح و مہدی کا ظہور ؟ 0 - نے سیحا ( کا امرا کیل) کی ضرورت 0 - مشیری ( بی امرا کیل) کی شمری کرش کی مشان جمالی حضرت بابا ناک " - موقی می ایمی

OPT

باب - ۲۰

علامه اقبال كا روحاني مقام و مرتبه - وو نظروات

(۱) ذاكر اسرار احرصائب - مصنف زنده رود - مصنف كتاب " اقبال - مجدد عمر"

(۲) مرزا جلال الدین صائب کے مشاہرات - رقص و سرود کی محفلیں - اقبال کے چرے کے تقدس كا بالہ - ذرا اپنی باڑ وحاڑ كو بھی ياد فرما ليجئے - مصنف ذنده رود كی تحريم - علامہ اقبال اور سنت نبوی " - بابندی نماذ - مسجد جن حاضری - روزه - سردار عبدالقيوم خان اصدر حكومت آزاد كثمير كے آڑات - " يہ حديث موضوع ہے " ( اقبال ) كار تجديد - وزيراعظم پاكتان ( فواج باظم الدين ) كے سامنے پيش ہونے والا احمدى وقد - (

قوی اسمبلی کے مامنے بیش ہونے والا احدی دفد ..... ( ۱۹۷۳ء )

The Bar. The contract of the contract o عكس تخرم علام اقبال ( بنزه محض صخر ۱۳۵)

(نون) كتاب ك ١٩٠ ابواب بير - "حواشي " برياب ك افتتام ير ورج ك مح يي - ان واشي من بحى مفيد حوال موجود بين -

#### بسم الله الرحن الرحيم



راجه غالب احم

### ويباجيه

بارے میں تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں ذیر نظراس کتاب میں میخے عبدالماجد صاحب نے عق رہزی ہے وہ تمام تحقیق مواد اور حوالہ جات اقبالیات کے طالب علم کے لئے بجا کر دیے ہیں۔ جن ہے ان تماخات کی صبح اور حقائق کی دریافت اور احوال واقعی تک پنچنا آسان ہو جاتا ہے ۔ یہ کتاب " زعمہ رود" کے مباحث پر ایک جامع " ناقدانہ " اور میر حاصل بحث کا نہ مرف آغاز کرتی ہے ۔ بلکہ اقبالیات کے حوالے ہے اس موضوع پر اپنا علیمہ ایک تشخص قائم کرتی ہے ۔ جے کوئی سیجیدہ نقاد نظرائداز نہیں کر سکا ۔ یہ کتاب اس ہیں منظر میں تحریر کی گئی ہے ۔ جے کوئی سیجیدہ نقاد نظرائداز نہیں کر سکا ۔ یہ کتاب اس ہیں منظر میں تحریر کی گئی ہے کہ آبال کس سطح پر بھی صنح شدہ صورت میں آگر چیش کی جائے تو اس میں میں میں میں خریر کی گئی ہے کہ آبال کسی سطح پر بھی صنح شدہ صورت میں آگر چیش کی جائے تو اس کی تھیج کے لئے فوری طور پر اقدام کئے جائیں ۔ شیخ عبدالماجد صاحب نے اپنی اس تعنیف میں اس کام کو خوش اسلوبی سے کماحقہ اوا کیا ہے ۔

اب ان ہاریخی شواہر سے انکار کرنا ممکن نہیں کہ خاندان اقبال کو بانی سلسلہ احدید اور احدید جماعت سے ممری وابستلی رہی ہے۔ پہلے طویل دور میں علامہ اقبال احمات کو اسلام کی تفکیل نو میں اسلامی سیرت کا ایک ای و شعید تمونه " قرار دیتے ہیں - اینے بدے ماجزادے آناب اقبال کو قاریان میں دینی تعلیم و تربیت کے لئے داخل کراتے ہیں محرفتہی استغبارات سے لے کریہ دور ۱۹۲۴ء تک چاتا ہے بلکہ مصنف " زندہ رود " کے مطابق ۵۳۹۱ء ہے تیل 'اقبال احمد ہوں کو قبلع نظران کے عقائد کے مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ سمجھتے تھے ۔ لیکن دو مرے مختفرے دور میں ( ۱۹۳۵ء تا وفات ۱۹۳۸ء ) مختلف سیاس واقعات اور ان ہے وابستہ اختلافات کے بس مظرمیں علامہ اقبال نے سلسلہ احدید کے بارے میں کڑی تنقید کی اور اینے انگریزی اور آردو مقالات میں خامی تنسیل سے اس کا ذکر کیا ۔ ان حالات میں ا قبالیات کا ایک سنجیده قاری میر سنجھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ۱۹۳۵ء میں وہ کیا اسباب تھے جن سے فکر اقبال میں مکدم میہ تبدیلی آئی ؟ فکری ساجی سیاسی اور انفرادی پہلوؤں سے مطالعہ ازبس ضروری تھا۔ اس همن میں منتخ صاحب نے زیر نظر مختیق میں نمایت عمدہ اور مبسوط مطالعہ علمی انداز میں پیش کیا ہے ۔ اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ تاریخی شواہد اور حوالوں کے علاوہ اپنے ذاتی نقطہ نظر کو کم سے کم پیش کیا جائے۔ یہ اس کتاب کی نمایاں خوبی ہے۔ اس کے مصنف اگرچہ اقبال شناسوں کی صف بنی باقاعدہ شار نہیں ہوتے مکر ان کی سے كاوش ہر لحاظ ہے ایک منفرد تحقیق مقام كا درجہ ركھتی ہے۔مصنف نے اقبالیات كے بارے

میں بعض اشکال کا بواب پیش کیا ہے۔ اور یہ اہتمام کیا ہے کہ ودنوں طرف کے بیانات کو اس طرح " روبرد" پیش کیا جائے کہ قاری ازخوداس علی تھیے کو بیجھے بیں آسانی محسوس کے اجریت اور اقبال کے سلسلہ بیں بو مسائل " زعرہ رود" بیں اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا بواب واضح طور پر اس تعنیف بیں موجود ہے۔ اور اس طرح شخ صاحب نے نمایت محنت اور کاوش سے بہت ہی ایک تو نبحات اور تصریحات اور ان سے وابستہ بہت ہم عصر طالات اور واقعت اپنی تعنیف میں جمح کر دیئے ہیں۔ جن سے اس کتاب بیں ایک مستقل موضوع اور تھینف کا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ تاریخ احمیت اور سوائح اقبال کے حوالے ہے بہت سے مطوبات افزاء نئے حواشی ہمارے سائے آئے ہیں۔ اور یہ قالی ستائش امر ہے۔

مطوبات افزاء نئے حواشی ہمارے سائے آئے ہیں۔ اور یہ قالی ستائش امر ہے۔

مطوبات افزاء نئے حواشی ہمارے سائے آئے ہیں۔ اور یہ قالی ستائش امر ہے۔

مغیر الماجد صاحب کی اس شخقی تصنیف کو پڑھنے کے بعد جھے یوں محسوس ہوا ہے اس موضوع سے دلیے ہی رکھے والوں کے لئے نئی جنوں پر سوچے اور کام کرنے کے لئے آگای اس موضوع سے دلیے ہی رکھے والوں کے لئے نئی جنوں پر سوچے اور کام کرنے کے لئے آگای طاصل ہوگی۔ اور یک شخ صاحب کے اس علی کام کا احسن صلہ ہے۔ جس انہیں مہار کہاو

غالب احمه

سابق چيزهن پنجاب نيكسث بك بورو لا بور ۱۹۹۱ - ۱ - ۱۹۹۱

# جناب قمرافیالوی صاحب اید بیرروزنامه دد مغربی پاکستان " کا تبصره

#### جناب شيخ عبدالماجد صاحب!

س بے مسر جسٹس ڈاکٹر جادید اقبال کی کتاب " زیرہ رود" پر " اقبال اور احمدیت" کے حوالے سے جو تبعرہ کھا ہے جی اس کا مسودہ پوری توجہ اور محمری دلیسی سے پڑھا ہے ۔

میں آپ کی شخفیق کلوش سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ آپ نے پاکستان کی آیک اہم شخصیت جنسیں قانون و انعمال کے ملتوں 'والشوروں اور معاشرے جی متنام عزت حاصل ہے کی تحریر جنسیں قانون و انعمال کے ملتوں 'والشوروں اور معاشرے جی متعلق بھی جس مقام عزت حاصل ہے کی تحریر کے جواب جی جو اب و ابھہ افتیار کیا ہے اور علامہ اقبال کے متعلق بھی جس قرائے میں مقتمو

كى ہے۔ وہ آپ كى عالماند بعيرت كامظمرہے۔

علامہ اقبال کے لاکن فرزیر مسئر چسٹس واکٹر جاویر اقبال نے "اقبال اور احمیت" کے موضوع پر جس مد تک بھی اللم اٹھایا ہے وہ انہیں برطور ایک دن اٹھانا تھا۔ کیوں کہ یہ بات ایک نسل سے دو مری نسل تک ذیر بحث چلی آتی ہے کہ علامہ اقبال کا احمیت اور قادیان سے محمی کوئی گرا تعلق رہا ہے یا نہیں؟ واکٹر جاویر اقبال نے گرے تعلق سے انکار کیا ہے جب کہ سات کی ان کے خیال کی نفی کی اور دافعات و دلاکل سے فاہت کرنے کی کوشش کی ہو معالے کی صورت کچھ اور ہے ۔ بات کی دلیل "سلنے اور ورومندی کے ماتھ کلحی جائے تھی جائے کہ معالے تو ول جی از قی جائی ہے ۔ بات کی دلیل "سلنے اور ورومندی کے ماتھ کلحی جائے تو ول جی از قی جائی ہے ۔ بس سے بالا خر وہ ایک میتی ہاتی ہے ۔ جس سے بالا خر وہ ایک میتی ہاتی ہے ۔ آپ نے ذیر بحث موضوع پر پوری چھان پھٹک کی ہے ۔ ماضی کے اخبارات و جرا کہ اور کمایوں سے بدے ناور حوالے نکال کر چیش کے جی سے داور ایک میر حاصل بحث کے بعد دوراصل آپ نے جشس واکٹر جاویر اقبال کو ایک بست بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے ۔ کہ وہ اپنی کتاب کے "اقبال اور احمیت" سے متعلقہ ذمہ داری سونپ دی ہے ۔ کہ وہ اپنی کتاب کے "اقبال اور احمیت" سے متعلقہ خصوں پر نظر فانی کریں یا پھر آپ کی تحواب تکھیں ۔ کیوں کہ تمپ کی ہے " تحقیق حصوں پر نظر فانی کریں یا پھر آپ کی تحواب تکھیں ۔ کیوں کہ تمپ کی ہے " تحقیق حصوں پر نظر فانی کریں یا پھر آپ کی تحواب تکھیں ۔ کیوں کہ تمپ کی ہے " تحقیق کتاب کے " وہ تو تو تو کی کار کریں کی ہو تی صورت سائے آگ گی ۔ اس کی وضاحت کرنا

قمراشالوی ۳۳ جنوری ۱۹۹۰ء

> أيْدِيثر روزنامه "مغملي پاکستان" (لا بور ' مباول بور ' سکمر)



## عرض حال

#### زنده رود كانعارف

جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید ا آبال نے اپنے والد بزرگوار شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سرمحہ ا آبال کے سوائے حیات " زیرہ رود " کے نام سے تین جلدوں میں شائع کئے ہیں ۔ پہلی جلد 1949ء دو سری ۱۹۸۲ء اور تیسری ۱۹۸۲ء میں منظر عام پر آئی ۔ جلد اول ۱۹۰۸ء تک کے حالات پر مشمل ہے ۔ جلد روم ۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۵ء تک کے حالات سے متعلق ہے اور جلد سوئم جو ۱۹۳۸ صفحات پر مشمل ہے ۔ جلد روم ۱۹۲۷ء تک کے دور کا اُحاطہ کرتی ہے ۔ یہ جلدیں کجائی صورت میں مفات پر مشمل ہے ۱۹۲۲ء تا ۱۹۲۸ء کے دور کا اُحاطہ کرتی ہے ۔ یہ جلدیں کجائی صورت میں مفات پر مشمل ہے دار اقبال اکیڈی پاکستان کی جانب سے ان جلدوں کا قاری ترجمہ ہی زیور طبع سے آراست ہو چکا ہے۔

#### فيخ اعجاز احمرصاحب كانوث

جب تیری لین آثری جلد کا مسودہ تیار ہو رہا تھا تو علامہ اقبال کے برے ہمائی شیخ عطا محمہ صاحب کے فرزند اکبر شیخ انجاز احمہ صاحب ا ۔ نے جشس جاوید اقبال کو لکھا کہ اس جلد شیں چوکہ اس دور کا ذکر ہمی آئے گاجس جی علامہ نے احمہ سے کی مخالفت کی تھی ۔ یہ مخالفت زیادہ تر ۲۳۱۔۱۹۳۵ء کے دور سے تعلق رکھتی ہے ۔ جس وقت آپ کی عمر ۱۳۰۰ سال کے قریب تھی اس لئے آپ کو ذاتی طور پر تو علامہ کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف محاذ قریب تھی اس لئے آپ کو ذاتی طور پر تو علامہ کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف محاذ آرائی کی تذمیل اور مخالفت کے وجوہ کا علم نہیں ہو سکتا ۔ اوھر جماعت کے خلاف مجادول طرف تعصب کی فضا چھائی ہوئی ہے اس لئے آریخ کے اس مرطح کو ضبط تحریر شیل لاتے وقت خاص احتیاط کی ضرورت ہے ۔ جشس جاوید اقبال صاحب نے جوابا لکھا کہ جس تو ایک غیر خاص احتیاط کی ضرورت ہے ۔ جشس جاوید اقبال صاحب نے جوابا لکھا کہ جس تو ایک غیر جانبدار متورخ کی حشیت سے علامہ کے موضوع پر کوئی نوٹ ججھے بجوا سکیں تو جس اے آپ تی جانبدار متورخ کی حشیت سے معاصل اور احمدیت "کے موضوع پر کوئی نوٹ ججھے بجوا سکیں تو جس اے آپ تی کے الفاظ جس شامل کتاب کر لوں گا ۔ اس پر شیخ انجاز احمد صاحب نے جو انقد تعالی کے فشل کے الفاظ جس شامل کتاب کر لوں گا ۔ اس پر شیخ انجاز احمد صاحب نے جو انقد تعالی کے فشل سے خلع احمدی جس ایک جو انتد تعالی کے فشل سے خلع احمد بی جی ایک مقال صاحب بی جو انقد تعالی کے فشل سے خلع احمد بی جی ایک مقال نوٹ انہیں بجوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بیتینا شکریہ کے علام سے خلع احمد بی جی ایک مقبل نوٹ انہیں بجوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بیتینا شکریہ کے علام سے خلع احمد بی جی ایک مقبل نوٹ انہیں بجوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بیتینا شکریہ کے دور اس کے خلاص مورد بیتا ہو جو بیات میں مقبل ہو کو ایک مقبل نوٹ انہیں بھوا دیا ۔ جاوید اقبال صاحب بیتینا شکریہ کے مقبل ہو کے اس میں جبور اقبال صاحب بیتینا شکریہ کے مقبل ہو کی الفیال صاحب بیتینا شکریہ کے مقبل ہو کی الفیال کی الفیال کی حالم کی جس کی جس کے مقبل ہو کی الفیال کی حالم کی جس کی الفیال کی حالت کے مقبل ہو کی جس کی حالم کی جس کی حالم کی جس کی حالم کی جس کی حالم کی حالم کی جس کی حالم کی جس کی حالم کی حالم کی جس کی حالم کی

متحق ہیں کہ انہوں نے اس نوٹ کا قریباً 40 فی صد حصہ من وعن اپنی کتاب میں شائع کر دیا ۔
یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مصنف نے شخ صاحب کے اخذ کروہ نتائج سے انفاق نہیں کیا
اور اپنے اختلاف کی مفصل وجوہ بیان کی ہیں اور یکی وجوہ " تہمو" کے نام سے ماری کتاب کا
موضوع ہے ۔

ر الله به به به به به المرابيد اقبال كى كماب " زنده رود " مين درج شده اعتراضات يا نكته چينيوں كو ہم تين حصول ميں تقتيم كر كئتے ہيں -

ا۔ شیخ اعباز احمد صاحب کے ارسال کروہ نوٹ کے دلائل کا رد کرتے ہوئے ان سے اختلاف رائے کا اظمار کیا کمیا ہے۔

ب - علامہ کے ۲۷-۱۹۳۵ء والے مضامین میں پیش کردہ اعتراضات - خدشات یا بیانات کو دہرایا کیا ہے -

ج - الى طرف سے بعض مے اعتراضات شامل كے محتے ہيں -

" مظلوم اقبال "

جب " زنده رود" کی بید جلد ۱۹۸۳ء جی منظرعام پر آئی تو شخ انجاز احمد صاحب بھی ایک کتاب کا سوده " منظلوم اقبال " کے نام سے شائع کرنے کا اراده رکھتے تھے۔ فاکسار نے ان کی فدمت میں اپنے نوٹ کو ان کتاب (مظلوم اقبال) بی شامل کرلینے کی درخواست کی نیز لکھا کہ اگر حمکن ہو تو اس نوٹ پر جناب جسٹس جادید اقبال صاحب کے اختلافی موقف کا جواب بھی شائع کر دیا جائے ۔۔۔۔ شروع میں تو محترم شخ صاحب اس نوٹ کو بھی " مظلوم اقبال" میں شائع کر دیا جائے ۔۔۔۔ شروع میں تو محترم شخ صاحب اس نوٹ کو بھی " مظلوم اقبال" میں شائع کرنے کا اراده نہیں رکھتے تھے۔ دراصل ان کا صوده بہت پہلے کا رقم فرموده تھا اور اس کا تعلق زیادہ تر علامہ اقبال کی ذات کے اجبی گوشوں اور ان کی شخصیت کی فیر معروف اس کا تعلق ہوئے میں اور علامہ کے معال کے ذات کے اجبی گوشوں اور ان کی شخصیت کی فیر معروف موضوع تک محدود رکھنا چاہج تھے۔ جمال تک اختلافی موقف کے جواب کا تعلق ہے۔ محترم موضوع تک محدود رکھنا چاہج تھے۔ جمال تک اختلافی موقف کے جواب کا تعلق ہے۔ محترم کی سات نہیں ۔۔ محترم کی سات نہیں ۔۔ محترم کی سات نہیں ۔۔ محترم کی سات نہیں جائکل درست تھی۔

بعد میں آپ نے اپنا نوٹ اپنی کتاب میں شامل کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور نوٹ کا بھی اضافہ کر دو جس کا تعلق زیاوہ تر آپ کے دادا ' آپ کے والد اور آپ کے چچا (علامہ اقبال ) اور آپ کی اپنی بیعت کے متعلق بعض تعییدات سے تھا۔ گر " زندہ رود " میں درج شدہ استراضات ' بینات یا فدشات اکثر و بیشتر شندہ جواب ہی رہے۔

بہرجاں جسٹس جاوید اقبال صاحب کی کتاب " زندہ رود" ۱۹۸۷ء میں اور جناب مینخ اعجاز احمہ صاحب کی تصنیف" مظلوم اقبال" ۱۹۸۵ء کے اوا خر میں شائع ہو گئی۔

#### متنند سوانح عمري

متعدد اتب شاموں نے "زندہ رود" کو اقبال کی متند قرین موائع عمری قرار دیا ہے۔

بعض محقین نے اس رائے ہ افہار کیا ہے کہ علمہ کے موائع حیات پر یہ کتاب حرف آخر کا

ورجہ رکھتی ہے ۔ زندہ رود کی خول ہے ہے کہ اس میں حیات اقبال کے اکثر و بیشتر کوشے بغیر
چانداری نے بہ کم و فاست بیش کر دیئے گئے ہیں ۔ ایک بیٹے کی طرف سے باپ کی موائع عمری
میں یہ اندار ہ فی سراہ گیا ہے ۔ تماب کی زبان عام فیم ہے اور دو ایک مقابات کو مشتیٰ کرتے
ہوں کہا جا سکن ہے کہ تئے افر ماروں کا طرز نگارش افتیار نہیں کیا گیا گر بعض مقابات پر

احدیث کے بارے میں جائید ارائ رنگ آمیزی سے کام میا گیا ہے ۔ بعض جگہ بغیر حوالہ

وی تعد چین کی تا طر ابت گول مول انداز میں بیش کی گئی ہے۔

پر پردہ ڈانے کی تا طر ابت گول مول انداز میں بیش کی گئی ہے۔

خیمین ہیں گئی ہے ۔ کہیں امرواقعہ کے ساتھ مباعد کی آمیزش موجود ہے ۔ کہیں جھ کئی سے جو سے کہا کہ بیش کی گئی ہے۔

تحقيقي تسامح

۱۹۳۵-۳۹ ویل جب مدمد اقبال نے بعض مضین لکھ کر احمدیت کے خلاف احرار اور اخبر زمینداری جاری شدہ مہم میں آشرکت کی تو سلہ احمدید کے سڑیجر میں آپ کی گئت اخبار زمینداری جاری شدہ مہم میں آشرکت کی تو سلہ احمدید کے سڑیجر میں آپ کی گئت بینیوں کا دانی و شرفی جواب دیا گیا۔ مصنف زندہ رود چاہتے تو ان جوابات کو مخوظ رکھ کربات کو آگ برحات کر بات کو آگ برحات کر بات کو اخبار "
آگ برحات گر آپ نے ملامہ کے مضامین میں دری شدہ نکات کو جو ایک حد تک اخبار "
زمیندار "کائی چرہ بین - وہ اور ب - - - خوا ہو ہے یہ انداز شخیق قابل دشک نہیں -

راقم كالنداز مطالعه

اس تحقیقی متنالہ میں راقم ئے" زندہ ردو" کے مندرجات میں سے صرف "اتبال اور ۲۸ احدیت " کے موضوع ہے واسط رکھا ہے۔ اور متعقہ حصوں پر آزاد ذہن کے ساتھ " تبعرہ"

ایر ہے۔ اور صاف اور سیدھی راہ افقی رکرنے کی کوشش کی ہے۔

را تم کو خود زندہ رود کے مختف مقامات ہے ایسا مواد فل سی ہے جے مصف کی بعض غلط

المنہوں اور کئتہ چینیول کے ازالہ کے لئے چیش کیا جا سکتا ہے۔

ار نکدہ دود کا متعلقہ حصہ

تبعرہ کے لیئے زیادہ تر زندہ رود جلہ سوم کے باب ۲۰ کے ۵۰ صفحات (ص - ۵۵۱ تاص - ۲۰۰) ۔ اور باب کا کے تین صفحات (ص ۳۹۸ تا ۴۰۰) راقم کے چیش نظر ہیں - ۲۰۰ ) ۔ اور باب کا کے تین صفحات (ص ۳۹۸ تا ۴۰۰ ) راقم کے چیش نظر ہیں - (نوٹ ) اس " تبعرہ "کو راقم کی ڈاتی رائے کا درجہ دیا جائے اور ہر جزو میں اسے

جماعت احمد ہے کی ترجمانی ند سمجھاجائے۔ جماعت احمد ہے کی ترجمانی ند سمجھاجائے۔



خاکسار شیخ عبدالماجد ۱-۳-۹



پالاس کے ایر سال ان کے ایا ہے۔ اسا ہیا ہی کی اندا میں ہیا ہے۔ ان میں تاتی ہادے دانا اور ان کی ایا کیٹنٹ کی انداز انداز

## اقبال كاخانداني يس منظراور احمريت

سرے اتبی کے والد کا نام بیخ نور محمد تھ اور عرف نقو۔ ان کا من پیدائش انداز محمد المساع " ان کی وفات کار اگست ۱۹۳۰ء کو ہوئی ۔ گھر بیس اور شحیے بزاوری بیس سب انہیں " میں جی اس کی وفات کار اگست میں بی کو اہل اللہ سے عقیدت تھی ۔ وفات کے وقت سٹسی حساب میں جی " کہتے تھے۔ میں بی کو اہل اللہ سے عقیدت تھی ۔ وفات کے وقت سٹسی حساب سے اس کی عمر ۱۹۳۳ سال تھی ۔ اے میں جی " ابتدا " احمد رہے جماعت بیس شامل ہو گئے تھے۔ اس کی عمر ۱۹۳۳ سال تھی ۔ اے میں جی " ابتدا " احمد رہے جماعت بیس شامل ہو گئے تھے۔

عدمہ کی والدہ کا نام '' امام بی بی '' تھا اور محے براوری بیں سب نسب '' ہے جی '' کہتے نتے ۔ قرائن ہے پت لگتا ہے کہ شخ نور محمہ ہے آپ کی شادی ۱۸۵۷ء سے پچھ قبل ہوئی ہوگی ۔ ۔''اہم بی بی 'کو بھی تحریک احمد رید کے بانی سے عقیدت تھی میں۔

عارمہ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کا من پیدائش ۱۸۵۹ء ہے۔ بقول اتب وہ '' قامت میں صورت سرو بہند '' شخص۔ وونوں بھائیوں میں مثانی محبت تھی۔ آپ کا شار بھی ابتدائی احمد بول میں کیا جا تا ہے۔ مہا۔

فیخ نور محمہ کے صاحبزادے مارہ اقبال ۹ ر نومبر ۱۸۷۵ء کو سیا مکوٹ میں پیدا ہوئے۔
احمدیت قبوں کرنے کے بارے میں "پ کے متعلق دو مختف آراء ہیں۔ ایک طبقہ کا کہنا ہے
کہ آب نے ۱۸۹۵ء ہیر تادیوں جا کر بیعت کی تھی جبکہ بعض لوگ اس واقعہ کو تادرست
قرار دیتے ہیں۔

طار کے بڑے بین کی کے صاحبزادے مینے اعجاز احمد (مصنف مظلوم اقبال) ۱۸۹۹ء کے شریع میں بیدا ہوئے ۔ اور ان کا نام " اعجاز احمد " رکھا۔ آپ ۱۹۳۱ء کے مگ بھگ بیعت کر کے سلملہ احمد میں داخل ہوئے ہے۔

اقبال کی ارادت مندی

١٨٨٩ء من جماعت احرب كا قيام عمل عن آيا - لدهيانه كے مقام بربيعت اولى موتى -فروری ۱۸۹۲ء میں بانی سلسلہ احمد میہ پھرسیالکوٹ تشریف لیے تھئے۔ ان ونوں بھنج عطا محمہ اور ڈاکٹر ا قبال اپنے والد صاحب کی بیت کی وجہ سے اپنے آپ کو جماعت احمد یہ بیں شار کرتے تھے اور حضرت اقدس سے اراد تمندانہ تعلق رکھتے تھے۔ چٹانچہ ڈاکٹر بٹٹارت احمد صاحب کا بیان ہے کہ ( حضرت صاحب کے ) سفر سیالکوٹ کے موقعہ پر اقبال جو مبجد کی ڈیوڑھی کی چھت پر چڑھے بين عن بي وكله وكله كركن كا

# ريموشع يركس طرح بروائے كر رہے إلى الاسم ا قبال کے خاندان کے افراد کی بیعت

مصنف " زندہ رود " کے مطابق "

" ۔ اس بات میں کوئی صدانت نہیں کہ ۔ اقبل نے اپنی زندگی سے سمی مرحلہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی یا احمیت کے ساتھ ان کا محمرا تعلق را۔ اس محرح بید کمنا بھی درست نہیں کہ ان کے والد شیخ نور محمد اجمدی نتھے۔ البتہ ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اپنی زندگی کے ایک حصد میں احمدی مسلک قبول کیا اور پچھ مدت تک جماعت احمدید میں شامل رہے تمر بقول ان کے فرزند .... و دخر ... بعد ازاں احمیت کو ترک کر سے جماعت سے رشتہ توڑ دیا ۔ ی وفات کے تقریباً دو سال بعد ۲۴ رسمبر ۱۳۹۰ کو سیالکوٹ میں فوت ہوئے اور انہیں امام صاحب کے معروف قبرستان میں وفایا تمیا۔ ان کے جنازے میں راقم بھی شریک تھا۔ نماز جنازہ شرکے آیک سنی امام مولوی سکندر خال نے پڑھائی۔ البند شیخ اعجاز احمد اور ان کے چند احمدی احباب نے عالبا چنے عطا محمد سے گذشتہ یا مغموضہ مقیدے سے پیش نظر علیحدہ نماز

#### جنازه يزحى 4-ا قبال کا احمیت کے ساتھ ممرا تعلق

ا قبال کے خاندان کے افراد کی بیعت کی تنعیلات کا مطالعہ کرنے سے پیشتررا تم عرض کر تا ہے کہ جہاں تک مصنف زعمہ رود کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ اقبال کا احمدیت ہے ممرا تعلق نہیں رہایا آپ احمدے مناثر نہیں رہے۔ بیات محل نظرے۔ واضح رہے کہ برصغیر کے متعدد مسلم مشاہیر ایسے ہیں ۔ جنہوں نے بانی سلسلہ احمد یہ با

اجریت کی خالفت نیس کی یا تعریف کی ہے۔ ان چی موان الله فی تعمائی۔ موانا حالی۔ موانا آگر الله آبادی ، موانا حبر الحلیم شرد ، علامہ کے استاد موانا سید بیر حسن "خاجہ حسن تطامی "موانا الله آبادی ، موانا الله الكلام آزاد "موانا عجہ علی جو پر۔ موانا حبد المماجد وریا باوی و فیرو شامل علیم رسول مر "موانا الله الكلام آزاد "موانا عجہ علی جو پر۔ موانا حبد المماجد وریا باوی و فیرو شامل شخ ہے۔ لیکن ان جل سے کسی کا مجی احمدیت کے ساتھ الیا گوا تعلق تمیں دہا کہ اس لے اپنے لخت جگر کو دیئی تعلیم کے حصول کے لئے سالما سال بحک قادیان مجبوائے رکھا ہو۔ بانی سلما اور جی کہ کی جامت کو جندی مسلماؤں جی عالیا سب سے بڑے " ویٹی مفکر " کے طور پر چیش کیا ہو۔ آپ کی جامت کو " اسلامی سیرت کے تعمیشہ تمونہ کی حال جامت " قرار دیا ہو۔ پھر کسی الم بھی انتا کہ اسلم جی انتا کی مقالت کے سلملہ جی انتا کی مورت کو تشلیم کیا ہو۔ وقات مسیح کا اقرار کیا ہو اور امت جس نے مسیحا ( اس کے الیے دار کیا ہو اور امت جس نے مسیحا ( اس کے آرئی کے دور جس محمد کی اور کیا ہو۔ کی مصلح کی ہوئی عور کی اجرب کی اور کیا ہو۔ کی دور جس کی وہ کی جو کہ جو کی اجرب کی بیائے بچوں کے اور ایا وجس شامل ہو جکا ہو۔ کی ایور کی ہو جو بھی عرصہ پیٹو تحریک اجرب کی بیائے بچوں کے اور ایو جس شامل ہو جکا ہو۔

#### ا قبال کے والد شخ نور محد کی بیعت

اقبال کے والد ہے فرر عمری بیعت کے بارہ عن ہے اعجاز احمد لکھتے ہیں کہ '

" عیں لے فائدان کی بزرگ فواتین لین ہے بی (علامہ کی والدہ صاحب) بھائی می (
میری والدہ صاحب) اور دونوں چو جمیرں خصوصا چوچی کریم بی سے ستا ہوا ہے کہ انیسویں صدی کی آخری دہائی جی سلسلہ اسمید ہے ہارے فائدان کے کرے تعلقات ہے ۔ ایا جان تو سلسلہ جی شامل ہونے والے ابتدائی حضرات جی سے جے اور میاں تی (علامہ کے والد صاحب) بی جماعت جی شامل ہو گئے تے ۔ میاں جی کے بائی سلسلہ کے پہلے جائیوں حضرت موانا عکیم نور الدین (اللہ تعالی ان ہے وائی ہو) کے ماتھ دوستانہ مراسم ہے ۔ یماں تک وہ موانا عکیم نور الدین (اللہ تعالی ان سے واشی ہو) کے ماتھ ووستانہ مراسم ہے ۔ یماں تک کہ ایک مرجہ جب ان کی المیہ محترمہ بھی ان کے ماتھ سیا لکوٹ تشریف لائی تو وہ ہارے گر ایک مرجہ جب ان کی المیہ محترمہ بھی ان کے ماتھ سیا لکوٹ تشریف لائی کو ورد کردہ کا کامیاب " بے بی گئی کے ورد کردہ کا کامیاب علی تھی کی کیا انتقال ہوا تو سیا لکوٹ کے انہوں علی میں جب بھی کیا تھی ہو چی طاقع بی کا انتقال ہوا تو سیا لکوٹ کے انہوں عظرات ان کے جازہ جس شامل نہ ہوئے ۔ اس پر "میاں جی " کے حضرت میر حارہ شاہ جو معرات ان کے جازہ جس شامل نہ ہوئے ۔ اس پر "میاں جی " کے حضرت میر حارہ شاہ جو معرات ان کے جازہ جس شامل نہ ہوئے ۔ اس پر "میاں جی " کے حضرت میر حارہ شاہ جو معرات ان کے جازہ جس شامل نہ ہوئے ۔ اس پر "میاں جی " کے حضرت میر حارہ شاہ جو

مولانا میر حسن کے رشتہ دار اور سیالکوٹ کے احمد بوں کے سرکروہ بزرگ تھے کی زبانی حضرت بانی سلسلہ احدید کو پیغام بھیجا کہ ۔ " میں عمر رسیدہ مول ۔ آپ کے ساتھ اس قدر جیز نہیں چل سکتا " برادری میں ان کے وسیع تعلقات تھے۔ انہوں نے محسوس کیا ہو گا کہ وہ غیراحمد ہوں کا جنازہ نہ پڑھنے والے قاعدہ کی پابندی نہ کر سکیں سے۔ ممکن ہے انہیں اس مسئلہ پر شرح صدر مجمی نہ ہو ۔ اس لئے جماعت سے علیحد کی اختیار کر لی ۔ ان کے متعلق صرف میں کہنا کہ وہ احمدی ندینے ۔ تاکمل بات ہوگی ۔ ہاں ہیہ کمنا درست ہو گا کہ وہ ابتدا میں جماعت میں شامل ہو م نے تھے لیکن ۱۹۰۲ء میں جماعت سے ایک ہو گئے۔ " **9 س**ے "اقبال اور قادیانی" کے مصنف تعیم آس صاحب کی مختبق مجی میں ہے کہ " حضرت علامہ کے گردو جیش حی کہ ان کے والد سے نور محمد سرزا غلام احمدے متاثر تھے بکد شیخ نور محر صاحب نے تو مرزا صاحب کی بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ " ۱۰ -

ا قبال کی والدہ صاحبہ کی عقیدت

مخ اعار احدى كا قرانا ب

" ..... مجرب بھی مارے خاندان کی معنرت بانی سلسلہ احدید سے عقیدت کا بی اثر تھا کہ " بے ہی " جنہیں ایا جان کے ہاں اولاد نرینہ کی بری خواہش متمی " نے ایا جان سے مطرت صاحب کو وعا کے لئے خط لکھوایا کہ اللہ تعالی انہیں اولاد نرینہ عطا کرے اور جب ١٨٩٩ء کے شروع میں راقم الحروف ( مشخ اعجاز احمہ ) پیرا ہوا ۔ تو پچا جان (علامہ اقبال ) نے نومولود کا نام وو اعازاجر"ركما-اك

نلا ہر ہے علىمه نومولود كو " احمه "كى دعاؤں كا اعجاز سجھتے تھے۔

منے اعلاز احمد صاحب کی ایک تحریر کے مطابق (جو راقم کے پاس محفوظ ہے) اکتوبر ۱۹۰۴ء میں جب حضور سالکوٹ تشریف لائے اور سید حامد شاہ صاحب کے ہاں فروکش ہوئے تو باوجود اس کے کہ میاں جی ' جماعت ہے علیحد کی اختیار کر کچئے تھے ۔ بے جی ججھے دعا کی غرض ہے معرت صاحب کے پاس کے متن - ( خلاصہ )

علامہ کے بڑے بھائی مینخ عطامحر کی بیعت

مصنف زندہ رود نے علامہ کے بوے بھائی مینے عطا محر (۱۸۵۸-۱۹۴۹ء) کے متعلق جو مجھ

دھرت بائی سلسلہ احمد بہ بعض او قات اپنے مخلص مردول او اپنی تفقیفات اپنے و متخلول سے مزین کر کے مجوالا کر کے مجوالا کر کے مخاص کی جے منابی شخ مطاعم کے نام آپ کر کے اپنی کاب مرورت الاہام می و حفظ شبت قرا کر ارسال کی ۔ یہ کاب مدانھ شکی شائع موئی تھی ۔ ارسال کی ۔ یہ کاب مدانھ شکی شائع موئی تھی ۔

مجنے عدد مح صاحب کی بیٹی کے لئے ایک مجکہ سے رشتہ آیا۔ رشتے کی خبر نکلی تو تھے کے ایک نوجوان نے علامہ اقبال کو خط تکھیا ۔ کہ نزکا کثر مرزائی ہے۔ یمال رشتہ نہ کیا جائے۔ عدمہ نے یہ خط شخ عطا محمہ صاحب کو بھیج دیا۔ ان ونوں آپ کے بیٹے شخ ا قباز احمد جمنگ کھیانہ جس سب نج تھے ۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تکھا کہ جس نے " اقبال کو لکھ دیا ہے کہ جس خود بھی تو مرزائی ہوں " محلے کے اس مخالف احمدیت نوجوان کے متابق لکھا " بد فطرت لوگ ایل دلا قدورت آکٹر اس موقعہ یہ جول نکالا کرتے ہیں۔ "



فخ عطا محرسیالکوٹ۔ ۵؍ اکتور ۱۹۳۹ء کے پیسٹ کارڈ کا قوٹو کائی ۔ ۵۔ استان کے ساتھ کارڈ کا قوٹو کائی

اکسا ہے وہ مندرجہ ذیل شارتوں کی بنا پر تظرفانی کے لاکن ہے۔ ا۔ مولانا عبدالمجید سالک فراتے ہیں "

ر الله المراجة المراجة المراجة المراجة على القال قرايا .. في ماحب احمدى عقائد ركعة تع - "١٠

م بر " ملفوظات اقبال" کے مطالعہ سے پینہ جاتا ہے کہ شخ عطا تھے " عمر کے آخری دور میں جمی علامہ کو احمدیت میں شامل ہونے کی تحریک کیا کرتے۔ حدیث نیوی ہے

الالديبعث لهذه الأمتدعلى ولس كل مائته سنته من يجد دلها دينها الب

( یعنی اللہ تعافی ہر صدی کے سربر اس امت کے لئے مجدد مبعوث کیا کرے گا ہو اس کے دین کی تجرید کیا کرے گا ) ۔ ۱۳۹۔ ۱۹۳۵ء میں شخ عطا محد صاحب کی طرف سے مرزا صاحب کی صدانت کے حق میں اس مدیث کا چش کرنا اور علامہ اقبال کی طرف سے اس پر جرح کے لئے

دیت سا۔ اس شیخ اعجاز احد صاحب (اپنے بھائی اور بھن شیخ مطاعمد صاحب کے فردند اور دفتر جنہوں نے احدیث تبول نہیں کی ۔ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کھتے ہیں۔

"اس روایت (کہ ایا جان نے بعد ازاں اجمعت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ آور دیا اس روایت (کہ ایا جان نے بعد ازاں اجمعت کو ترک کر کے جماعت سے لاعلی یا ان کی معاشرتی مجدریاں اور مصلحتیں کچھ بھی ہوں ۔ یہ روایت ورست جیس اور وستاویزی شاوت کے خلاف ہے ۔ ایا جان جماعت احمد یہ بی ابتدائی شامل ہونے والوں میں تھے ۔ وہ ان سااسا ووستوں میں سے جی جن کے نام بانی سلملہ نے اپنی کتاب "ضمیمہ انجام آئم " میں ورت کے دوستوں میں سے جی جن کے نام بانی سلملہ نے اپنی کتاب "ضمیمہ انجام آئم " میں ورت کے بیں سید ان کے کش بھی سے حضور کا و شخلی 11 و ممبرے ۱۹۱۰ کا ایک کمتوب بھی تفاظت سے بیں سید ان کے کش بھی مبارک تو وقات تک ان کے کرے کی زیمت ری ۔ "

شخ ا کاز احمد مزید لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے والد صاحب کا ۱۹۹ کا خط بھی موجود ہے۔ کہ " ۔ میں خود بھی تو مرزائی ہوں ۔ لیکن جھ میں ان میں صرف جنازہ کے سوال کا قرق ہے۔

> آپ فراتے ہیں۔ "میرے مزیزوں علی سے جو چاہے ہے قط ---- ویکھ سکتا ہے ہ

خاکسار عرض کرتا ہے کہ ۱۹۳۱ء کے لگ بھک شیخ انجاز اجر صاحب نے بھی بیعت کرلی۔ چود حری ظفر اللہ خال صاحب نے جب اس بیعت کے بارے میں شیخ عطا محر صاحب سے ذکر کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور چود حری صاحب سے فرایا '

چود حری صاحب ! اولے میرے کچھے ای آناں سی۔ ( یعنی جو مسلک میں لے قبول کیا ہے۔ اس نے بھی و نی مسلک قبول کرنا تھا۔ ) مہما ہے

# منخ عطامحر ماحب كى بيعت كيارے ميں الفضل كى خركامتن

بیخ عطا محر مساحب نے خود بیان کیا کہ انہوں نے بائی سلسلہ احدید کے باتھ پر ابتدائی زمانہ میں بیعت کی تھی ۔ پھر بیعت خلافت بھی کرئی ۔ یہ خبر۔۔۔ دوزنامہ الفعنل کی ۱۹ ر اپریل ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں شاکع شدہ ہے۔

خبر کا متن ہے ہے۔

(بیدنا حضرت امام جماعت اجمدید) ید جناب والا - کترن حضرت وقد این الله کارن حضرت وقد این الله کا بیعت شده م - فدا ک فنل اور حضرت وقد ایمان کو زیاده محکم کرویا یک ابتدائی دمانه کا بیعت شده م - بلد بعض نشانات نے میرے ایمان کو زیاده محکم کرویا می میت بھی خروری م - بوج میری ظفر الله خال صاحب نے جمعے بتایا که خلافت کی بیعت بھی خروری م - بوج بیان مان و نقامت و ماضری سے مجبور ہو کرید عمیمند خدمت اقدی می ارسال سے براه قوادش می ایمان می بیعت خلافت کی بیعت کار ایون ۔

نیاز مند چنخ عطا محد

ملاہر ہے کہ شخ عطا محد صاحب تو ازخود اقرار فرما رہے ہیں کہ میں ابتدائی زمانے سے لے سے کر اب (۱۹۳۴ء) تک احمیت پر نہ صرف ہابت قدم ہوں بلکہ بعض نشانات کی وجہ ہے میرا ایس پہلے سے زیادہ مشخکم ہو گیا ہے۔ گر مصنف زندہ رود سے ہابت کرنا چاہتے ہیں کہ۔ " کچھ مرت تک جماعت میں شامل رہنے کے بعد ہنے صاحب نے احمیت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ توڑویا

### هيخ عطا محمه صاحب كي نماز جنازه

''۔ پہننے عطا محمہ صاحب کی نماز جنازہ ایک سنی اہام نے پڑھائی ''۔۔ زندہ رود کے اس بین پر تبعمرہ کرتے ہوئے شنخ انجاز احمہ نے حقیقت حال کی یوں وضاحت

ئے۔'

" - یہ ورست ہے کہ ایا جان کے جنازہ کے ساتھ ہماری برادری کے کئی اشخاص اور ایا جان کے کئی ذاتی ووست تھے ۔ جاویہ کا اس وقت الا کجن ۱۵ رتھا ۔ اس لئے انہوں نے بیہ بات نوٹ نہ کی ہویا انہیں یاونہ رہی ہو کہ میرے چھوٹے بھائی اخمیاز مرحوم نے جھے کما کہ یہ لوگ اول نہ نہ کی ہویا انہیں یاونہ رہی ہو کہ میرے چھوٹے بھائی اخمیاز مرحوم نے جھے کما کہ یہ لوگ اعتراض ایا جان کا جنازہ پڑھنا چاہجے ہیں ۔ لیکن ایخ امام کے چھھے ۔ کیا اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے نہ میں اور میں نے بہ خوشی اجازت وے وی بیکہ کہا کہ وہ ہوگ ہمنے جنازہ پڑھ لیں بعد میں ہم پڑھ لیں سے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔"

فيخ مادب مزيد لكستة إلى "

ال من سب رید سے بین اور کر دوں کہ احدیوں میں جنازہ کئی کے دور کر دوں کہ احدیوں میں جنازہ کئی کے دور کر دوں کہ احدیوں میں جنازہ کئی کے دور کر دوں کہ احدیوں میں جنازہ کئی ہے دور کر دوں کہ احدیدے "کے پیش نظر نہیں پڑھا جاتا" اللہ است کے بیش نظر نہیں پڑھا جاتا" اللہ است کے بیش علامہ اقبال کی بیعت علامہ اقبال کی بیعت

ا قبال نے بانی سلسلہ احمدید کے اتھ پر قادیان جاکر بیعت کی تھی یا نہیں ؟ کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے ۔ اس واقعہ کے بارہ میں دو آراء بھی ہو سکتی ہیں بلکہ ہیں ۔ جس طبقہ کے نزدیک اقبال نے بیعت کی تھی ۔ اس کی طرف سے عام طور پر درج ذیل شواہد چیش کئے جاتے

-07

یں۔ ۱۔ مئورخ احمدیت مولانا شیخ عبدالقادر (سابق سوداکر مل) ملی مرحوم اپنی تصنیف " لاہور تاریخ احمدیت "مطبوعہ ۱۹۲۲ء میں بانی سلسلہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لاہور کے ایک ہزرگ بابو غلام محمد صاحب (وفات ۱۹۳۹ء ) کی ایک روایت درج کرتے ہیں کہ بابو صاحب نے بیان کمیا -

ا ۔ مارچ ۱۸۹۷ء میں ہم لاہور کے کانی نوجوانوں نے جو سارے کے سارے تعلیم یافتہ تھے ... ارادہ کیا کہ حضرت مرزا صاحب کو قادیان جا کر دیکھنا جاہے کیونکہ باہر تو انسان تصنع سے بھی بعض کام کر سکتا ہے لیکن اگر گھر میں جا کر اے دیکھا جائے تو اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے ۔ خبر ہم حضرت اقدیں کے وعویٰ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے عازم قادیان ہو گئے۔ ہم میں ے ہر فخص نے ایک الگ اعتراضات سوچ نئے تھے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ مولوی محمہ علی صاحب ، خواجه کمال ایدین صاحب ، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ، مولوی غلام محی ایدین صاحب قصوری ، چوہدری شماب الدین صاحب ' مولوی سعد الدین صاحب ہی اے ایل ایل بی وغیرہ بھی اس قافلہ میں شامل متھ ( خواجہ کمال الدین صاحب ۱۸۹۳ء میں بیعت کر کے سلسلہ عالیہ میں واعل ہو کیے تھے ) .... جب ہم قادمان پہنچے تو گول کمرہ میں ہارے لئے ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ حضور جب تشریف لائے۔ تو آتے ہی ایک تقریر کے رتک میں ہمارے ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب رہتا شروع کیا حتیٰ کہ ہم سب کے اعتراضات کا مکمل جواب آئمیا۔ تب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تعجب کرنے گئے کہ سے کہوا؟ جب باہر نکلے تو بعض نے کما كه يه يج عج مامور من الله ب اور بعض في كما - يه جادوكر ب - چودهرى شهاب الدين صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ نے کما کہ میہ ضرور سیا ہے ۔ ہم تو بیعت کرتے ہیں ۔ چنانچه مونوی محمد علی صاحب " چود حری سرشهاب الدین صاحب " واکثر سر محمد اقبال صاحب اور مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری اور خاکسار نے بیعت کرلی۔ بعض اور لوگول نے مجمیٰ بیعت کی تھی تمران کے نام مجھے یاد نہیں رہے ۔ ..... چود حری سرشاب الدین صاحب اب برے آدی ہیں مرمیرے ساتھ اس طرح بے تکفی سے باتیں کرتے ہیں۔ جھے جب بھی ان ہے گئے کا موقعہ ملتا ہے۔ یمی کہتے ہیں کہ .. میں حضرت صاحب کو اب بھی نبی مانتا ہوں تھو ئے اعمال کی وجہ ہے نظام سلسلہ میں داخل نہیں۔ ب - اتبالیات کے عظیم سکالر جناب بشیراحمہ ڈار صاحب لکھتے ہیں '

"اك روايت كى محوجب اقبال نے .... مرزا غلام احمد كے ہاتھ پر بيعت كى تقى - "الم

ج ۔ خواجہ نذر احمد صاحب چیزھن سول ایڈ ملٹری ہورڈ آف ڈائریکٹرز نے ۱۵۳-۱۹۵۳ کی تحقیقاتی عدالت (میز اکوائری) کے سامنے شاوت ویتے ہوئے بنایا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر مرزا بشیر الدین محود احمد تنے اور علامہ اقبال "کمیٹی کے ممبروں میں شامل تنے ۔ جب ان ووٹوں کے درمیان ہا ہمی اختلاف پیدا ہوئے تو میرے والد خواجہ کمال الدین " اقبال سے ملئے ان کی دہائش گاہ پر گئے ۔ اس ملاقات میں میں بھی ہمراہ تھا ۔ والد صاحب نے علامہ سے (وستانہ بے تکلفی میں ۔ ناقل) کما "

اوئے یار استے میں بیعت داکی ہویا

علامه في جوايا كماء

اوویلا ہوری۔اے ویلا ہوراے۔ 19۔

روی ہور ہا۔ لینی علامہ نے بیعت کے واقعہ سے انکار شمیں کیا بلکہ فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ۔ جب میں نے بیعت کی تھی وہ اور وقت تھا۔ اب حالات بدل مچکے ایں۔

ہے واقد سامہوں کا ہے۔

و - قادیان جا کر بیت کرنے والے کروہ کے ایک رکن مولوی غلام عی الدین صاحب (الاور کے مثال الم ووکیٹ ) سے ۔ جو خواجہ بڑر اجر صاحب کے دوستوں جس سے - ۱۹۹۹ء کی ابٹن اجریہ شخیتاتی بدالت جس بی خواجہ صاحب نے اپنی شاوت کے دوران اپنے دوست غلام عی الدین صاحب تصوری کے حوالے سے بیان کیا کہ اقبال نے قسوری صاحب کے جراء ۱۸۹۹ء جس قادیان جا کر بائی سلد کے باتھ پر بیعت کی تھی - (بید علامہ کے او کین کا دور تھا) --بیر قادیان جا کر بائی سلد کے باتھ پر بیعت کی تھی - (بید علامہ کے او کین کا دور تھا) --بیر الت جس بیان دینے کے بود جب خواجہ صاحب کی بارش قصوری صاحب سے ملاقات ہوئی او مسوری صاحب نے بیعت کے من کی تھی فرا دی اور بنایا کہ علامہ نے میرے جراء ۱۸۹۳ء جس تعدید کی تھی ۔ اس پر خواجہ صاحب نے اسماء جس ضائی اور را سبازی سے کام لیتے ہوئے بدالت کے دیکارڈ جس درخواست دے کر من کی تھی مطائی اور را سبازی سے کام لیتے ہوئے بدالت کے دیکارڈ جس درخواست دے کر من کی تھی

معنف زنده رورنے اس شادت پر تغید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' « مراد نے ملے فرکما کہ یہ بیعت مجملاء عمل ہوئی تھی۔ پیرکما کہ علماء عمل ہوئی تھی معنف کے زویک مواو کی تعنادیانی کی وجہ سے اس کی شادت قابل اعتاد نہیں۔ لیکن مندرجہ بالا وضاحت کے بعد معنف کی طرف سے دیا گیا آثر وزنی دکھائی نہیں دیتا۔ مصنف زندہ رود نے مواوکی شادت پر تخید کرتے ہوئے مزید لکھا ہے۔

" ۔ بعد ازاں گواہ نے اپی شاوت کے کمی اور حصہ میں بتایا کہ اقبال ۱۹۳۰ء تک مرزا غلام احمد کو مجدد مائے رہے ۔ چرکما کہ اس نے اپنے بیان میں یہ کمیں ہمی نہیں کما کہ اقبال احمدی تے ۔ ملتاہ

اس طمن می مواوت کیابیان دیا؟ آیاب دور که اخبارات بر ایک نظروالے ہیں۔ کیا اقبال اسما 19ء تک قادیا تی رہے؟

کواہ (خواجہ نذر احمد صاحب) نے ازخود اپنی آگل بیٹی میں تحقیقاتی عدالت کو بتایا کہ ان کے بعض سابقہ بیانات کی اخبارات میں رپورٹنگ غلط شائع ہوئی ہے۔ عدالتی کاروائی میں اس کی تعمیم کردی جائے۔ مثلاً ملاحظہ ہو " اقبال کے اسمام سک احمدی ہونے کے بارہ میں " خواجہ صاحب کا بیان "

" آج چیف جشس محر منراور مسر جشس ایم - آر - کیانی کے دوبد جرح شروع ہوتے
ای گواہ نے ۱/ نومبر الاہور کے پاکتان ٹائمز لاہور میں شائع شدہ عدالتی کاروائی کی طرف اشارہ
کیا - جس کا عنوان تھا ۔ " اقبال اسماء کک قادیائی شے " ب گواہ نے کہا کہ میری گوائی کو
خلا ہیں کیا گیا ہے کیو تکہ میں نے یہ مجمی نہیں کہا کہ علامہ اقبال قادیائی شے ۔ یس نے یہ کہا تھا
کہ علامہ اقبال نے بیعت کی تھی ہوں۔

اس طمن مل مسف نے بھائے اخبارات کی غلط رپورٹک پر تقید کرنے اور خواجہ ماحب کی جانب سے عدالت میں اس کی شکانت کا اظمار کرنے کے میر تاثر ویا ہے کہ کویا کواہ اس کی شکانت کا اظمار کرنے کے میر تاثر ویا ہے کہ کویا کواہ اسٹ ماہتہ بیانات سے منحرف ہو تا رہا۔ سائلنہ

لو کمین کی بیعت

راقم مرض کرنا ہے۔ او کین کی بیعت تھی۔ نہ بعد بیں تھوری صاحب نے بھائی نہ علامہ سے - البتہ اقبال نے عاملہ علامہ سے - البتہ اقبال نے عاملہ علامہ سے - البتہ اقبال نے عاملہ موالست و موافات تائم کے رکھا۔

امور ہیں۔ او کین میں بیت کرنا اور بھر عمر بھر اس بیت کو نبھانا دراصل دو الگ الگ امور ہیں۔ جنہیں اقبال کے معالمہ میں بیجا کر دیتے ہے غلط فنمی پیدا کر دی گئی ہے۔

سوال یہ ہے کہ علامہ اتبال کی بیعت کے متعلق اس زبردست اور ملک کیرچونکا دیے
والے عدالتی بیان پر مصنف زندہ رود یا طقہ اقبال کے کسی سرکردہ رکن کی طرف سے قصوری
ماحب پر جرح کر کے ان کے بیان کو خلط ثابت کیا گیا ؟ جواب ننی میں ہے ۔۔۔ کیا مختلف ماحب پر جرح کر کے ان کے بیان کو خلط ثابت کیا گیا ؟ جواب ننی میں ہے ۔۔۔ کیا مختلف ماحب پر جرح کر کے ان کے بیان کو خلط ثابت کیا گیا ؟ جواب ننی میں ہوتے رہے ' یہ کوائی خلط مکاتیب تکر کے متعدد علماء اور وانشورول نے جو عدالت میں چیش ہوتے رہے ' یہ کوائی غلط مانے کر دکھائی ؟ جواب ہے۔ نہیں

راتم کی نظر میں تصوری ماحب کا بان بہت وزن رکھا ہے۔ کو تگہ وہ ۱۸۹۷ء میں بہت

راتم کی نظر میں تصوری ماحب کا بان بہت وزن رکھا ہے۔ کو تگہ وہ ۱۸۹۷ء میں بہت

ر لینے کے بعد خود علامہ کی طرح احمدت سے دابستہ نہیں رہے تھے۔ ان کو حقیقت کے خلاف بیان دینے کا کوئی قائدہ نہ تھا۔

# اقبال نے بیعت نہیں کی

اس کے مقابل مصنف ذیرہ رود کا موقف یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت قسیں کہ اس کے مقابل نے اپنی زیرگ کے کسی مرطہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی۔ ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۰ سے ۱۳۳۰ سے اپنی زیرگ کے کسی مرطہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کے ایک ملف مرید سید اپنی موقف کی جائیہ میں مصنف قرباتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے ایک ملف مرید سید عالم شاہ نے ۱۹۰۲ء میں اقبال کو مرزا غلام احمد کی بیعت کے لئے کلما جس کا جواب اقبال نے عالم شاہ شرائے ہیں اللہ فرائے ہیں

شکے چن چن کے یاخ الفت کے اشیانہ بنا رہا ہوں میں ایک دانہ یہ ہے نظر حمری اور خرمن کو دیکھا ہوں میں ایک دانہ یہ ہے نظر حمری وصل کی راہ ، سوچا ہوں میں توجدائی یہ جان دیتا ہے وصل کی راہ ، سوچا ہوں میں توجدائی یہ جان دیتا ہے

مصنف لکھتے ہیں' اس نظم کے مطالعہ سے عیاں ہے کہ وہ انھیت کو ملت اسلامیہ میں ایک علیجدگی پیٹا تخریک سمجھ کر " ناپندیدگی "کی نگاہ سے دیکھتے تئے۔ "۲۵۔ راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ کے لؤ کہن کی بیعت کا واقعہ ۱۸۹ء کا ہے اور بیعت کا پیٹا یا نجے مال بعد ۱۹۰۴ء کا ہے۔ ہو مکما ہے کہ پیتام مجمواتے والے کو یہ احساس ہو کہ چونکہ علا نے عمل رنگ میں جماعت کے ساتھ روابط نہیں رکھے اور اب او کین کا دور بھی نہیں رہا۔

اب آب کا زبنی شور پختہ ہو چکا ہے۔ اب آب کے والد صاحب کے جماعت سے دوابط میں

بھی سرو میں آ رہی ہے۔ اس صورت طال میں علامہ کو سے سرے بیعت کا پیغام بھجوانا

ہائے۔ واللہ اعلم۔ راقم کا خیال ہے کہ اگر غلام محی الدین قصوری صاحب کو بھی اس دور میں

ہب وہ برصغیر کے ممتاز ایدو کیٹس میں شار ہوئے گئے تھے۔ بیعت کا پیغام بھیجا جا آ تو وہ بھی

بیعت کرنے پر آمادگی کا اظہار نہ کرتے لیکن اس سے ان کے ۱۸۹۷ء والے بیعت کے واقعہ کو تو

برحال ١٩٩٧ء میں مالات بہت کی بدل سیکے تنے ۔ علامہ ایم اے کر سیکے تنے ۔ اور سنتل کالج میں استاد مقرر ہو سیکے تنے ۔ کی عرمہ پہنٹر طکہ وکوریہ کی وفات پر عائت ورجہ پردرو و پُراڑ مروبہ لکھ کر انگریزوں سے زیروست خراج محسین حاصل کر کے شہرت یا سیکے تنے ۔ پُراڑ مروبہ لکھ کر انگریزوں سے زیروست خراج محسین حاصل کر کے شہرت یا سیکے تنے ۔ اب کے والد صاحب کی اجمدیت سے وابنتگی کا گراف بھی نیچ کر چکا تھا۔ ۲۰۲ م

۔ وجہ کچر بھی ہو آیک ہات طے ہے کہ علامہ کا جماعت کو علیم گی پیند تحریک سمجھنا کمی و آتی اور عارضی جذبے کے تحت تھا کی تکہ بعد کے ۳۰ سالہ واتعات یا علامہ سے بیانات ملام کرتے ہیں کہ علامہ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ اور آپ صرف اس تحریک کو آیک " پندیدہ" یا "اسلامی تحریک " سمجھنے لگے تھے۔ علام کی شدید مخالفتوں کے باوجود آپ کا د حجال " قادیان "کی طرف تھا۔

- ١٩٠٥ = ١٩٠٨ علامد كا قيام الكتان على ريا - علامه

ے ۱۹۰۹ء میں علامہ ہمیں جماعت احربیر لاہور کے جلسہ سیرت النبی سمی مقرروں میں نظر سرید میں میں میں میں میں جماعت احربیر لاہور کے جلسہ سیرت النبی سمیر مقرروں میں نظر

م مهاء من على مورد من على الاعلان جماعت احديد كو "مسلم كردار كا طاقتور مظر" قرار

#### مینار دل پراپے خدا کا نزول پر انتظار مہدی و تھیٹی مجموڑ دے

اور کما جاتا ہے کہ علامہ تو کسی مسیح یا مہدی کے آنے کے قائل بی نہ تھے۔ اس همن جیل ۱۹۰۵ء ہمیں یہ یات چیش نظر رکھنا ہوگی کہ علامہ کی بیعت کا س ۱۸۹۷ء جایا جاتا ہے اور یہ غزل ۱۹۹۵ء ہمیں یہ یعنی سات مال بعد کی ہے ۔ ۱۹۸۱ء جی اقبال کے لڑکہن کا دور تھا۔ اس عمر جی نہ آبی مسائل یعنی سات سال بعد کی ہے ۔ ۱۹۸۷ء جی اقبال کے لڑکہن کا دور تھا۔ اس عمر جی نہ آبی سائل کی بار کمیوں پر حمری نظر نہیں ہوتی ۔ اس لئے ۱۸۹۷ء کے حالات کا ۱۹۰۵ء یا اس کے بعد کے حالات کا ۱۹۵۵ء یا اس کے بعد کے حالات یر اطلاق کرنا چنداں مناسب نظر نہیں آبی۔ اسلام

ے وہ اللہ کی بیعت یا عدم بیعت کے بارے میں قار ئین کے سامنے دونوں پہلو آ مھتے ہیں۔ اقبال کی بیعت یا عدم بیعت کے بارے میں قار ئین کے سامنے دونوں پہلو آ مھتے ہیں۔ خور فیصلہ کر لیجئے۔ کونیا پہلو زیادہ وزنی ہے۔

## احدبيه ليزيج اور افراد خاندان كي بيعت

مسنف زندہ رود نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اقبال یا اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت سے متعلق

ی بیست کے نقادوں نے ۔ "اقبال کی زندگی ہیں یہ باتیں نہ کئی تھیں " موسم ہے اجربہ جماعت کے نقادوں بی ہے ملی ہے کہ کیا شخخ عطا محمہ صاحب کی زندگی ہیں فیراحمدی نقادوں ہیں ہے کسی ہے راقم دریافت کرتا ہے کہ کیا شخخ عطا محمہ صاحب کی زندگی ہیں فیراحمدی نقادوں ہیں ہے کسی نے یہ بیان دیا کہ آپ نے بچھ مرت جماعت میں رہنے کے بعد احمدیت سے اپنا رشتہ توڑ کیا ؟ جواب ہے تہیں

ر جواب ہے ہیں اس طرح اقبال کی بیعت کا مسئلہ تو زیاں تر اس وقت ذیر بحث آیا جب اپنی احمد ہے تعقیقاتی عدالت ( ۱۹۵۳ء) جی خواجہ نذیر احمد صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ علامہ نے ۱۸۹۷ء جی مولوی غلام محی الدین قصوری کے جمراہ تاریان جا کر بانی سلسلہ احمد یہ ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ باتی افراد خاندان کی بیعت کا ذکر نہ صرف اقبال کی زندگی جی کیا گیا بلکہ اقبال کو بیعت کی تھی۔ باتی افراد خاندان کی بیعت کا ذکر نہ صرف اقبال کی زندگی جی کیا گیا بلکہ اقبال کو بیعت کی خان مضاحین تھے تو اعلم کر کے کیا گیا۔ چنانچہ جب ۱۹۳۵ء جی علامہ نے احمد یہ خان مضاحین تھے تو حضرت امام بناعت احمد نے اپنے خطبات جی اصولی خور پر ان کا نمایت معقول جواب دیا۔ حضور نے اپنے خطبہ جی علامہ کے ایک تحریہ خطبات الفضل اخبار جی اشاحت پذیر ہوئے۔ جضور نے اپنے خطبہ جی علامہ کے ایک تو بی خطبات الفضل اخبار جی اشاحت پذیر ہوئے۔ جضور نے اپنے خطبہ جی علامہ کے ایک الزام کے دوجی فرایا "

ے روسی مروی « اگرید الزام کوئی ایما مخص لگایا جے احدیوں سے واسطہ ندیزا ہوتا تو میں اسے معقوم مہم جو لیتا کین سر محد اقبال معندر نہیں کہا سکتے۔ ان کے والد صاحب مرحوم اجری ہے۔ سیسے

ان کے بردے بھائی شخ عطا محد صاحب احمدی ہیں۔ ان کے اکلوتے بہتے شخ اعجاز احمد صاحب

ب جج احمدی ہیں ۔۔۔۔ ان کے برے بھائی صاحب حال ہی جس کئی او ان کے پاس رہے ہیں

بکہ جس وقت انہوں نے یہ اعلان شائع کیا ہے اس وقت بھی سر محمد اقبال صاحب کی کوشمی وہ

بخبر کرا رہے تھے۔ کیا سر محمد اقبال صاحب نے ان کی رہائش کے ایام جس انہیں منافق پایا تھایا

خود اپنی زندگ سے زیادہ پاک زندگ ان جس پائی جاتی تھی۔ ان کے سکے بہتے جھے ہے اعجاز احمد

ایے نیک نوجوان ہیں کہ اگر سر محمد اقبال خور کریں تو یقینا انہیں ماننا پڑے گا کہ ان کی اپنی

جوانی اس نوجوان کی زندگ سے سینکٹول سبق نے سمتی ہے۔ پھران شواہد کی موجودگ بھی

ان کا کہنا کہ احمد ی منافق ہیں اور وہ ظاہر جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلمار

کرتے ہیں لیکن ول سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہلاک کرنا چاہجے ہیں کمال

کرتے ہیں لیکن ول سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہلاک کرنا چاہجے ہیں کمال

تک درست ہو سکتا ہے ہیں۔

علامہ اس دور میں احمدت کے خلاف لیے چوڑے بیانات دے رہے تنے۔ محرچو تکہ اپنے والد محرم اور اپنے برے بھائی کی بیعت کا انکار نہیں کر سکتے تنے ۔ اس لئے اس همن میں خاموشی ہی کو مصلحت جانا ۔ اور مجرزندگی بحراس معالمہ میں زبان نہ کھولی۔

# ANTI-QA

(Continued from page 1) contained the heading "Iqbal was a Qadiani up to 1931, says Isb. Nazir."

The witness pointed out that this was a misrepresentation of his culdence in Court because he never stated that Allama Iqbat was a Qadiani. What he stated was that Allama Iqbat had taken the belat.

Khwaja Nazir Ahmed also corrected his previous statement by stating that Allama Iqual did not, as previously stated by the witness, take the belat in 1893 or 1894 but in 1897 and that the witness had been reminded of this fact by Maulei Ghulam Mohyurldin Qasuri in the Park Room when he had a talk with the witness on this subject.

THE PAKISTAN TIMES

NOVEMBER 11, 1953-

# شخ عطامح ماحب اور مسزدورس احمد

علامہ کے بڑے بھائی شخ عطا مح صاحب (پر ائش ۱۸۵۹ء) اور آپ کے بڑے صابخ اوے شخ اعاز احر صاحب (پر ائش ۱۸۹۹ء) کے بارے جس کچھ امور جرمن عیمائی خاتون محرمہ شخ اعاز احر صاحب (پر ائش ۱۸۹۹ء) کے بارے جس کچھ امور جرمن عیمائی خاتون محرمہ دورس صاحب کے اگریزی گائے ہے " اقبال جیما شی انہیں جانی تھی " میں بھی بیان ہوئے ہیں ۔ جن کا ذکر دلچنی سے خالی نہ ہوگا۔

میں انہیں جانی تھی " میں بھی بیان ہوئے ہیں ۔ جن کا ذکر دلچنی سے خالی نہ ہوگا۔
علامہ اپنے خط بنام مر راس صحود محرمه ۸ ر جون سے ۱۹۹۹ء میں اپنے نابالغ بجول کی علامہ اپنے خط بنام مر راس صحود محرمه ۸ ر جون سے ۱۹۹۹ء میں اپنے نابالغ بجول کی گراشت کے لئے آگے۔ جرمن خاتون کو بلوائے کے انتظام کا ذکر کرتے ہوئے لگھتے ہیں' گھر اشت کے لئے آگے۔ جمن خاتون کو بلوائے کے انتظام کا ذکر کرتے ہوئے لگھتے ہیں' ۔ جادید کی محرب میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہے این کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہے این کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہے این کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہوں کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہوں کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ اس کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہوں کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہوں کیا ہوں بہت سے اس کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں بے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ اس میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں بے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہوں کی تربیت میں بہت نقص رہ گئے ہیں ۔ اس واسطے میں بے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ " ہوں کیا ہو کیا ہوں بھی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کی ہو کیا ہوں کی کیا ہوں کی ہوں کیا ہو

یہ محرّمہ جولائی کے ۱۹۳۷ء (اقبال کی وفات سے قرباً ۱ ماء تعلی) علی کڑھ سے اقبال کے محرافے ا میں تشریف لائمی اور پھرائی محرافے میں رچ بس تنہیں۔ اقبال کی وفات کے بعد قرباً ۲۵ سال سیک جاؤید منزل میں مقیم رہیں۔

م بوید س من المرائی وائر کھڑا قبل اکیڈی محترمہ کے دکورہ الحریزی کتا ہے کے کے اس میں میں میں المحترمہ کے دکورہ الحریزی کتا ہے کے متعلق کلیتے ہیں کہ جل استعاق کلیتے ہیں کہ جل استعام کی میں استعام کی است میں استعام کی کرنگر استعام کی استعام کی کرنگر کی استعام کی کارئی کی استعام کی کرنگر کی استعام کی کرنگر کرنگر کی کرنگر کرنگر کرنگر کرنگر کی کرنگر کرنگر

ہزار روپیہ سو ایس سے ایس سے انوی کی ای نہیں۔ ہم سب کی امی ہیں۔ آپ لے اسے سے جانب ہوں کے امی ہیں۔ آپ لے اسے جانب ہوں کی ای نہیں ۔ ہم سب کی امی ہیں۔ آپ لے جانب ہیں ۔۔۔ جانب ہیں ہے۔ جانب ہیں ۔۔۔ جانب ہیں ہے۔ جانب ہیں ہے۔ جانب ہیں ہے۔ اور جانب ہو آ تو شاید معرت علامہ '' مرب کلیم "' جہر چہ کرد اے اقوام شرق " ۔۔ اور جانب ہو آ تو شاید معرت علامہ '' مرب کلیم "' جہر چہ کرد اے اقوام شرق " ۔۔ اور جانب کا احمال اور مال نہ کریا تے ۔۔۔ اس اغتبار سے اے محترمہ دُورس صاحبہ! آپ کا احمال ارمغان حجاز " ممل نہ کریا تے ۔۔۔ اس اغتبار سے اے محترمہ دُورس صاحبہ! آپ

نتلا ہم پاکتانی مسلمانوں پر بی نہیں بلکہ بوری امت مسلمہ پر ہے (اس وقت محترمہ کی عمرای بیای برس کی ہوگی۔ " سام

محرمہ ڈورس مادیہ " میخ عطا محر صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں "

" \_ جنخ عطا محد بی نے علامہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے بورب مجوایا ۔ آپ بیشہ شلوار قيم - تركى نوبي اور يكزى من مايوس رجة - آپ سيالكوث من ريائش يذري تنے اور عام طور پر ہر ممینہ میں ایک مرتبہ علامہ کے پاس لاہور آیا کرتے تھے۔ ایسا لگا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے ایک میم صاحبہ کے وجود کو ناپند کرتے ہے اور مگر میں میری موجود کی سے متخر تھے۔ آپ بہت کٹر فقم کے مسلمان تھے اور خیال کرتے تھے کہ جادید اور بانو (علامہ کے بچوں - ناقل ) کی محمداشت کے لئے کسی مسلمان خاتون کا تغرر ہونا جائية تعار جب مجمى ان كا آنا مو آيا على بخش (خادم علامه اقبال - ناقل) ان كى آمدى اطلاع دیتا ' میں ادھر اوھر ہو جاتی اور حتی الامکان ' علامہ کے کمرے میں داخل ہونے سے گریز کرتی ۔

## فيخ اعجاز احركامقام

علامه الي مكتوب بهام سرراس مسعود من الي مجتبع في اعجاز احد صاحب كو " فمايت : مالح آدی " قرار دسیتے ہیں - " سیسی علامہ کی اس رائے کی تصدیق محترمہ وورس ماحبہ کے كتابي ك مندرجات سے بھی ہوتی ہے۔ آپ لكمتی ہيں "

" - شخ اعجاز احمد ' شخ مطا محر کے بیرے مهاجزادے تنے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہتے۔ ایسا لگا تما جیے ڈاکٹر ماحب ( علامہ ۔ ناقل ) ابن کے بارے میں نمایت اعلی رائے رکھتے تھے۔ كيونكه اپنے چموسٹے بچوں كا كارڈين مقرر كرنے كے سلسلہ ميں علامہ نے ان كو ان كے والدير بھی رہے دی تھی۔ می

عام طور پر یہ آثروم۔ ریا جاتا ہے کہ شخ اعاز احدے قادیاتی ہو جانے کی وجہ سے علامہ ان سے منظر ہو مکتے تھے اور آپ ان کی جگہ کسی اور کو گارڈین مقرر کرنا چاہتے تھے مر حقائق اس تاٹر کی تائیہ نہیں کرتے۔مثلا یمی کہ

" - شخ اعجاز احد صاحب نے اپنے گارڈین مقرر ہونے کے بعد احدیت اعتیار نہیں کی تھی

بلکہ ابن کے احمدی موجائے کے ابعد علامہ نے ان کو اپنے بچوں کا گارڈین مقرر کیا تھا۔" ا ہے بچوں کا گارڈین مقرد کرتے کے مطلہ میں علامہ " جمیں بہت لبل ( Librel ) نظر آتے ہیں۔ مزوورس این کا کید میں بناتی ہیں کہ

" - وفات ہے چھے عرصہ پیشر علامہ نے جھے کما کہ میں جانتا ہوں کہ میاں امیرالدین اور

مهي اين جول كا كاردين مقرد كوف - " مواج م

ظاہرے کاروین کے تقرر کے مطلہ میں علامہ ایک فیر کلہ کو عیسائی خاتون کو بھی موزوں مجھتے ہیں۔ پھرائے حقیق بیتے " نمایت صالح آدی۔ کلمہ کو دجود سے نفرت اور محض احدی ہونے کی وجہ سے اس امرازے پر طرف کرنے کی فواہش عظامہ کی فواہش مطوم

محاردین کے انتخاب میں تبدیلی کاخیال

سالها سال تک اجمعت کا داح رہے کے بعد علامہ اقبال کا اجمعت کے خلاف پہلا مضمون "مئی ۵ ماء میں شائع ہوا۔ اس سے قرباً ۵ ماہ بعد علامہ نے اپنے بیٹیج شخ انجاز احمہ کو جو مچے ورمہ تبل بیت کر کے مللہ اجرب سے داخل ہو بچے تے۔ ایک دمیت نامہ کے زراجہ ائے بچوں کے اولیاء (گارڈین) میں شامل کرلیا۔ قریباً دوسال کے تجربہ سے علامہ کواحساس مواكد اعجاز احد توخود بهت عيال دارجي نيز اكثربه سلسله ملازمت لامورست بابررسي بيل-ان کی جگہ کمی اور کو گارڈین مقرر کرنا جاہئے ۔ شاید سے خیال بھی ہو کہ نیا گارڈین صاحب ٹروت ہو تو زیادہ بھترہے۔ بسرطال آپ نے مار جون برس کو سرراس مسعود (بھویال) کو لکسا " \_ چنے اعجاز اس میرا بوا بھتیجا ہے ۔ نمایت صلح آوی ہے لیکن وہ خود بہت میال وار ہے اور عام طور پر الاہورے یا ہر رہتا ہے۔ یس جاہتا ہوں کہ اس کی جگہ تم کو گارڈین مقرر کر

مرراس مسعود نے جوائے لکھا کہ میں تو خود لاہور سے دور رہتا ہوں۔ اس بنا پر انہول۔ معندوری خلامر کردی اس بر علامہ نے معلام اور کی والایت برقرار رکھی۔

ر وفيسر يلخ عطاء الله متولف اقبال نامه (مطيوعه ١٩٢٥ء) في علامه كا ١٠ رجون ٢٥ والا م خط مرراس مسعود کی وفات کے بعد اقبال کے ان کے نام دیگر خطوط کے ہمراہ براہ راست لیڈی سرراس مسعودے حاصل کرکے شریک اشاعت کیا تھا ہے ، ایم سه

اب ہوائیں مال بعد بھویال (بھارت) سے " اخلاق اڑ" نامی کسی مخص نے علامہ کے مکاتیب کا ایک مجموعہ شائع کیا ہے۔ اس میں مار جون سے والا یہ خط بھی شامل ہے۔ اس خط میں تبدیلئی وئی کے لئے مختح اعجاز احمد کے عیال دار ہوتے اور لاہور سے باہر رہنے کے علاوہ ایک تیسری وجہ۔ " ان کا قاویاتی ہوتا " بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں علامہ کی طرف منسوب مجارت ملاحظہ ہو۔

## اقبال كابهوبال سے شائع كردو خط

٣ - في اعجاز احد ميرا بعتبا ب نمايت صافح آدى ب - مرافسوس كه ديني عقائدكى رو سكت قاربانى ب - تم اعلا احد ميرا بعتبا ب نمايت صافح آدى ب مسلمان بجون كا كاروين بوسكتا ب قاربانى ب - تم كو معلوم ب آيا ايها مقيده ركع والا آدى مسلمان بجون كا كاروين بوسكتا ب - با نبيس - اس كه علاوه وه خود بحت ميال دار ب اور عام طور پر لابور سه با بر روتا ب ب يا بر روتا ب من جابتا بول كه اس كى جكه تم كو كاروين مقرد كرول - جميم اميد ب كه حديس اس پر كوئى اعتراض نه بو كا - ايما -

پردفیسر فیخ مطاء اللہ نے تو یہ خط براہ راست لیڈی سر مسعود سے ماصل کر کے اسے ۱۹۳۵ میں اقبال نامہ میں شاکع کر دیا تھا۔ اس میں فیخ اعجاز احمد کے تادیائی ہوئے اور اس پر اظمار افسوس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب چالیس مال گردنے کے بعد بھارت کے "اخلاق الر" ماحب کو اعجاز احمد کے تادیائی ہوئے والے زاکد فقرات والا خط کمال سے وستیاب ہوا ہے ماحب کو اعجاز احمد کے تادیائی ہوئے والے زاکد فقرات والا خط کمال سے وستیاب ہوا ہے "معترد معترد معترد معترد اس خط کا اصل متن یا اصل کا فولو کائی حاصل کے بغیراسے کیونکہ معترد معترد سے سے متعلق کے کے کے کے دیشن میں میں ہیں۔

"مظلوم اقبال" كے مصنف فيخ الخاز احمد صاحب في بزات خود بھوپال سے اصل عطایا اصل كا فوٹو كائي حاصل كرنے كے لئے بہت كلوش كى ہے۔ محراتيس اس میں كاميابي نہيں ہو كى - يربى مدہ

اغلب ہے کہ می اللہ اللہ کے قادیاتی ہوئے اور اس پر اظمار افسوس وائے فقرات الحاقی

ہیں اور ریہ علی مد کی سوچ شمیں ۔

أكر اصل ڈط میں چنج اعج : احمد کے قادیانی ہونے کا ذکر ہوتا تو سر راس مسعود اپنے جوالی خط میں اس تحت پر پچھ نہ پچھ اظہار رائے ضرور فراتے تمران کا خط اس ضمن میں بالکل

علامہ کے بچول کے گارڈین زیمیں چودھری مجمہ حسین اور شیخ ای زاحمہ ( احمہ ک ) دوتوں شامل تھے۔ چود حری صاحب احمیت کے شدید مخاف تھے۔ جس وقت ۵ ۱۹۹۹ء میں "ا آبال نامہ" چمیا - چود سری صاحب برلیس برانج کے سپرنتندنت اور پیچ کنٹرولر ( Controller Paper ) متھے۔ کتاب کے پیلشر فیخ محمد اشرف صاحب آجر کتب تشمیری بازار لد ہور تھے۔ فیخ محد اشرف اور سید نذر بیازی صاحبان کے بیانات کے مطابق چودھری محد حسین صاحب نے مکا تیب سے بعض متامات پر جو اشیں ناپند ہے قطع و برید ہے کام لیا۔ خاص طور پر مار جولائی ٢٣٤ والا خط شائع شدہ كتب سے حذف كروا ديا كيا - كيونك شخ ا كاز احمد كا " نمايت صالح آدی " ہونا چود هری صاحب کی ساست کو گوارا نہیں تھا لیکن اس اقدام کے وقت چند ستب فروخت بھی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ بعض لا بمرریوں میں فردخت شدہ نسخہ موجود ہے ۔۔۔ ^ می مشلا دیجھے لاہور کی پنجاب بلک لائبریری ۔ پنجاب بونیورشی لائبریری ۔ قائداعظم

اب یہ امر قرین قیاس نہیں ہے کہ شخ اعجاز احمد کے قادیانی ہونے اور ملامہ کے اس بات ل ئېرىرى وغيرۇ ---پر اظهار افسوس والے فقرات اصل خط میں موجود ہون اور چود معری مباحب انہیں صدف کرا ہیں۔ یہ نقرے توان کے مطل**ب کے فقرے ہے۔** 

مجر مصنف " زنده رود " جمعیں جانے ہیں کہ ۔۔۔ " اقبال میں قوت برداشت کی انتہا تھی ے تحر جب ایک مرتبہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو پھر ساری عمر اس کا چرہ دیکھنے کے روادار نہ

کیا علامہ نے شخ اع زاحمہ کے قاریانی ہونے کو ناپیند کیا؟ اظہار افسوس کیا؟ ناراض ہوئے ؟ ان كا چرو و يكھنے سے نفرت كا اظهار كيا ؟ -- جواب ہے ہركز نہيں بلكہ علامہ ' وفات ك قریب تک اپنے بہتیج کے عادات و خصائل پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے رہے۔ مص جہاں تک بوے بھائی کا تعلق ہے۔ ان کے اس اعلان (اخبار الفضل امر اپریل سے



سدورن علامرا تبال وشي لأدمومامب



ملات البال کي واندا گرڻي زوانت ۾ ۾ اورين جي ۽ يا



" مآب اقبال فرزنداكبرهفرت علام دمح ترم كريم ق في (ستناق ايو مين)



مسردورس احمر

# احریت قبول کرنے کے لئے ڈورے ڈالے گئے؟

مصنف (نده رود لکھتے ہیں "

"۔ اقبال کے خالفین کا تبرا کروہ احمدی عقیدہ رکھنے دالوں کا تھا ۔۔۔ اقبال نے ۱۹۱۰ء میں ائے آیک اعمریزی خطبہ بد عنوان "مسلم کیونی" آیک معاشرتی مطالعد" - میں جوعلی گڑھ میں دیا تمیا ایک مقام پر قادیانی فرقد کو پنجاب میں ۔۔۔ <sup>دو</sup> خالصتا مسلم کردا رکا طافت ور مظمر ۔ " بیان کیا .... احمدیوں نے شروع ہی سے کوشش کی کہ نمی نہ نمی طرح اقبال جیسی غیر معمولی قابلیت کی مال مضیت کو احدی زبب قبل کر لینے کے لئے رضامند کیا جائے .... احدیوں کے ایک اخبار نے خروضع کر کے شائع کر دی کہ اقبال نے احدی مقیدہ رکھنے والے سس خاندان کی لڑکی سے شادی کرلی ہے۔ اس پر اقبال نے اس خبر کی تردید میں ایک بیان و کہ انہوں نے ایس کوئی شادی جمیس کی بلکہ جس سمی نے بیہ شادی کی ہے وہ کوئی اور ڈاکٹرا قیا ہوں سے ... جب احمد یوں کو اسیخ مقصد میں کامیابی ند ہوئی تو انہوں نے اقبال کو ناپندید کیا تكادست ديكمنا شودع كرديا - الماست

راقم موض کرتا ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی سوائے مربوں میں خیرو خوبی کے پہلووں اجاكر كرنا اور جوانى كى ريك رليوں كے بيان سے كريز كرنا بمتر ہوتا ہے محر مصنف وعدہ رود اس قابل احزام اصل کو ہوری طرح چیش نظر سی رکھا۔ جمیں علامہ کی جوائی کے ایا تعور کے دوایک نفوش مستف کے حوالے سے بدامر مجبوری دکھانے ہوے ہیں ، كمنا ہے كه رأك ركك اقبال كا دين اور ايمان تفا- رفته رفته آپ شرك باندق رؤساكى م و سرود کی مخفلوں میں شریک ہونے گئے۔ امیر بیلم جس کا تعلق طوا تقوں کے کمرائے سے

ے کے متعلق اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا "

"۔ امیر کمال ہے۔ خدا کے لئے وہال ضرور جایا کو۔ مجھے بہت اضطراب ہے۔ ماے اس میں کیا راز ہے۔ عملا دور ہو رہا ہوں۔ انکائی اس سے قریب ہو رہا ہوں۔ ساھ مصنف " زندہ ردد " ہمیں مزید بناتے ہیں کہ لندن بی پردفیسر آر ننڈ نے اقبال کا ایک بزرگ مولوی صاحب سے تعارف کراتے ہوئے فرایا کہ انہیں لندن کے قابل دید مقامات کی میر کرا دو اقبال آخر بین اس بزرگ کو قبوہ خانے بین لے گئے ۔ جمال چھ ستم پیٹہ لؤکیاں موجود تھیں ۔ اقبال آخر بین اس بزرگ کو قبوہ خانے بین لے گئے ۔ جمال چھ ستم پیٹہ لؤکیاں موجود تھیں ۔ وہاں اقبال کے اشارے سے یا اپنی جولائی طبع سے ٹوکیوں نے اس بزرگ سے بہت ناروا مرکات کیں ۔ کی نے ان کی فورانی واڑھی کو چھوا اور ایک نے تو ان کے رضاروں پر مقیدت کی چھر مری بھی بڑ دیں ۔۔۔ مولوی صاحب غصہ سے بھرے آر نلڈ کے پاس پنچے اور سخت کی چھر مری بھی بڑ دیں ۔۔۔ مولوی صاحب غصہ سے بھرے آر نلڈ کے پاس پنچے اور سخت کی جس کے راک کی اس پر آر نلڈ ' اقبال کی اس جرکت پر سخت نادم ہوا اور نظی کے لیج بین کے راک کو قبوہ خانے بی کے راک کو قبوہ خانے بی کے راک کو قبوہ خانے بیل کے بات ہوئے جسیس شرم نہ آئی۔ "بہیں۔۔

کمال ہے و ڈاکٹر اقبال! خدا تعالی تھے دین و دنیا بی با قبال کرے ۔ بیرے نادر قوائے زبنی ابھی دنیا کی نظرے جے ہوئے ہیں۔ تھو بی وہ ذبئی قا ہلیتی اور استعدادیں ہیں کہ ان کا فیک استعال بقائے دوام کا آج بیرے مربر رکھ سکتا ہے لیکن بیر خاص الخاص قوئی تھے اس کی استعال بقائے دوام کا آج بیرے مربر رکھ سکتا ہے لیکن بیر خاص الخاص قوئی تھے اس مطاعو ہے ، مگلت کرے ۔ اب وقت ہے اٹھ اور حقیق تھیذ الرحمٰن بن! عالم سفلی کو چھوٹر اور طائر قدس ہو جا آ تھے اگر مغربی حکت و قلف انہوں نے سکھا کر ڈاکٹر کا خطاب ویا تو یہ قرضہ اور طائر قدس ہو جا آ تھے اگر مغربی حکت و قلف انہوں نے سکھا کر ڈاکٹر کا خطاب ویا تو یہ قرضہ کر اور اس کا معاوضہ یہ ہے کہ قو قرآن کو کھوئے اور اس کا خواب اور اس کے دریائے حقیقت بیں خوطہ لگائے ۔۔۔۔ ویا بیرسر آبال اور اس کا قلفہ کیا ہے ۔۔ او ا بیرسر آبال ، آ ! میرب ساتھ و کالت بی شامل ہو اور ہم بحیثیت منعی 'اس مال کو اپنے گھر کا مال مروقہ فاجت کریں ۔ تھے خدا تعالی نے بینظیر قا بلیش اس لئے نمیس دیں کہ تو تفظی موشکائی مروقہ فاج سے میں خوش کرے ۔ تیرے گائے کا یہ وقت نہیں ۔ یہ عملی کام مروقہ فاج دور آب کا حقیقی طور پر ستحق میں بیل و دور تو اس کا حقیقی طور پر ستحق کی وقت نہیں ۔ یہ عملی کام کو دیت ہے ۔ وہ بار جو قوم ترے گلے جس عملاً ڈال رہی ہے اور تو اس کا حقیقی طور پر ستحق کا و دوت نہیں ۔ یہ جو قوم ترے گلے جس عملاً ڈال رہی ہے اور تو اس کا حقیقی طور پر ستحق کا و دیت نہیں ۔ وہ بار جو قوم ترے گلے جس عملاً ڈال رہی ہے اور تو اس کا حقیقی طور پر ستحق

ہے وہ ان کل ہائے فردوس بریں کے مقابل کیا حقیقت رکھتے ہیں جو خدمت قرآن تیرے لئے

وقت کر سکتی ہے۔ قوم تخفیے ملک الشعراء بنانا جاہتی ہے اور وہ ابیا کرنے میں شلطی پر ہے اور تو
وقت کر سکتی ہے۔ قوم تخفیے ملک الشعراء بنانا جاہتی ہے اور وہ ابیا کرنے میں شلطی پر ہے اور تو
پہت ہمت ہوگا اگر اس پر قانع ہوا۔ میں تجھ میں رازی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں میں
پہت ہمت ہوگا اگر اس پر قانع ہوا۔ میں تجھ میں رازی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں میں

علامہ کو خود بھی احساس تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اعلی قوائے ذہنی عطا کے ہیں جنہیں آگر غدمت دین میں صرف کیا جاتا تو بہت بمتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تعبیحت کے ۸ سال بعد علامہ غدمت دین میں صرف کیا جاتا تو بہت بمتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تعبیحت کے ۸ سال بعد علامہ نے اپنی بھو بھی صاحبہ کو ایک مکتوب میں تکھا"

بہرحال اقبال کے ہاں جو اسلامی رہے جھکتا ہے۔ اس میں پچھے حصہ اس متم سے مخلص اللہ المبال کے ہاں جو اسلامی رہے جھکتا ہے۔ اس میں پچھے حصہ اس متم سے مخلص اللہ المبال کے بال جو المبال کو دازی اور غزالی کا بروز بننے کی تلقین کرتے احمدی دوستوں کا بھی تشکیم کرتا ہوئے ہے جو اقبال کو رازی اور غزالی کا بروز بننے کی تلقین کرتے ا

اقبال کے زدیک جماعت احمیہ " خالعتاً مسلم کروار کی طاقتور مظر" جماعت تنی - راقم ا عرض کرتا ہے کہ اگر احمد یوں کی میہ تمنا تنی کہ غیر معمولی قابلیت کا حامل میہ نوجوان اس جماعت کی آخوش میں پرورش بائے - تو جنا ہے ہے امر کس پہلو سے قابل اعتراض ہے - کی آخوش میں پرورش بائے - تو جنا ہے ہے امر کس پہلو سے قابل اعتراض ہے موجود ہے کہ الکم ہاتی رہی ۔ شادی والی خبر تو اس کی وضاحت خود اقبال کے اعلان میں موجود ہے کہ الکم ہاتی رہی ۔ شادی والی خبر تو اس کی وضاحت خود اقبال ہوں ہے - خبر میں اخبار ( قادیان ) میں جس اقبال کے نکاح کی خبر چھپی ہے وہ کوئی اور اقبال ہوں ہے - خبر میں اخبار ( قادیان ) میں جس اقبال کے نکاح کی خبر چھپی ہے وہ کوئی اور اقبال ہوں ہے - خبر میں میرا ذکر نہیں -

مصنف نے زندہ رود کی دوسمری جلد کے بعد تیسری جلد میں بھی اس امر کو دہرایا ہے گہ احد یوں کی طرف سے شادی کی خبر شائع کر سے اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے ڈور سے ڈالے گئے۔

مصنف فرماتے ہیں ' اقبال کی انگلتان سے واہی کے چند یرس بعد الکم تادیان مورخہ ۲۸ راکست ۱۹۴۰ میں۔ معدد ہے وہ ان کل ہائے فردوس بریں کے مقابل کیا حقیقت رکھتے ہیں جو خدمت قرآن تیرے لئے

وقت کر سکتی ہے۔ قوم تخفیے ملک الشعراء بنانا جاہتی ہے اور وہ ابیا کرنے میں شلطی پر ہے اور تو
وقت کر سکتی ہے۔ قوم تخفیے ملک الشعراء بنانا جاہتی ہے اور وہ ابیا کرنے میں شلطی پر ہے اور تو
پہت ہمت ہوگا اگر اس پر قانع ہوا۔ میں تجھ میں رازی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں میں
پہت ہمت ہوگا اگر اس پر قانع ہوا۔ میں تجھ میں رازی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں میں

علامہ کو خود بھی احساس تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اعلی قوائے ذہنی عطا کے ہیں جنہیں آگر غدمت دین میں صرف کیا جاتا تو بہت بمتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تعبیحت کے ۸ سال بعد علامہ غدمت دین میں صرف کیا جاتا تو بہت بمتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تعبیحت کے ۸ سال بعد علامہ نے اپنی بھو بھی صاحبہ کو ایک مکتوب میں تکھا"

بہرحال اقبال کے ہاں جو اسلامی رہے جھکتا ہے۔ اس میں پچھے حصہ اس متم سے مخلص اللہ المبال کے ہاں جو اسلامی رہے جھکتا ہے۔ اس میں پچھے حصہ اس متم سے مخلص اللہ المبال کے بال جو المبال کو دازی اور غزالی کا بروز بننے کی تلقین کرتے احمدی دوستوں کا بھی تشکیم کرتا ہوئے ہے جو اقبال کو رازی اور غزالی کا بروز بننے کی تلقین کرتے ا

اقبال کے زدیک جماعت احمیہ " خالعتاً مسلم کروار کی طاقتور مظر" جماعت تنی - راقم ا عرض کرتا ہے کہ اگر احمد یوں کی میہ تمنا تنی کہ غیر معمولی قابلیت کا حامل میہ نوجوان اس جماعت کی آخوش میں پرورش بائے - تو جنا ہے ہے امر کس پہلو سے قابل اعتراض ہے - کی آخوش میں پرورش بائے - تو جنا ہے ہے امر کس پہلو سے قابل اعتراض ہے موجود ہے کہ الکم ہاتی رہی ۔ شادی والی خبر تو اس کی وضاحت خود اقبال کے اعلان میں موجود ہے کہ الکم ہاتی رہی ۔ شادی والی خبر تو اس کی وضاحت خود اقبال ہوں ہے - خبر میں اخبار ( قادیان ) میں جس اقبال کے نکاح کی خبر چھپی ہے وہ کوئی اور اقبال ہوں ہے - خبر میں اخبار ( قادیان ) میں جس اقبال کے نکاح کی خبر چھپی ہے وہ کوئی اور اقبال ہوں ہے - خبر میں میرا ذکر نہیں -

مصنف نے زندہ رود کی دوسمری جلد کے بعد تیسری جلد میں بھی اس امر کو دہرایا ہے گہ احد یوں کی طرف سے شادی کی خبر شائع کر سے اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے ڈور سے ڈالے گئے۔

مصنف فرماتے ہیں ' اقبال کی انگلتان سے واہی کے چند یرس بعد الکم تادیان مورخہ ۲۸ راکست ۱۹۴۰ میں۔ معدد

صاحزاره كو قاريان تجوا ريا -

نکاح کی خبر کے منمن میں مصنف مزید لکھتے ہیں '

جب احدیوں کو اینے متعدیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے اقبال کو تاپندیدگی کی نگاہ سے ویکنا شروع کرویا۔ مصم

راقم مرض کرتا ہے " تاہندیدگی " والا قصد مجی واقعات سے مطابقت نمیں رکھتا ۔ واضح رہے کہ نکاح کی خبر ( ۱۹۱۰ء ) اقبال کی انگلتان سے واہی کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے ۔ اول تو خود خواجہ کمال الدین صاحب کی ۱۹۱۱ء کی مجیزان ایج کیشنل کا فرنس والی تقریر جس جس اقبال کو رازی و غرالی کا بروز بننے کی تنقین کی گئی ہے ۔ اس قصے کو جھٹلا رہی ہے ۔ جس نوجوان کو " تاہندیدو" نگاموں سے دیکھا جائے اس کے لئے استی دودمندی اور درون کا اظمار کمال کیا جاتا ہے!

میر " روایات اقبال " میں علامہ کے قدمی مطعم دوست مرزا جلال الدین ویرسٹر کی میر روایت قابل توجہ ہے " قرماتے ہیں : "

" ا آبال ا تگاتان سے تشریف لائے تو ان کی عقمت ذیادہ تر ان کی بلند شاعری کی وجہ سے ختی ۔ لوگ ان کے تبحر علمی اور ثرف نگائی سے واقف نہ نے ۔ لیکن کچھ عرصہ بعد احمد بدا اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک پر مغز مقالہ پڑھا ... بد پہلا موقعہ تھا کہ لوگوں کے داوں میں علامہ کی بالغ نظری ۔ عالمانہ استعداد اور فاسفیانہ لیافت کا نماے مرا اثر بوا اور وہ آئزہ کے داوں میں علامہ کی بالغ نظری ۔ عالمانہ استعداد اور فاسفیانہ لیافت کا نماے مرا اثر بوا اور وہ آئزہ کے ایک جئیل القدر شاعر ہونے کے علاوہ ایک رفیع الرتب عالم بھی سمجھے موا اور وہ آئزہ کے ایک جئیل القدر شاعر ہونے کے علاوہ ایک رفیع الرتبت عالم بھی سمجھے مار کے دیا ہوں ہوں کے ایک دفیع الرتبت عالم بھی سمجھے مار کے گئے ہیں جانے ایک جلیل القدر شاعر ہونے کے علاوہ ایک دفیع المرتبت عالم بھی سمجھے مار کے گئے ہیں جانے ایک جلیل القدر شاعر ہونے کے علاوہ ایک دفیع المرتبت عالم بھی سمجھے مار کے گئے ۔ یہ کا کہ سمجھ

مویا اس دور کے مسلم معاشرہ میں اقبال سے ارفع علمی مقام کی شامائی 'احمد میں میں سے ہوئی تھی۔ موئی تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ احمدی 'اقبال کو کس درجہ " پستدیدگی "کی نظرے دیجھتے تھے!

ای دور کا ذکر کرتے ہوئے علامہ کے ایک اور قدی مفق مولانا عبدالجید سالک قرائے

"۔ اس دفائ تک سر محر شفع "مسلمانوں کے لیڈر تنے اور عام جلسوں کی معدارت وہی

کرتے تھے۔ ڈاکٹر مرزا بیتوب بیک صاحب واکٹرسید می حسین شاہ صاحب مولوی محر علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب (جماعت احدید الامور کے چوٹی کے ممبران - ناقل) علامہ اقبال کے دوست اور مداح تنے اور ان کو مسلمانوں کی قیادت کا حقدار سمجھتے تنے - ایک مرتبہ انہوں نے علامہ کا نام ایک جلے کی صدارت کے لئے تجویز کیا۔ ہو

فرض ۔۔۔ نکاح کی خبر کے بعد کے واقعات سے یہ کمیں ثابت نمیں ہو آلکہ احمد بو آلکہ احمد میں ہو آلکہ احمد بول کو تاب تعدیدگی کی نظرے دیکھنا شروع کر دیا تھا بلکہ احبال اور احمد بول ہردو کے طرز عمل سے معالمہ بر تکس نظر آتا ہے۔

### خط منظوم عیفام بیعت کے جواب میں

معتف زندہ رود لکھتے ہیں کہ

سید حادثاہ معافب مولانا سید میرحن کے عزیزوں میں تھے۔ اور اقبال کے دوست اور ایم سید حادثاہ معافب میں تھے۔ اور ا ہم محلّہ تھے۔ شاید انہوں نے اس قرب کی وجہ سے اقبال کو مرزا غلام احمد کی بیعت کے لئے کھا ہوجس کا جواب اقبال نے ایک نقم کے ذریعہ دیا۔

مصنف کے زویک یہ نظم جو " مخزن " بابت مئی ۱۹۹۳ میں شاکع ہوئی " خصوصی توجہ کی مستحق ہے ۔ اس نظم کو احمدی ہفت روزہ " الحکم " فاریان نے بھی اپنی ۱۰ ۔ کا اور ۱۹۴ جنور کی استحق ہے ۔ اس نظم کو احمدی ہفت روزہ " الحکم " فاریان نے بھی اپنی ۱۰ ۔ کا اور ۱۹۳ جنور کی ساماد کی اشاعت میں نقل کیا اور ساتھ ہی سید حادث اوکی طرف سے اس کا " منظوم جواب " بھی شائع کیا ۔ اب

راقم عرض کرتا ہے۔ حضرت سید حادثاد صاحب مولانا سید جرحن شاہ صاحب کے بینچے تھے۔ مولانا بیر حسن کی نظروں میں اپنے بینچے کا روحانی مقام کیا تھا ؟ اس کا اندازہ اس امرے نگیا جا سکتا ہے کہ جب حاد شاہ صاحب کی وفات ہوئی تو مولانا میر حسن نے فرایا ' "۔ آج جادے فاعدان سے تعویٰ اور پر بیزگاری و خصمت ہو گئی۔ حادثاہ میرے بینچے سے ۔ ان کی ساری ذعر کی میرے مانے ہے اور اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں نکل سکتی جس پر انگی رکھی جا سکے۔ این

#### حاد شاه صاحب كامنكوم جواب

آئے! مید حارثاد صاحب کے «حقوم جواب »کا مفالد کرتے ہیں جو انہوں نے اقبال ۵۷ کی نظم سے جواب میں بانی سلسلہ احدید کی زبان حق ترجمان بن کرش کع کروایا ۔ یہ ایک طویل نظم ہے گر ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اشعار نقل کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں ۔ فلویل نظم ہے گر ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اشعار نقل کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں ۔ نظم سے قبل کی تمید میں شاہ صاحب نے لکھا'

" میں نے اصول اسلام کو ید نظر رکھ کر پچھ اشعار لکھے ہیں اور اپنے اس تعلق خاطرے جو شخ صاحب (مراد اقبال - باقل) سے جھ کو ہے - محض نیک بیتی کی بنا پر چی نیک اور اصلی خوشی اور حقیق تسلی کی راہ پر انہیں لانا چاہا ہے - یہ میرے آئینہ ول کا عکس ہے جو بیل شخ صاحب پر ڈائنا چاہا ہوں - ہیں ان کو جانتا ہوں - وہ جھے جنے ہیں - دل ہی دل کا معاملہ ہے مساحب پر ڈائنا چاہا ہوں - ہیں ان کو جانتا ہوں - وہ جھے جنے ہیں - دل ہی دل کا معاملہ ہے ۔ یہ جھے امید ہے شخ صاحب میرے اس جواب کو اس کے سچ محل پر رکھ کر حق ہے تونیق میں آئی ہوں - بہتر ہو آگہ وہ اس راہ میں اس اندازے قدم رکھتے ہوئے فدا کا خوف کرتے - طبع آزائی کے لئے جہان میں اور میدان تھوڑے ہیں - اپنی مشخلہ پند طبیعت کو اس طرف مصروف رہھتے - آھے کی خدا جانے گراب تک جو اس آئی مرد کے مقابل میں آیا ہے - اس کا نتیجہ آخر کار ایک افسوساک حالت پر مبنی ہوا ہے - ہر رنگ مرد کے مقابل میں آیا ہے - اس کا نتیجہ آخر کار ایک افسوساک حالت پر مبنی ہوا ہے - ہر رنگ مرد کے مقابل میں آیا ہے - اس کا نتیجہ آخر کار ایک افسوساک حالت پر مبنی ہوا ہے - ہر رنگ مرد کے مقابل میں آیا ہے - اس کا نتیجہ آخر کار ایک افسوساک حالت پر مبنی ہوا ہے - ہر رنگ دور طبیعت کے لئے اور میدان پیند کرمی - " موان



سيد حامد شاه صاحب

اتبال سنك چن چن کے باغ الفت کے مشیانہ بنا رہا ہوں میں باغ الفت کا وہ شجر میں ہوں ۔ آشیانہ بنا کھڑا ہوں 'میں ایک دانہ یہ ہے نظر تیری اور خرمن کو دیکھتا ہوں میں ہے مرے یاس دانہ ایمال سیخنے خرمن بنا رہا ہوں میں حام ثویا ہوا ہوں میں 'لیکن ہے حق ہے بھرا ہوا ہوں ' میں ان کو ہر دفت آڑ آ ہوں میں آب انگور میں جو ڈوپے ہیں ٹوٹ جائیں خدا کرے ہیہ جام ہیں دعاحق سے مانکتا ہوں میں حوض کوٹر یہ ہوں سے حق کی جام بحر بحریا رہا ہوں میں توجدائی پہ جان ویتا ہے۔ وصل کی راہ سوچتا ہوں میں راه سيد هي نڪاٽا ٻول' جي یارے وصل جس ہے ہو جائے یار کا وصل چاہتا ہوں ' ہیں میں نہ ہوں 'غیرے جدا کیو م اتبال بھائیوں میں بگاڑ ہو جس ہے۔ اس عبادت کو کیا سرا ہول میں جاير جس عبادت میں ہووے ' شرکت غیر 💎 اس عبادت کو کیا سرا ہوں ' میں میں تو ہوں کل زمانہ کا مصلح اللہ اللہ! یکا اُر جا ہوں میں

اتبال

مرگ اغیار پرخوشی ہے تھے اور آنسو بھا رہا ہوں میں مرگ اغیار پرخوشی ہے تھے ۔ اور آنسو بھا رہا ہوں میں میرے روئے پہنس رہا ہے تو ۔ تیرے نہے پہر رو رہا ہوں میں مار

مرک اغیار ایر کے ہے گئے یار جائے تو کیوں نہ جاہوں میں جھے ہے تھے ہے آنسو بما رہا ہوں میں جھے ہے تانسو بما رہا ہوں میں سنری موت یہ ہے تاتی بچے۔ العجب! اس پہنس رہا ہوں میں سنری موت یہ ہے تاتی بچے۔ العجب! اس پہنس رہا ہوں میں

راقم عرض کرتا ہے۔ اس کے بعد علامہ نے اپ تلم کو روک لیا اور فدا خوتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریک اجربید کی خالفت کرنے یا تاپندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اسے قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھنے گئے۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آپ نے اپ ایک میرائی نظر " جی اجربیہ جماعت کو " اسلامی سیرت کا فعیدہ نمونہ " ایک بیکیر " ملت بیشا پر ایک عمرائی نظر " جی اجربیہ جماعت کو " اسلامی سیرت کا فعیدہ نمونہ " قرار دیا ۔ پھر آپ نے 141ء جی اپنے بوے بیٹے آئی اقبال کو تعلیم الاسلام بائی سکول تادیان میں تعلیم و تربیت کی خاطر چار بانچ سال تک داخل کئے رکھا۔ حضرت بھائی عبدالرحل صاحب میں تعلیم و تربیت کی خاطر چار بانچ سال تک داخل کئے رکھا۔ حضرت بھائی عبدالرحل صاحب قادیائی کی دوکان کے روزنا بحد ش

ں رہے۔ رہ ہیں۔ اس امریہ شاہر ہے کہ علامہ نے اس مرد آسانی کے مقابل نہ صرف پھر سابھ کا واقعہ بھی اس امریہ شاہر ہے کہ علامہ نے اس مرد آسانی کے مقابل نہ مرف میں کہ اپنے تام کو روک لیا بلکہ مخالفین احمہت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ قادیان کی میں کہ طرف بھیرلیا تھا۔ تنصیل اس اجمال کی ہیں ہے کہ

ر اس خانون کے علامہ نے لاہور کے ایک تشمیری خاندان میں نکاح کیا لیکن کسی شریبند نے اس خانون کے علامہ نے لاہور کے ایک تشمیری خاندان میں جٹلا کر دیا لیکن بعد شخفیق مخانون پاک دامن معلوم متعلق ممنام خلوط بھیج کر آپ کو شکوک میں جٹلا کر دیا لیکن بعد شخفیق مخانون پاک دامن معلوم

ہوئیں۔اس بارہ میں محرّم سالک صاحب رقم فرماتے ہیں۔

رور انہیں ( ایسی الیسی اقرال کور ناقل ) شبہ تھا کہ وہ چو تکہ طلاق وسینے کا ارادہ کر بھے تھے۔
اس لئے مبادا شرعاً طلاق تی ہو چکی ہو۔ انہوں نے مرزا جلال الدین کو مولوی حکیم نور الدین کے باس قادیان بھیجا کہ "مسئلہ پوچھ آؤ " مولوی صاحب نے کما کہ شرعاً طلاق نہیں ہوئی لیکن اگر آپ کے ول یس کوئی شبہ اور وسوسہ ہو تو دوبارہ نکاح کر لیجے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب کو طلب کر کے علامہ اقبال کا نکاح اس خاتون سے دوبارہ پڑھوایا گیا۔ سے ا

لاہور۔ امر تسر۔ لد حیانہ۔ والی۔ واوید۔ سماران بور و فیرہ مقامات کے متند اور اعلیٰ پایہ
کے علاء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے علامہ اپنے دوست کو جو بیر شریتے اللہ میں قادیان
جیسی کمنام استی کی طرف بجوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جمال کانچنے کے لئے گیارہ میل کجی سوک
پ بچکولے کھائے اور گرد بھائنے پڑیں۔ اس وقت آپ کے والد ماجد بھی ذاعہ شجے اور انہوں
نے اس بارہ جی استخارہ بھی کیا تھا ۔ گویا وہ روک نہ بنے کہ کیوں قادیان سے استفسار کیا۔ یا
یہ کہ ان کی تاپندیدگی کا خطرہ نہ تھا۔ ۱۹ سے

پریہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ علام کی سام 10 جی شادی ہوئی تھی۔ معراج بیگم صاحبہ ۱۸۹۱ء جی پیدا ہو کی اور آفاب آقبل ۱۸۹۸ء جی ۔۔ گویا ۱۹۹۰ جی جب تکاح والی خبر " انجکم " جی شاکع ہوئی اقبال کی آئی ۔ انظب ہے کہ قادیان ایسے دور درالا تصبہ جی مفتی فضل افر طن صاحب کو قر آقبال سے کوئی شناسائی بھی نہ ہوگی ۔ ان کو کیا ضرورت بڑی تھی کہ دہ اپنی صاحبزادی کے اصلی سرتاج کا نام عمداً بدل کر اسے کسی ایسے شادی شدہ فیراحیری قنص سے منسوب کرویں جس کی آئی چکی قابل شادی ہو اور پراخبار ش بھی اس کا ذھندورا پڑائی اور متصداس ہیرا پھیری کا یہ ہو کہ سے محتص احمدت تجول کر لے۔ کیا مفتی فضل افر جن صاحب نے والد ہونے کے ناطہ سے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اپنی کی اور دواہا اور دواہا کے حزیز و اقارب اور سادی جماعت احمدیہ اس سے غیرتی کے اظہار پر کیا اور دواہا اور دواہا کے حزیز و اقارب اور سادی جماعت احمدیہ اس سے غیرتی کے اظہار پر کئی اور دواہا اور دواہا کے حزیز و اقارب اور سادی جماعت احمدیہ اس سے غیرتی کے اظہار پر کئیا برا اثر لیں گے۔

غرض کی پہلوے ویکھا جائے مصنف ذعدہ رود نے "الحکم" کے کاتب کی معمولی غلطی کو بنیاد بنا کر راکی کا بہاڑ بنانے کی کوشش کی ہے۔

# -حواشی-

ا - "مظلوم اقبال "معنفه شخ انجاز احد ص ۲۲ مطبوعه ۱۹۸۵و

-140 0 -r

-MY -- 47

-MEUP -F

۵ ۔ س ۱۸۸ ۔۔۔ شخ الجاز احمد صاحب علامہ اقبال کے بیٹیج ہیں جنہیں علامہ نے اپنے بچوں کے

اولياء (كاروين ز) يس شال كيا تما-

۲۔ میدد اعظم جلد اول می سوس از ڈاکٹر بشارت احد۔ ۱۸۹۱ء بین نوین جماعت میں اقبال کے ہم جماعت (اقبال کی ابتدائی زندگی می ۱۸۸)

64° \$ \$20 166 -6

۸ ۔ علامہ کا خط محررہ ۲۴ جنوری ۱۹۴۱ء بنام ڈاکٹر ٹکلس (جس نے اسرار خودی کا انتخریزی میں ترجمہ کیا تھا )۔

و\_ مظلوم اقبال من ١٨٥-

اء اليناءه

الا .. "مظلوم اقبال ص ١٨٥ مطيوعد ١٩٨٥ء "

١٠٠٩ وكراقبال ص ١٠٠٩

۱۱۰ ۔ ابو داؤر جلد تمبر ۴ کماب الفتن ۔

مل اقبال نے اپنے بوے بھائی کے لئے یوسف طانی ۔ مل محفل عشق اور اخوت قرار جال کے اند استعال کے بین ۔ مل کے اند فاستعال کے بین ۔ من عصل محمد کی محبت نے من و تو کے دفتر جلا کر اقبال کی تربیت کی اور انہیں ہوال کیا تھا ( اقبال کی ابتدائی زندگی از ڈاکٹرسید محمود حسین )

14 شخ اعجاز احمد اس وقت اس برس کے تھے۔

١١٠ مظلوم اقبال ص ١٨٩

١١٠ " لا بور آريخ احميت " ص ٢٠٨ (مصنف مولانا شيخ عبد القادر صاحب (سابق موداكر مل)

۱۸ - اقبال اور احميت ص ٢٣-

١٩ . پاکستان نائمزلا بور ۱۵ مر نومبر ۱۹۵۰ء

۲۰ زندوروش ۵۵۰

الات (نده درد اس ۵۵۰ م

٢٢ - روزنامه آفاق لا بور ١٥ نومبر ٢٥ صغير اول كياكتنان الممز ١٥ نومبر

۲۳ - زنره رود اس معمر ۲۳

۲۲ زغره رود صخر ۵۲۰

047 0 - TO

٢٦ - مظلوم اقبال ص ١٨٥

٢٧ - مظلوم اقبال ص ١٢٧

۲۸ پیدافیار کر ایل ۱۹۰۹

۲۹ - ملت بينيا پر ايک عمرانی نظر

בדי נונו נוני שוצם

اللہ ہے اید بیل ' خاص طور پر عمر کے آخری حصہ بیل علامہ نے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے سود

ا ہے کموب بنام چوہدری محد احسن لکھا ( علد محررہ ے ر اپریل ۱۳۴ ) " ۔۔۔ کہ معدی کی آند ۔ مسلح کے دوبارہ ملبور اور مجددے کے متعلق ہو اجادے ہیں وہ امرانی اور مجی تعیاب کا نتیجہ ہیں - اور قرآن كريم كى مج سرث سے ان كا مردكار نسي - (اقبال المد حصد ووم ص ١٢٠١-٢٢١)

٣٢ زغورود ص ١١٠٠

۳۳ میان به مراد نمین که ده عمر بحراحدی رس

سهب الغشل ۱۸ بولائی ۵-۱۹۹۰

٢٥٥ - أقبال نامد حصد أول من ١٩٨٠

١٣٧ - شمنا عرض ہے كد " ضرب كليم " جولائي ١٣٩٩ ميں " يس چه كرد اے اقوام شرل " متبر ١٣١١ه میں شائع ہوئی تھی اور محترمہ ڈورس صاحبہ قرباً سال مجربعد بینی جولائی سمبو میں لاہور وارد ہوئی ضمیں ۔ اقبال اکیڈی کے ڈائریٹر صاحب نے غالبا سوا لکے دیا ہے کہ بیا کتب محترمہ کی آرکی دجہ سے اشامت پذیر ہو سکیں۔ " ارمغان تجاز "کو علامہ نے اپنی ڈیمگی کے آفزی ایام پی مرتب کی لیکن اس کی اشاعت علامہ کے انتقال کے بعد نومبر ۸ساء میں ہوئی تھی۔

عساء نوائد وقت اقبال نبراس ابرل ١٦٨

-FL Jiqbal - As I Knew Him &U -FA

١٠٩ - اقبال نامد مرتب فيخ عطاء الله خط محروه ١٠ بون ٢٠٠٥

-- DE --

ام ۔ مثلا دیکھتے مضمون پروفیسرمحد منور سابق ڈائریٹر اقبال اکیڈی ۔ نوائے وقت ۱۹ ر ای بل ۱۹۸۸

المام كاي مل

سوس اقبال عدمطور ۱۹۲۵ء ص ۲۸۷

مهم ، رجمي ربايدا قبل المد

חן - לענונו ש • גם

يه .. تعيل ك لي ركية مظلم اقبال من ٢٠١٥ ٢٠١٥

١٦٦ ايناص ٢٢٦

۱۳۹ : تلوارو کل ۱۳۹

وي ويجيع علامد ك تطوط مظلوم البال من ١١٤٠ ٢١٤٠

اله - ازنده دود جلد تبريوص مهاو جلد تبرسوص سهده

۵۲ ۔ میں وہ اب بائب ہو چکی متی ۔ ص ۵۵

۵۰ اینا جلد نبروس ۱۵۱- اقبال کاید شعر بھی شاید ای "امر" کے بارے میں ہے۔

۔ بجیب شے ہے منم فائد امیراقبال - میں بت پرست ہوں دکھ دی کہیں جبیں میں نے ر (مخزن - ۱۹۰۴ء)

۵۴ ابینا جلد تمبر۲ مل ۱۷۵

۵۵ - (ندو رود حصد دوم ص ۱۵۲

۵۷ - کنوب ۸ رومبر۱۹۱۹ بحواله مظلوم اقبال صفحه ۲۸۱

۵۵ - تمره رود جلد تبر۳ منجه ۲۸۹

۵۸ - زنده رود صفحه ۱۵۰

۵۹ ... من ۱۰۸ مرتبه دُاکمُرُ محر مبدانله قریش به موقع مد ساله تقریبات دادن علامه اقبال معلومه لومبر ۱۹۷۷

١٠ - ذكر اقبال شائع كرده برم اقبال (١٩٥٥) ص ١٢

₩ - فقره رود متحد اع۵ ـ ۲ ع۵

٣٧ - ذكرا قبال از مولانا عبد الجيد سالك ص ٢٨٥

١١٠٠ الحكم كاجتوري ١٩٠١ه

٣٧ - بحاله " رفقاء احمه " موانع حفرت چوبدري فعرائله خال صاحب ( مولفه ملك صلاح الدين

صاحب ایم اے ۔ قاربان بحوالہ الفنل اس دعمر ۱۹۱۷ء)

٥٠ - ذكراتبال ص ١٥

۲۷ اینام ۱۲۷

# برصغير كى ندجبى صورت حال كاجائزه

تاریخ زایب میں 19 ویں مدی کا نسف آخر اور ۲۰ مدی عیسوی کا آغاز خصوصی انہیت ر کھتا ہے ۔ یہ وہ وور ہے جب کہ تمام دوسے نظن پر ایک طرف تو ہوے ہوے غراب کے ورمیان ممرئ سجیدگی اور اشاک کے ساتھ نظراتی جنگ لڑی جا رہی تھی اور دومری طرف احیاے علوم اور تمذیب نو سے متیجہ میں ترجی اور غیرترجی تظرفات باہم دکر بری شدت کے ساتھ پرمریکارتھے۔

اول الذكر مقالجه مي عيمائيت 'اسلام اور جند من كا مجادله خاص طور ير قابل ذكر ہے -ان مینوں زاہب کی باہمی جنگوں کے لئے ہندوستان عی بمترین اکھاڑا ماہت ہو سکیا تھا۔ چہانج ابیا بی ہوا ۔ اور ۱۸ ویں مدی کے نسف آخر میں سرزمین ہند میں ان نتیوں زاہب سے ورمیان وسیع پایے پر تاریخی اہمیت کی نظراتی جنگیں اور کا سلسلد سمی ندسمی رکا میں اب تک جاری ہے۔

سرزمین بند میں ان میزوں زاہب کے مابین ندہی جنگوں کے بلغرت محرکات ہے۔ مثلا ا۔ احیائے علوم اور تمذیب نونے عمواً نمیب اور خصوصا عیسائیت کو جو چلیج وا۔ اس کے م میں عیسائی بادر بوں میں مقابلے اور مرافعت کا ایک نیا جوش پیدا ہوئے کے علاوہ انہیں عیسائ کے لئے نئی مندیوں کی بھی علاش منی اور تو آبادیات سے بھٹر انسیں کوئی اور مجکہ اس فرض بورا کرنے کے لئے نظرنہ آتی تھی۔ انجریزی حکومت کا سورج انصف النہار پر تھا اور حکوم کے ذہب کو جو نفسیاتی برتری عاصل ہوتی رس ہے وہ بوری شان کے ساتھ میسائید ہندوستان میں حاصل تھی ، نیز اس نرب کے اختیار کرنے کے بتیجہ میں جو اقتصادی افتداری فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ ان کی تصویر بہت ولریا تھی ۔۔۔ اندا زمین ہندوست عيمائية كے محيلاؤ كے لئے خاص كشش كاموجب في-

٣ \_ انكريزي حكومت كے مفادات بھي اس امرے وابستہ تنے كه بندوستاني ذبن جلد ازجاء زیادہ سے زیادہ عیمائی تغریات کے آئے ہو کر حکومت برطانے کے استحام میں مر و معاوان ا

آ بند حواجوں ، سید سیار اسٹر کے آیام کا تصور ذبنول میں جنم لینے نگا تھا اور اس کے طبعی بتیجہ ا۔ از سرلو ہندو ممار اشٹر کے آیام کا تصور ذبنول میں جنم لینے نگا تھا اور اس کے طبعی بتیجہ سے طور پر غیر قوموں کو شد می کے ذریعہ ہندومت میں جذب کرنے کا تصور مجی بیدا ہو رہا تھا

ب بندو تہذیب و تدن کے احیاء کے منصوبے بن دہے تھے۔ پس بے ضروری تھا کہ سابق آفاؤں بین مسلمان حکرانوں کے تہذیب و تدن کے نتوش کو مسار کرے انبی مقامت پر بہائی منامات کی مندو تہذیب کی نئی ممارتیں بائد کریں۔

#### مسلمانوں کی حالت

۔ فیر منظم اور منتشر ہونے کے باوجود ' مسلمان حوام میں اپنے قدمب کے ساتھ سے بناہ ۔ فران میں اپنے قدمب کے ساتھ سے بناہ ۔ فران میں اپنے اور منتبرت بائی جاتی تنی ۔۔۔۔

جمال تل مسلمان علاء كا تعلق تما وہ أكرج الى بلط كے مطابق اسلام كے دفاح میں اسلام كے دفاح میں اسلام كے دفاح میں اسلام تنے ۔ ليكن عيمائيت ، ہندومت ۔ اور تهذیب توكی سه طرفه پلخار كا كماحقه ، مقابله كرنا \* دراصل ان كے بس كى بات نہيں متى ۔ \* دراصل ان كے بس كى بات نہيں متى ۔

ان کی کزوری کی ایک بیزی وجہ بیہ ختی کہ اسلامی مدارس کا نظام تعلیم اسپنے زمانہ سے مدیوں بیچنے رہ چکا تھا اور نے علوم اور سائنسی اعشافات کی ہوا تک بھی ان مدارس کو نہیں میڈی بھی۔ میڈی بھی۔

جمال تک ذہبی تعلیم کا تعنق ہے۔ یہ داری اسلام کے سوا مکمی ذہب کی تعلیم سے کوئی سردکار نہ رکھتے ہے۔ بس کے بتیجہ بس ایسے علاء تیار ہوتے ہے جن کو شغیدہ علم کے سوا فیرنداہب کی تعلیمات اور کتب مقدسہ سے کوئی شموس وا تغیت جس سے مقاہر ہے۔ البی معودت میں جارحانہ جنگ تو الگ رہی ' درافعانہ جنگ کے لئے بھی ضروری ہتھیار میا نہ سے۔

علاو کا دد مرابے نیاز طبقہ جو اس کے علاوہ تھا اور اکٹریت میں تھا۔ جے اس جگ سے ہے؟

كوكى بهى مروكار نه تفا - وه اندروني فرقه وارائه جهكرون بى كو باعث نجات سجم بيشا نفا -تصه وبالي غيروباني كا - اور - جمكرا شيعه سني كا - ان كي تمام تر توجهات اور جوش و خروش ہجانات کا محور بنا ہوا تھا۔ کمیں تو نظریاتی جنگیں تعیں اور کمیں نور و بشرکے طوفان خیز جنگ تھے۔ ان کے تردیک اسلام بی کی جاردیواری میں اندرونی امروں کے باہم وکر الحرا محر جماک جماک ہوئے رہنے کا نام جماد تھا۔

ندكورہ بالا حالات كے ردعمل كے طور يرسى شم كے خيالات اور تحريكات كى روكم مسلمانوں کے درمیان " جانے گلیس -

شدت اور وسعت میں سب سے برا رومل جس نے علاء اور عوام کی جماری اکتر ا بی لپیٹ میں لے لیا۔ ان مدیسکو ئیول میں پناہ ڈھونڈنے کی صورت میں مگا ہر ہوا۔ جن حضرت بانی اسلام صلی الله علیه وسلم ی طرف سے "مسلمانوں پر اتے والے ادبار کی خبروا ساتھ ساتھ ایک ایسے تجات درندہ کی بعثت کی خبر بھی دی گئی تھی جو اس آڑے وقا مسلمانوں کے حزل کو ترقی اور ان کی محکست کو مقیم انشان عالمکیر ظلبہ میں تبدیل کروے ا اصل مینکادئیاں کیا تھیں اور ان کا جنیتی مفہوم کیا تھا؟ ۔۔۔ نیہ ایک علیمہ مجت اس دفت ہم مخترا ان بدیشکوئیوں کے اس مفہوم کا ذکر کرتے ہیں جو مسلمان علاء کی طب بكفرت مسلمان عوام من يعيلا وإحميا تعا ---- بد تصور حضرت باني اسلام ني أكرم علیہ وسلم کی ان میشکوئیوں سے ماخوذ تھا۔ جن میں ایک غرف تو ایک خوفناک آفت ہے کی خبردی من جس کا نام دجال بنایا کمیا تھا اور دوسری طرف ایک نجات دہندہ مسیح د معد فی كى بشارت دى كى تتى -

خروج دجال

ذكوره بالا ميكوئيوں كے بتيجه على مسلمان عوام "اينے تنزل اور اديار كے ايام ایسے وجال کے خروج کے معتقر تھے۔ جس نے ایک دیو تیکل یک چشی انسان کی صوفاً ایک طویل و مریش کدھے پر سوار ہو کر دنیا میں خروج کرنا تھا۔ اور ہر طرف تل وہ مازار مرم كروينا تفا۔ اس وجال كى زوش دير اقوام كى غرح اسلمانول نے بھى ج

منار ہونا تھا یہاں تک کہ ایک معمولی تعداد کے سوا اکثرو پیشر مسلمانوں نے دجال کے قلبہ سے

اللہ معلوب ہو جانا تھا۔۔ لیکن عین اس وقت جب کہ مسلمان صفحہ ہستی سے منتے ہوئے

انظر آئے ، آسان سے مسلمانوں کے نجات وری می مامری نے نازل ہو کر وجال کو اپنی مگوار

می تقل کر دینا تھا اور یوں بظا ہر سریر منڈلاتی ہوئی ایک ذات آمیز کلست کو آیک عظیم الثان

المنان میں مدرجہ ذیل دینا تھا ۔۔ اس تصور کے مطابق قبل دجال سے قامر عمور میں موجود کے

فرائض میں مندرجہ ذیل امور شامل تھے۔

اول۔ دنیا بحری سلیمول کو عنواہ وہ لکڑی کی ہوں یا لوہے کی۔ بیشل آئے کی ہوں یا سونے بھاری کا بھر کی سلیمول کو عنواہ وہ لکڑی کی ہوں یا لوہے کی۔ بیشل آئے کی ہوں یا سونے بھاندی کی اور ساتھ الدی کی اور ساتھ ارض کو اس خبیث جانور کے وجود سے پاک کرنا دوئے۔ تمام دنیا کے سوروں کا قتل عام اور سطح ارض کو اس خبیث جانور کے وجود سے پاک کرنا

اسلام کے غلبہ نوکا بی وہ نصور ہے جو حضرت تغیراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایت پاکیزہ اور لطیف پر استعارہ کلام کو نہ سمجھنے کے منجد میں مسلمان علماء نے بیٹکو سوں کے خاہری الفاظ کو دیکھ کریائد حا اور مسلمان عوام میں خوب خوب اس کا چرچاکیا۔

ادح میں اُلی اور ہندد عملا اپنے اپنے غراجب کو عالب کرنے کیلئے شوس اقدام کر رہے تھے۔ سیر خواہوں کی دنیا میں بس رہے تنے تو وہ عمل کے میدان میں قدم مار رہے تنے۔ عیمائیت کی بلغار

الكوستان من عيمائيت كو جو كامياني حاصل مو ربى تقى - اس كى أيك ادنى سي جملك

پنجاب کے کورنر چارلس ایکی سن کی ایک تقریر میں پائی جاتی ہے۔جو انہوں نے ۱۸۸۸ء میں کا تقی ۔ انہوں نے کیا ۔

" بعض ایسے لوگوں کو جنیں اس طرف توجہ کرتے کا موقع قمیں طا ۔ یہ من کر تعجب ہو ا کہ جس رفار سے بھوستان کی معمول آبادی جس اضافہ ہو دیا ہے اس سے چار پانچ گنا نواں ا رفار سے عیمائیت اس ملک جس مجیل ربی ہے اور اس وقت ہندوستانی عیمائیوں کی تعداد وی ا لاکھ کے قریب پینچ چکی ہے ۔۔۔ جس اور آپ اس کا حقیقی مب جانے ہیں ۔ وہ یہ ہے کا خداوند کی روح حرکت جس ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی خداوند کی روح حرکت جس ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی خداوند اپنے نام کو عظمت دے دیا ۔۔۔۔ انجیل کے پیغام کی قدیم طاقت ابھی تک موجود ہے۔ "ا۔۔۔۔۔۔ انجیل کے پیغام کی قدیم طاقت ابھی تک موجود ہے۔ "ا۔۔۔۔۔۔ انجیل کے پیغام کی قدیم طاقت ابھی تک موجود ہے۔ "ا۔۔۔۔۔۔۔ ا

### ہندووں کے منصوب

خود ہیدد مور مین کی رائے می آریہ ساج کے قیام کا واحد مقعد ہیدوستان سے اسلام

المیا مید کرنا اور کھل ہید راج کا قیام تھا۔ چنانچہ لالہ و منب رائے ہی۔ ایل ۔ ٹی آلیتے ہیں

" ۔ ہیدوستان میں سوائے ہید راج کے ود سرا راج ہیشہ قائم قیس رو سکنا ۔ ایک اللہ تا ہے گاکہ ہید ستان کے سب مسلمان "شد می آوی "اندولن کی وجہ سے آریہ سامی ہو چا گئے ہی ہید ہمائی ہیں۔ آخر صرف ہیدو رہ جائیں گے ۔ یہ ہمارا آورش (نصب اللہ سے ۔ یہ ہمی ہید ہمائی ہیں۔ آخر صرف ہیدو رہ جائیں گے ۔ یہ ہمارا آورش (نصب اللہ سے ۔ یہ ہماری آشا ( تمن ) ہے ۔ سوای تی مماراج نے آریہ سماج کی بھیاواسی اصول کی میں کے ۔ یہ ہماری آشا ( تمن ) ہے ۔ سوای تی مماراج نے آریہ سماج کی بھیاواسی اصول کی میں گئی ہیں ۔ یہ سام

### سإلكوث مثن

بنجاب کو صلیب کے جمنڈے تلے جمع کرتے کے لئے عیمائیت کا مرکزی مثن ابتدا لد حیانہ میں قائم ہوا۔ لیکن سیالکوٹ مثن کو بدی خصوصیت عاصل تھی کیونکہ یہ مثن (جو اسکاج مثن تھا) ملک کی ایک خاص وفائی سکیم کے تحت جاری ہوا تھا۔ آریخ بٹارت المندو یاکتان کے مطابق '

۔ ۱۸۵۶ء میں فوتی افسروں کی ورخواست پر سکائ مشن نے پنجاب کا مرخ کیا ۔ جمال دس مال کے اندر سیالکوٹ کو مرکز بنا کر گروونواح کے پچاس میل وائٹ کے شہوں اور تعبول میں سکول مینیم خانے اور ڈیلریاں قائم کر دیں اور گروو پی کے گاؤں میں تبلیغ کی جانے گئی (ص

### سالكوث كزييتبر

اس علاقہ کے باشدے چہ مشوں کے سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ امیریل محر ۔ شر آف

Sialkot has the largest number of انٹریا جار نبر ا کے مطابق native Christians یعن " سیالکوٹ کے مقامی باشندے یاتی علا توں کی نبست سب سے

زیادہ عیمائیت میں داخل ہوئے۔ جمعہ

مر مرس ورج شدہ تقامیل کے مطابق

American United Presbyterian Mission و ۱۸۵۵ على سيالكوث عن الكوث الك

چہ آف مکاٹ لینڈ سیالکوٹ میں ود ہور پین شنز چا رہا ہے ( قائم شعد کا) کی مثن ڈسکہ میں کا آف مالکوٹ میں ود ہور پین شنز چا رہا ہے۔ چہ آف الگاینڈ ( نارووال مثن ڈسکہ میں بھی کام کر رہا ہے۔ ذنانہ مشن اس کے طاوہ ہے۔ چہ آف الگاینڈ ( نارووال ) معمد میں قائم ہوا اور اس مجکہ ذنانہ مشن کا قیام مهمداء میں عمل میں آیا تھا۔ روسن

کیتونس جو تین مقالت پر قائم ہے۔ ۱۸۸۹ء میں اس میدان میں داخل ہوا۔ اس سے حضرت مرزا صاحب کی سیالکوٹ میں ملازمت

کہ بیخ بٹارت المند کے حوالے سے مگاہر ہے کہ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۲۸ء اے تک عیمائی مشز سیالکوٹ میں اپنی جزیں مضبوط کر چکے تھے۔

حضرت مرزا صاحب کے والد بررگوار کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ آپ کے متعلق مارزادے ملازمت کو ناپند کرتے ہیں۔ اس کے بادجود وہ اپنے بیٹے کے ذر سعد معاش کے متعلق فکر مند ہے۔ انہوں نے آپ کو سیالکوٹ (کچری) ہیں ملازم کردا دیا۔ آپ کے والد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب کا یہ فیملہ بے وجہ نہیں تھا۔ بلکہ خدا تعالی کی عمیق در حمیق مکتوں کا کرشہ تھا۔ کو کلہ خدا تعالی چاہتا تھا کہ آپ اصلاح طاق کے ندائی جمیلوں اور مقدمہ بازی کے مخلف انبانی شعبوں کا مشاہرہ کرنے کے بعد دنیاداری کے اس گندے ماحول کو ہی دکھ لیس۔ جو توکری چیئہ لوگوں کا ماحول ہے۔ اور آپ کو ہرایک ہم کے انسانوں ماحول کو ہی دکھ لیس۔ جو توکری چیئہ لوگوں کا ماحول ہے۔ اور آپ کو ہرایک ہم کے انسانوں کا تجربہ صاصل ہو۔۔ علاوہ ازیں آپ جس معرکے کی تیاری ہیں معموف ہے۔ اس کی پہلی افادہ سے ماکوٹ جی ساکوٹ جی مرکزی تھی۔ یہی انسانوں کی ماروٹ سے بعض مسلم و غیر مسلم مشاہیر آپ کے پاکیزہ شاب ۔ ہدردی طاق اور حشق قرآن اور حشق قرآن کے شاہر ہو گئے ہے۔ یہی سلم و غیر مسلم مشاہیر آپ کے پاکیزہ شاب ۔ ہدردی طاق اور حشق قرآن کی سے شاملی اور حشق قرآن کے شاہر ہو گئے ہے۔ یہی سلم اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کے والد صاحب اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شاملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی دور انسانی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی اور اقبال کی و بیائی شخریک احمدید "سے شناملی کی انسانی کی دور انسانوں کی دور

معنف زنده رود لكية بيل "

" ۔ ا قبال کی دلادت سے چھڑ مرزا غلام اجر اسرکاری ملازمت کے سلسلہ بی جاریا ہائی۔
سال سیالکوٹ میں مقیم رہے ۔ اس تمانہ میں وہ میسائی مشتریوں اور آریہ ساجیوں کے اسلام نے
پ در پ حلون کا جواب دیے اور ان سے منا عمو کیا کرتے تھے ۔ اس سبب سے ایک عالم ویکھ
کی حیثیت سے سیالکوٹ کے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے اور وہاں کے دیگر علاء فضلاء مشاہ مولوی غلام حسن اور مولانا سید میر حسن وغیرہ کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے ۔ جبالی ان کی تعلق ہے وہ چو تک مولانا غلام حسن اور مولانا سید میر حسن کے دوستانہ مراسم تھے ۔ جبالی ان کے دوالہ شخ نور محل کا تعلق ہے وہ چو تک مولانا غلام حسن اور مولانا سید میر حسن کے ۔

خاص دوستوں اور بم نشینوں میں تھے اس لئے مرزا غلام احمد کو جائے تھے ... سیالکوٹ میں مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا ( یہ ۱۸۹۲ء کا ذکر ہے جب حضور دوبارہ مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا ( یہ ۱۸۹۲ء کا ذکر ہے جب حضور دوبارہ میالکوٹ تخریف لے گئے۔ تاقل) اس لئے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جائے دیکھتے تھے۔ "

### منس العلماء مولانا سيد ميرحس ك اوصاف حميده

مصنف زعدہ رود ' مولانا سید میرحسن سیالکوٹی کے اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالتے ہوسے معند بن

" - اقبال کے والد می نور محد خود برے دین دار اور پارسا مسلمان سے (لیکن آپ) ہر دندی یا دبلی معاملہ میں مولانا سید میر حسن سے رجوع کیا کرتے ہے ۔ اور اقبال انہیں اپنا استاو اور مرشد تسلیم کرتے ہوئے ان کی بے مدعزت کرتے ہے ؟ اس

" - سيد مير حسن ايك منور النكر الل علم تنے - وہ نه صرف علوم اسمامي اور عرفان و تصوف سے آگاہ تنے بلكہ علوم جديده - اربيات - اسانيات اور رياضيات كے جمي ما جرينے ..... وه آيك رائح الاحتقاد اور عبادت كرار مسلمان تنے - حافظ قرآن تنے اور قرآن مجيد سے به حد شفت ركتے تنے - " ك

"سيد ميرحس كي وفات ير اقبال في ماريخ نكالا -

وماارسانك لارست المعائمين 9 -

حضرت بانی سلسله احدید کابلند روحانی مقام سمس العلماء مولانا میرجس کی شاد تیں

منم العنماء مولانا سید میرحن (۱۸۳۴ء) سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ آپ سیالکوٹ بی نہیں ہندوستان بحر میں ایک ممتاز شخصیت حلیم کئے جاتے تھے۔ حضور کے سیالکوٹ بی نہیں ہندوستان بحر میں ایک ممتاز شخصیت حلیم کئے جاتے تھے۔ حضور کے سیالکوٹ آیام کے دوران مولانا صاحب موصوف کو بھی حضور سے ملاقات کا موقعہ ملیا تجا۔ آپ سیالکوٹ آیام کے دوران مولانا صاحب موصوف کو بھی حضور سے ملاقات کا موقعہ ملیا تجا۔ آپ کا شادتوں سے ملک ہے دی شادتوں سے انتقال کا جو غیر معمولی اثر تھا۔ اس کا اندازہ آپ کی شادتوں سے انتقال کا درج ذیل اقتبارات سے ہو سکتا ہے۔

()" - حضرت مرزا صاحب ۱۸۲۳ء میں بتقریب ملازمت شرسیالگوث میں تشریف لائے۔ اور سوے تیام فرایا ۔ چوتکہ آپ عرات پند اور پارسا اور فضول انوے مجتنب اور محترز نے ۔ اس لئے عام لوگوں کی ملاقات جو اکثر تضیع اوقات کا باحث ہوتی ہے۔ آپ پند نہیں فرائے نے ۔ " ۔ مرزا صاحب کو اس زبانہ میں ترجی مباحثہ کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پاوری صاحبان سے اکثر مباحثہ رہتا تھا ۔۔۔۔۔ پاوری بٹر صاحب ایم اے سے جو بوے فاضل اور محقق تے ۔ مرزا صاحب کا مباحثہ بہت دفعہ ہوا۔۔۔

" چو تکہ مرزا صاحب ملازمت کو پہند نہیں فرائے تھے۔ اس واسطے آپ نے مخاری کے
امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کرایوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پر امتحان میں کامیاب نہ
ہوئے اور کیو کر ہوتے وہ دنوی اشغال کے لئے بنائے (بی) نہیں گئے تھے۔ کی ہے
ہوئے اور کیو کر ہوتے وہ دنوی اشغال کے لئے بنائے (بی) نہیں گئے تھے۔ کی ہے
ہر کے رابسرکارے سا محتد۔ "

" حضرت مرزا صاحب پہلے محلہ مشمیریاں میں جو اس عاصی پر معاصی کے فریب فانہ کے بہت قریب ہے۔ مرا نائی کشمیری کے مکان پر کرایہ پر رہا کرتے تنے ۔ کہری سے جب تشریف الاسے تنے و قرآن مجید کی معاوت میں معموف ہوتے تنے ۔ بیٹھ کر انکوٹ ہو کے اللہ اللہ معموف ہوتے تنے ۔ بیٹھ کر انکوٹ ہو کے اللہ معموف ہوتے تنے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے الدون کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے الدون کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے میں ایک تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے میں ایک تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک خشوع اور خضوع سے مطاوت کرمتے تھے ۔ ایک ک

### حضرت عرفاني معاحب كي ملاقات

ایک دفد حضرت شخ بینوب علی صاحب مرفانی اسیالکوٹ جی مولانا سید میر حسن صاحب اسے لئے ۔ تو انہوں نے چشم پر آب ہو کر قربایا ۔ " افسوس ہم نے ان کی قدر نہ کی ۔ ان سینے کمالات روحانی کو بیان فہیں کر سکتا ۔ ان کی ذیدگی معمولی انسان کی ذیدگی نہ حمی ملکہ وہ العالم کمالات روحانی کو بیان فہیں کر سکتا ۔ ان کی ذیدگی معمولی انسان کی ذیدگی نہ حمی ملکہ وہ العالم کموں میں سے ہے جو خدا تعالی کے خاص برارے ہوتے میں اور وتیا میں مجمی مسلم میں اسے جس میں اور وتیا میں مجمی مسلم میں اسے جس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس م

## احريت كالمخقر تعارف

" - اسلام کے لئے کرول اور پریٹاتوں کا یہ وہ زبانہ تھا جس میں احمدت کا نور الله علام اور بریٹاتوں کا یہ وہ زبانہ تھا جس میں احمدت کا نور الله علام اور الله احمد ۱۸۳۵ء میں قادیان کی ایک کمنام الله علام احمد ۱۸۳۵ء میں قادیان کی ایک کمنام الله علی میں پیدا ہوئے ۔ جو مشرقی پنجاب کے مسلم کورداسپور میں بٹالہ سے بارہ ممیل مشرق میں واقعہ ہے۔

بھین سے بانی سلسلہ احمد کو اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بے بناہ خداداد مشق تھا۔ اور عبادت الی کا دوق ول جس جاگزیں تھا۔ عبادت الی کے دوق کے علاق نی اسلام میں جاگزیں تھا۔ عبادت الی کے دوق کے علاق نی تورہ انسان کی ممری جدردی بھی بھین تی سے آپ کے کردار کا فرایاں حصہ متی ۔ بنانچہ آپ فرائے ہیں۔

"- يس دوى مسكلے لے كر آيا موں - اول خداك توديد افتيار كرد-

دو سرے آلی ش میت اور تعددی خام کو- " ایاب

آغاذ جوائی بی بی آپ نے شدت سے یہ محسوس کیا کہ اسلام جاروں طرف سے دعمن کے فرائی بی بی آپ اور اس کے دفاع کے لئے کوئی موڑ کوشش اہل اسلام کی طرف سے دیس کر ایوا ہے اور اس کے دفاع کے لئے کوئی موڑ کوشش اہل اسلام کی طرف سے دمیں کی جا رہی ۔ اس احساس کے تتیجہ بیں دو قوی ردعمل آپ کے ول بیں پیذا مد

ادل ہے کہ آپ پہلے سے بی زیاں انہاک اور ورد متری اور احیائے و کے لئے گریہ و زاری کرنے ملے ۔۔۔ ود مرا ود عمل ہے تھا کہ قرآن کریم کے گرے اور پر اگر مطالد کے ماتھ ماتھ ویکر ذاہب عالم کا بھی گری نظرے مطالعہ فرائے گئے اور ان کی طرف سے اسلام پر وارد ہونے والے احراضات کا جائزہ لینے گئے۔ اس نے اور وہی موازنہ اور مطالعہ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اس جی زیادہ اس جی زیادہ اس جی دیا ہے کہ قام کر دیا ۔ کہ تمام خداجہ اور کی عالم اور تمام ایک زندہ خرجب ہے۔ جو وہوی کے لائی اور جائے کمالات حد ہے اور کی عالم اور تمام نالوں کے لائی اور جائے کمالات حد ہے اور کی عالم اور تمام نالوں کے لئے ہوایت کے دیا جی کے تھے۔ گروہ مورد زبانوں کے لئے ؟

ہندی مسلمانوں میں عالبا سب سے بڑے دیلی مفکر (اقبال - ۱۹۰۰ء)

خضرت مرزا غلام احمد قادياتي



ہندی مسلمانوں میں عالبا سب سے بڑے دیلی مفکر (اقبال - ۱۹۰۰ء)

خضرت مرزا غلام احمد قادياتي



موان ے اپ مبسوط اور برندر تبرے میں لکما:

" \_ منافقوں اور وشنوں کے سارے علے وین اسلام پر ہو رہے ہیں ۔ اوحروہ بن کا زور اوحر لاندہی کا شور ۔ کس پر ہمو ساج اپنے فیصب کو فیلسوقائم تقریروں سے دین اسلام پر غالب کیا جاجے ہیں ۔ امارے عیسائی ہمائیوں کی پوری ہت تو اسلام کے استعمال پر معموف ہے ۔ اور ان کو اس بات پر تھین ہے کہ جب تک آفاب اسلام اپنی پر آب شعاعیں ونیا پر ڈالٹا رہے گا۔ تب تک عیسوی وین کی ساری کوششی بیار اور شمیف ہمن تجو رہے گ

۔۔ دت ہے ہماری آرزو تھی کہ علائے اسلام ہے کئی حضرت جن کو فعدا نے دین کی انداز ماری آرزو تھی کہ علائے اسلام ہے کئی حضرت جن کو فعدا نے دین کی انداز ماری تو زائد موجودہ کی مائیدانہ ماری تو زائد موجودہ کی مائید کے موافق ہو اور جس میں ولاکل متلیہ اور براہین نتلیہ و آران کریم کے کلام اللہ ہوئے پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوت نیوت پر گائم ہوں۔ فدا کا شکرے کہ یہ آرڈو ہمی بر آئی ۔۔ یہ وی کا ب برسی کی ایف یا تھنیف کی دت ہے ہم کو آرڈو تھی۔ اسلام وقات مسیح علیہ السلام

معرت مرزا مانب کے ماتھ ہے ابت قران کریم کی تمیں آیات سے " نیز پشتر احادیث اور سے فرایت قوی استدلال کے ماتھ ہے ابت قراد او ہے کہ قرآن کریم اور احادیث اور کی دو سے معرت میں کا نہ صرف ہے کہ آمان پر جاتا ابت جس بلکہ اس کے بر تھی تعلی وفات ابت ابن بوتی ہے ۔ آپ نے صرف اس دھوئی پر اکتفا نہ قرائی کہ معرت مسیح آمان کی طرف نہیں افرائے کے جگہ ان کا زیر ذھن (مری محر ۔ محمیر ۔ باتل) عرفن ہونا ہی ابت قرادیا ۔

خروج وجال كامغموم.

اللہ تعالی سے خبر پاکر آپ کی چیش کردہ وضاحت کے مطابق وہ وجال جس نے مسیح ابن مرجم کے زول سے خبل خروج کرنا تھا۔ کوئی ایسا مافوق النظرت دیو نہیں تھا جیسے ہم ہوی یو دھی عورتوں کے فروق کی ایسا مافوق النظرت دیو نہیں تھا جیسے ہم ہوی یو دھی عورتوں کے قصے کمانیوں میں سنتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد ایک ایسی قوم تھی جو اپنائی رجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں جوا تحذ پیدا کرنے والی تھی۔ بس اس حشلی رجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں جوا تحذ پیدا کرنے والی تھی۔ بس اس حشلی

موان ے اپ مبسوط اور برندر تبرے میں لکما:

" \_ منافقوں اور وشنوں کے سارے علے وین اسلام پر ہو رہے ہیں ۔ اوحروہ بن کا زور اوحر لاندہی کا شور ۔ کس پر ہمو ساج اپنے فیصب کو فیلسوقائم تقریروں سے دین اسلام پر غالب کیا جاجے ہیں ۔ امارے عیسائی ہمائیوں کی پوری ہت تو اسلام کے استعمال پر معموف ہے ۔ اور ان کو اس بات پر تھین ہے کہ جب تک آفاب اسلام اپنی پر آب شعاعیں ونیا پر ڈالٹا رہے گا۔ تب تک عیسوی وین کی ساری کوششی بیار اور شمیف ہمن تجو رہے گ

۔۔ دت ہے ہماری آرزو تھی کہ علائے اسلام ہے کئی حضرت جن کو فعدا نے دین کی انداز ماری آرزو تھی کہ علائے اسلام ہے کئی حضرت جن کو فعدا نے دین کی انداز ماری تو زائد موجودہ کی مائیدانہ ماری تو زائد موجودہ کی مائید کے موافق ہو اور جس میں ولاکل متلیہ اور براہین نتلیہ و آران کریم کے کلام اللہ ہوئے پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوت نیوت پر گائم ہوں۔ فدا کا شکرے کہ یہ آرڈو ہمی بر آئی ۔۔ یہ وی کا ب برسی کی ایف یا تھنیف کی دت ہے ہم کو آرڈو تھی۔ اسلام وقات مسیح علیہ السلام

معرت مرزا مانب کے ماتھ ہے ابت قران کریم کی تمیں آیات سے " نیز پشتر احادیث اور سے فرایت قوی استدلال کے ماتھ ہے ابت قراد او ہے کہ قرآن کریم اور احادیث اور کی دو سے معرت میں کا نہ صرف ہے کہ آمان پر جاتا ابت جس بلکہ اس کے بر تھی تعلی وفات ابت ابن بوتی ہے ۔ آپ نے صرف اس دھوئی پر اکتفا نہ قرائی کہ معرت مسیح آمان کی طرف نہیں افرائے کے جگہ ان کا زیر ذھن (مری محر ۔ محمیر ۔ باتل) عرفن ہونا ہی ابت قرادیا ۔

خروج وجال كامغموم.

اللہ تعالی سے خبر پاکر آپ کی چیش کردہ وضاحت کے مطابق وہ وجال جس نے مسیح ابن مرجم کے زول سے خبل خروج کرنا تھا۔ کوئی ایسا مافوق النظرت دیو نہیں تھا جیسے ہم ہوی یو دھی عورتوں کے فروق کی ایسا مافوق النظرت دیو نہیں تھا جیسے ہم ہوی یو دھی عورتوں کے قصے کمانیوں میں سنتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد ایک ایسی قوم تھی جو اپنائی رجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں جوا تحذ پیدا کرنے والی تھی۔ بس اس حشلی رجل اور دھوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں جوا تحذ پیدا کرنے والی تھی۔ بس اس حشلی

کر نظر مجراتی اور مقل اسے حقیقت کے طور پر قبول کرنے سے انکار کرتی ہے وہاں دو معرفی میں اللہ علیہ وسلم کی کہیں م منظر کتنا دیدہ زیب اور مقل کے لئے قابل قبول ہے اور آنحضور میلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عقبت ول میں بٹھا تا ہے کہ چودہ سوسال قبل بی آج کے ذبانہ کی تو ایجاد سواریوں کا نقشہ موجع میں بھی تا ہے کہ چودہ سوسال قبل بی آج کے ذبانہ کی تو ایجاد سواریوں کا نقشہ موجع میں بھینے کر رکھ دیا اور مغبل قوموں کے عالمگیر غلبہ کی خبردے دی۔

نزول مسيح ، قتل دجال محسر صليب كامنهوم

جس طرح خردج وجال کی پریکاوئی معنی خیز تمثیلات پر مشمل متی ای طرح زول می ایک ای پریکاوئی می پریکاوئی ای بی براد نه ایک دیو بهل کلون کا تی بی براد نه ایک دیو بهل کلون کا تی بی بی به مراد نه ایک دیو بهل کلون کا تی بی به مراد نه نه کر صلیب سے مراد ملا بری ملیول کا تو ژنا - ای طرح فل خزیر سے بھی به مراد نقی کد نموز باللہ حضرت میں علی السلام نزول کے بعد ونیا بحرکے منور مارتے بھری گے - فلا کہ فود مسیح سے مراد بھی پرائے مسیح خرین کرد قران کرم واضح طور پر ان کی وفات کی خبر فی سے وہ حقیق مسیح تھا اور مدیث ، جس مسیح کے آلے کی خبر دین ہے وہ خمیلاً مسیح کا نام پائے جا موجود مسلح ہے - جس نے امت محرب بی جس محد مسلمی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامول کے موجود مسلم ہے ۔ جس نے امت محرب بی جس محد مسلمی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامول کے سیدا ہوتا تھا -

آپ نے مسلمانوں کو خردار کیا کہ "مسلیب توڑتے "کی بیٹ وٹ کے ظاہری معنے لیٹا جہاں اس نے بیٹا ہیں مسلمانوں کو خردار کیا کہ "مسلیب توڑے کے معانی آپ بیٹا جہاں اور بیٹ کو کی عظمت کو گرا دینے کے حرادف ہے۔ مسلیب توڑے کے معانی آپ بیب بیان فرائے کہ آئے والا موجود حقائی دلائل کے ساتھ صلیبی فیٹنے کی کر توڑ دے گا ہے میلیبی میٹا کہ کہ خلاف ایسے قوی اور کاری پراہین وٹی کرے کا جو میلیبی میٹا کہ کو ایس کو یارہ یارہ کردیں۔

" نے والے مصلح کو مسیح کالقب کیوں دیا گیا؟

اس سوال پر بھی آپ نے سیر حاصل بحث فرائی کہ آنے والے مصلح کو مسیح کا القب میں کیا عکست تھی 'آپ نے فرایا کہ آنے والے مسیح جری اور وفات پا جانے والے مسیح جری اور وفات پا جانے والے مسیح جری اور وفات پا جانے والے مسیح موسوی کے درمیان چر تکہ بہت سی مشابہتیں پائی جاتی تھیں اندا آنے والے کا نام تمثیر این مریم رکھ دیا گیا جسے کمی بدادر کو رستم یا کسی بہت تنی انسان کو حاتم طائی کمہ وہا جاتی جو مما تلتیں آپ نے بیان فرائیں۔ ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

ا۔ جس طرح حضرت عینی علیہ السلام موسوی شریعت کے مالع ہو کر آئے تھے اور خودان کے اعتران کے مطابق وہ تو رات کا آیک شعشہ بھی تبدیل کرنے کی طاقت نمیں رکھتے تھے۔ اس مطرح آنے والے مسیح بھی حضرت عمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کال طور پر آلمع موں سے ۔

۲۔ جس طرح دعزت میں ابن مریم نے یہودی فرقول کے اختلافات میں تھی و عدل کا کردار اوا کیا اور فدا تعالی کی عطا کردہ روشتی سے حعزت موئی علیہ السلام کی اصل تعلیم کو بعد میں شامل ہونے والے انسانی مبالغات سے پاک کر کے چین کیا ۔ اس طرح حطوت میں موجود ' است مجریہ میں بعد کے پیدا ہونے والے اختلافات میں تھی و عدل کا کردار اوا کریں گے۔ است مجریہ میں بعد کے پیدا ہونے والے اختلافات میں تھی و عدل کا کردار اوا کریں گے۔ سا۔ جس طرح موسوی دور کے جیز غلبہ کے متنافل پر جینی بن مریم کے جبعین کو ایست ایست ایست ایست ایست ایست میں مریم کے جدد اور بھی رونی بعد اور بھی مران ہونے والا غلبہ عا کیا گیا ای طرح حضرت محمد حمل صلی الله علیہ و سلم کے جلد اور بھی رفاز غلبہ کے متنافل پر آنے والے مصلح کو میں عاصری کی طرح آیست آیست آیست آیست قام ہونے والا غلبہ عطاکیا جائے گا۔

٣- بس طرح حضرت مسيح كو تكوار كا جهاد نبيل كرنا برا ليكن تبليغ جهاد كے سلسله بيل آپ كو اور آپ كے سلسله بيل آپ كو اور آپ كے حتين كو شديد مخالفت اور طرح طرح كى اذبيتيل برداشت كرنى براس - اس طرح مسيح موجود اور آپ كى جماعت كو بھى اسلام كى تبليغ كے سلسله بيل ايك لمبا اور قربانيول سے بحرور جهاد كرنا براے گا۔

۵- آنے والے موعود کو مسے کا نام دینے کی آیک وجہ یہ بھی تھی کہ آنے والے مسے نے مجزی مولی عیمائیت کے تصور کی بیداوار بینی مانوق البشر اور این اللہ مسے کی بجائے حقیق مسے کا وجود ان کے سامنے از سرنو پیش کرنا تھا۔ اور اس کی امامت میں انہوں نے بالا فر فوج ور فوج (ین حق) میں داخل ہونا تھا۔

## وفات مسيح اسلام كے لئے پيغام حيات ہے

جمال تک اس سوال کا تعلق ہے کہ وفات میں کا اعلان است محدید کے بینے مرود جانوا تی ا یا اندومتاک خبر؟ ۔۔ تو اوئی سے تدیر سید بھی ہی بیات معلوم ہو سکتی ہے کہ میں کی موت کا اندومتاک خبر؟ ۔۔ تو اوئی سے تدیر سید بھی ۔ اچھتے ہور کودید کا وقت تھا نہ کہ اعلان دراصل اسلام کی ذیر کی بینام تھا۔ یہ خوشی سے اچھتے ہور کودید کا وقت تھا نہ کہ شدت فم سند مریشے کا ۔ عیدائیت کے القد میں اسلام کے ظلاف سب سے کاری حمیہ مسلمانوں کا بھی فلا احتفاد تھا ۔ عیدائی باور بول کے زوریک حیات مسلم اور دفتے الی اساء کے مطابق کا بھی فلا احتفاد تھا ۔ عیدائی باور بول کے زودیک حیات مسلم اور دفتے الی اساء کے مقیدہ کے حسب زبل طبعی نتائج مرتب ہوئے ہے:

ا - معرت می مصطفی صلی الله علیه وسلم سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آسان پر چڑھ کر اور مجروبال سے کتاب لا کر وکھائی تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ جواب وسینے کی برایت کی -

للمل كتتالايفراد-ولا

این ان سے کد وے کہ میں تو بشر رسول کے سوا کچھ تھیں۔

اس کیا اس پر جاتا بشہت اور رسالت دونوں سے ،ابی شخ تر مقام کا متکافی تھا۔ چو کلہ می کا میں اس پر جاتا بشہت اور رسال دونوں سے ،ابی شخ تر مقام کا متکافی تھا۔ چو کلہ می اللی مغات کی نشاندی کرتی ہے۔

ا۔ آپ کی فیر طبی طویل عمر آپ کی اللی مغات کی نشاندی کرتی ہے۔

ا۔ آپ کی رسول کو فدا نے سخت سے مخت الکیف کے وقت بھی اپنی طرف تھیں اٹھایا۔

اس سے من دون ایت ہوئے اور است محمدیہ دی ہوئے کے لئے آٹو مسیح کی ضرورت بیش آپ میں اٹھایا۔

پر مسیح میں فائن ہو ہوئے۔ اور است محمدیہ دیم احسان وی ہوگا ہو محسن ہو۔

اس سیجوں کو اسلانوں پر اس مقیدہ کی ہناء پر جو منطق فالبہ نعیب ہو آ ہے۔ وہ مسلم سیجوں کو اسلم کی ندگی گزار نے لگا اور دو مرا طبقہ اس کے ردعمل میں آپ میں میں دندگی گزار نے لگا اور دو مرا طبقہ اس کے ردعمل میں آپ میں میں دندگی گزار نے لگا اور دو مرا طبقہ اس کے ردعمل میں آپ میں میں دندگی گزار نے لگا اور دو مرا طبقہ اس کے ردعمل میں آپ میں ہو گیا۔

اس سے بیزار ہو کر دنیا کی طرف جمک گیا یا اصاب کا ایک طبقہ دست می موم ہو گیا۔ پس آٹری اور قطبی اور مسیح فیم اسلم کی نوش کے ایک بوٹ حصرت مرزا صاحب نے فرام ہو گیا۔ پس آٹری اور قطبی اور مسیح فیم اسلم کی نوش کے ایک بوٹ حصرت مرزا صاحب نے فرایا کہ مسیح کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

اس می دھرت مرزا صاحب نے فرایا کہ مسیح کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

اس می دورت مرزا صاحب نے فرایا کہ مسیح کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔

# احمدیت۔عالمی وحدت کا ایک روح پرور نظارہ

" ۔ ملک ہند میں مشرقی پنجاب (اندیا) کے ایک چموٹے سے تصبہ میں آج سے ایک سو مال پسے ایک عجیب ماجرا گزرا مجے آئدہ تی فوع انسان کے لئے ایک علیم حمد آفرین واقعہ بنا تما۔ دہاں ایک ایبا زہی راہنما معوث ہوا جس نے خدا کے اذن سے دکد ہ تو جس ماہر ہونے والے آسانی مصلح ہونے کا وعویٰ کیا۔ یوں تو دنیا میں ایسے سینکوں وعورار بدا ہوئے اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں ہے۔ لیکن اس کے دحویٰ میں ایک الیمی بات متی جو سب سے الگ اور سب سے جیب تھی۔ اس نے ایک ایبا دھوی کیا جس نے ایک نے اعداد ے اقوام عالم میں اتحاد کی بناء وُالی اور توحید باری تعالی کی ایک ایسی تفیری جس فے دور آخر میں کا ہر ہونے والے متفل مصلین کے پر اکتدہ تضور کو وحدت کا جامہ پہنایا۔

وہ انقلاب آفرس اعلان کیا تھا جس نے اس دور کی ندیس دنیا جس ایک میجان براکر دیا اورجس كا ارتعاش زمين كے كناروں تك محسوس كيا كيا۔ بيدود وور تھا جے ہم يالعوم دور انظار كمد سكتے ين - ونيا كے تمام بوے بوے ذابب كے يوكار "كيا يمودى اور كيا عيمائى "كيا مسلمان اور کیا ہندو "کیا بدھ اور کیا زر بھتی اور کیا کنفیوش کے مائے والے سبعی اپنے اپنے ندبب كى راه ير آخرى نماند كے موجود مصلح كى آمر كا انتظار كر دہ ستے - يمود كو بھى ايك مسے کی انتظار متی جس نے دور آخر بیس خاہر مونا تھا اور میسائیوں کو بھی ایک مسے کی آمد کا انظار تنا۔ مسلمان بھی ایک موجود مسیح کی آمد کے معتفر تھے اور ایک مهدی معبود کی راہ د کھے رسے متھے۔ ہندو "كرش كى آمد الى كے معتمر اور بدھ كے ملتے والے بدھا كے روب ميں كا ہر ہونے کا انتظار کر رہے ہے ۔ ہر نہیب عل ایک تلعی اور واضح مینگوئیاں موجود تھیں کہ آنی زائے می سپائی کے عالمکیر غلبہ کی خاطر خدا تعالی کمی مصلے کو مرور بیہ کا لیکن مشکل يد حى كه برند بسب اس خا بر موت وال مسلح كو الك الك تامول سدياد كر ريا تما-

بانی جماعت احمد معزت مرزا غلام احمد قارمانی کو الله تعالی فید راز سمجمایا که مخلف غرابب من جو مختلف نامول سے آخری موعود عالم کی میسکوئیاں ملتی ہیں۔ آگرچہ وہ سب بنیادی طور پر درست ہیں۔ لیکن میہ درست نہیں کہ خدائے واحد و نگانہ نے ہر تدبیب ہیں الگ الگ

معلی ہے بنا تھا۔ بلکہ مراویہ تھی کہ ایک ہی ذیب میں جے خدا تعالی اپ جلوہ تودید کے لئے افتیار فرا ا 'ایک ایسے موجود عالم کو میعوث فرانا تھا ہو تمام ڈاہب کے موجود مصلحین کی ہی افتیار فرا ا 'ایک ایسے موجود عالم کو میعوث فرانا تھا ہو تمام ڈاہب کے موجود مصلحین کی ہی افتیار فرا ا 'آ بی آدم کو ایک عالمی وحدت کی لڑی میں پروکر تودید خالق کا ایک موح پرور فلاں 'تودید خالق کا ایک موح پرور فلاں 'تودید خالق کے آئینہ میں دکھایا جاوے۔ 14 سے

ان ساحب نے برطانوی سیاستدانوں سے ایک کی دو ظفر اللہ خال کے اس نوعیت کے دلا کل مردار صاحب نے برطانوی سیاستدانوں سے ایک کی دو ظفر اللہ خال کے اس نوعیت کے دلا کل سے متاثر نہ ہوں ۔ بلکہ اپنی انمی قدیم روایات انساف پر کاربند رہیں جن کی دجہ سے وہ ماشی میں کامیابیاں عاصل کر بچے ہیں -

would appeal to the british statement not to follow this ort of argument but to follow the tradition which have brought themsuccess in the past. (P.212)

مردار صاحب نے ممبران اسبلی کو مخاطب کرکے کما کہ " سکھ "کسی کی (اشارو" مسلم راج "کی طرف تھا - ناقل)

(Permanent Slavery ) مستقل غلامي پر کسي صورت آباده نه جول" - (اينا)

راتم یہ سیمنے سے قامر ہے کہ علامہ اقبال کو (جن کی سیٹ چوہدری ظفراند خال کی سیٹ مائیں سیٹ میں میں مائیں سیٹ مائی سیٹ مائیں ہے۔ مائیں معاملات میں دلچین لیا کریں ) سیاسیات احرار کے دور میں کیا مجید میں آئی کہ انہوں نے اس خدشہ کا اظہار کر دیا کہ !-

بین میں "د مسلمانوں " کو شدید نقصان اور وہ صوبائی لیمبلیٹو میں "د مسلمانوں " کو شدید نقصان کے ج سکتے ہیں " ( زندو رود میں ۱۹۶۵ )

ای بحث میں ڈاکٹر کو کل چند نارنگ کی تقریر کے دوران علامہ اقبال نے مداخلت کی تھی ۔ فرمایا تھ Reject democracy یعنی دفعہ کرد جمہوریت کو۔

مخضر محر جامع حديث ب -

حب الوطن من الانعار

MA UNI

# \_حواشي\_

ا ۔ وی مشز مصنفد - آر - کلارک مطبوعد اتدان - ص ۲۳۳

ا اخبار یکاش ۱۲۰ ایال ۱۹۲۵

۳ س ا

س اميرل كز وفيز آف انذياص 24 - مزيز پيشرز لامور - في كستان ١٩٤٩

٥ ۔ تنعیل کے لئے رکھنے تاریخ احمیت جلد نمبرا صفحہ ۱۳۱۱ موقفہ موفانا دوست محمد صاحب شاہد -

شاكع كرده اوارة المستقين - ريوه

۲ے ڈعرہ رود ص ۵۵۳

ے۔ زعم رود س سم

۸ - تلوه دود ص ۲۰

الد اليناس ٢٢

١٠ و كلك حياة طبيب مولقه مولانا فيخ عبد القادر مني مرحم (سابق سوداكر فل) صفح ٢٣ مطبوعه

P1464

ا م كتوب ٢٦ نومبر ١٩٢٢ء بحوالد تاريخ احديث جلد اول ص ١٣٦ مولقد مولانا دوست محد صاحب شابد

UU-

١٣ ملفوطات جلد دوئم ص ٢٨

۱۳۱ منشور محری - بنگور ۲۵ ر رجب المجرب - ۱۳۰۰ ه ص ۲۲۱

الله علامہ اقبال اس طبقہ سے وابت ہیں کونکہ ان کے زدیک "مسیح و معدی "کی آمد کا خیال غیر الله یہ الله کے اور یہ جوسیت سے اسلام میں آیا ہے ۔ نہ مسیح آسانوں پر ذعوہ ہیں اور نہ وہ آسمیں سے ۔ الله ی ہے اسلام میں آیا ہے ۔ نہ مسیح آسانوں پر ذعوہ ہیں اور نہ وہ آسمیں موددری صاحب کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح ذعرہ ہیں اور وہی آخری ذمانہ میں جسمانی طور پر نزول

فرمائي هي - اول سوائح ففل عمر جد نبرا تصنيف بدعزت صاجزاده مرزا طام احمد صاحب شائع كرده ففل عمر فاؤند يش - ريوه (وسمبر ١٩٥٥ء) (ترسيب من ادنى تحير) ففل عمر فاؤند يش - ريوه (وسمبر ١٩٥٥ء) (ترسيب من ادنى تحير) الماء اول سوائح ففل عمر دند نمرا تصنيف معزت صاجزاده مرزا طام احمد صاحب ش تع كرده ففل عمر فاؤند يش مد مدال عرفاؤند احمد مدر الماء ١٩٨٥ء - ١٩٨٩ء ١١٥٠ مازينام معزت ايام جماعت احمد برموقعه احمد مد ساله جش تشكر ١٨٨٩ء - ١٩٨٩ء

### مستراصفهاني بنام قائداعظم

New York, October 14, 1947.

My dear Quaid-e-Azam,

I thank you for your letters, Nos 1547 GG 47 and 1681-GG 47 dated October 1 and 7 respectively, also the

I can briefly tell you that the Pakistan Delegation to the United Nations has acquitted itself more than well Sir Zafrullah delivered one of the finest speeches heard in the United Nations on the Palestine question. We are working as a perfect team and without boasting, have created an excellent impression. Pakistan is right on the map.

With kind regards,

Very sincerely yours, Hassan

مرط اصفياني ، امر كير عي باكستان كرمفير تف

### حضرت باني سلسله احمد بيه كاموقف

حضرت بانی سلسلہ احدید (وفات ۔ ۱۹۰۸ء) نے انگریزی مکومت کے عدل و انصاف ' زہبی آزادی اور ان کے حسن انتظام کو احسان کی نظر سے دیکھتے ہوئے بلاشبہ اس کی تعریف کی ہے۔ اس کا شکرید اداکیا ہے۔ کیونکہ تبلیغ دین مصطفی صلی ابقد علیہ وسلم کی راہیں جو پنجاب ہیں خصوصا سکھا شہری کے دور ہیں بند ہو چکی تھیں اب کھل گئی تھیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں

۔ یکی سلطنت ہے جس کی عاولانہ جمایت سے علماء کو بدنوں بعد گویا صدیا سال کے بعد بیہ موقع ملا ہے کہ ہے دھڑک بدعات کی آلودگیوں سے اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پر سی کے فسادوں سے نادان نوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا صراط مستقیم کھول کر ان کو بتلا دیں ۔ " اسبه

جر حکومت کی طرف سے زہی آزادی کے قیم کے بارے میں فرماتے ہیں :۔

گور نمنٹ نے ہرایک قوم کو اپنے ذہب کی اشاعت کی آ ذادی دے رکھی ہے اس لئے ہر طرح کے وگوں کو ہرایک ذہب کے اصول اور دلا کل پر کھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع بل گیا ہے ۔ اسلام پر جب مختف ندا ہب والوں نے جملے کئے اور اہل اسلام کو اپنے ند ہب کی تائید اور صدافت کے لئے اپنی ند ہب کر ترب پر خور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوقوں میں ترقی اور صدافت کے لئے اپنی ند ہبی کر بول پر خور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوقوں میں ترقی ہوئی ۔ ایک نیک ول انسان کو مجبور کرائے ہوئی کہ دو الیے محسن کا شکر گراو ہو۔ سا سے بین کے جی ۔ ایک نیک ول انسان کو مجبور کرائے بین کہ دو الیے محسن کا شکر گراو ہو۔ سا سے بین کہ دو الیے محسن کا شکر گراو ہو۔ سا سے بین کے جی ۔ ایک نیک دی انسان کو بھبور کرائے بین کے دی ایک نیک دیا ہوں ہوں سے بین کہ دو الیے محسن کا شکر گراو ہو۔ سا سے

" - اب ہم انگریزی عمد میں یمال تک دینی امور میں آزاوی دیئے مجئے ہیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے غذہب کے لئے وعوت کرتے اور رسا کل شائع کرتے ہیں۔ یمی حق ہمیں عامل ہے۔ " بعو سے

ملكه برطانيه كووعوت سن

اس ندہی آزادی سے فائدہ اٹھا کر آپ نے ۱۸۹۳ء میں برطانیہ کی فرمال روا ملکہ وکٹوریا کو جس نے ۱۸۹۳ء میں برطانیہ کی فرمال روا ملکہ وکٹوریا کو جس کے متعلق اقبال نے بعد میں "سام خدا" کے اغاظ استعال کئے تھے ' دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کی دعوت دی اور فرمایا !-

اے ملکہ! ویہ کر اور اس فداکی اطاعت میں آجاجس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ شریک اور اس کی تجدید کر ..... اے زمین کی ملکہ ۔ اسلام قبول کر تا و زبخ جائے۔۔ آ۔ مسلمان ہو جا! ہم سے اس ڈہیں آزادی کے باعث آپ نے پر نور اور قاطع دلا کل سے عیمائیت کے قلعہ پر زبردست گولہ باری کی اور تقریر و تحریر اور آسانی نشانوں سے پادریوں کی تلیس کے بخنے اوھیر دینے وہ پوری جو وسالت کی گلیوں اور شروں کے بازاروں میں کھڑے ہو کر یہوع کو فدا ثابت کی کرتے تھے اب اجریوں کے ساتھ تفظو کرنے سے گھرانے گئے کیونکہ احمدی مسلم ابن عربی کو فدا نسب بلکہ مسلم میں وفن شدہ فدا کے ایک رسول (وسولا الحی بنی اسوائیل) سے نطاقہ کو فدا نسب بلکہ مسلم میں وفن شدہ فدا کے ایک رسول (وسولا الحی بنی اسوائیل) سے نطاقہ حیثیت قبیں ویخ بنے۔

یہ بیاری حضور کے وجوی مسیحت کو ناقائل برداشت دکھ اور جنگ کا موجب سیجھتے تھے۔

اگریز حکران بھی پاوریوں کے وجل کا شکار تھے پاوریوں نے حضور کے خلاف اقدام کمل کا ایک جموع احمد میں بادریوں کے مشن کو ناکام بنائے جمونا مقدمہ کھڑا کر دیا ۔ اب جو دو سال تک چان رہا ۔ انہوں نے آپ کے مشن کو ناکام بنائے کے لئے کے شار پر چیچ حربے استعمال کئے۔

می ۱۹۰۰ء میں لات پاوری بشہ جی اے۔ یفرائے کو پاقاعدہ بحث کی دھوت وی می ۔ قو اس نے ۱۲ بنون کو صاف انکار کر رہ اور اپنی نفرت اور حقارت کے جذبات کا بول مظاہرہ کیا:

" میں انکار کر آ ہوں کہ مرزا غلام احمد کو کسی ووستانہ ماحول میں طوں۔ اپنے آپ کو کسی کے برات کرتے ہوئے مرزا صاحب بغیر کسی فٹم کی سند کے اپنے لئے وہ نام (یعنی مسیح کسنے کی جرات کرتے ہوئے مرزا صاحب بغیر کسی فٹم کی سند کے اپنے لئے وہ نام (یعنی مسیح کسنے کی جرات کرتے ہیں۔ جے ہم جو سیسائی کملاتے ہیں نمایت گرے اوب اور احرام کے جذبات سے ویجھتے ہیں۔ اس طرح میرے نزدیک وہ اس ہستی کی حد ورجہ انسوساک ہتک اور بے عزبی کرتے ہیں۔ جس کی ہم اپنا آقا اور مالک سمجھ کر عباوت کرتے ہیں۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس اس فخص سے ووستانہ رنگ میں طنے کے لئے رضامند ہو جاؤں " کی سکھ میٹر پاوریوں کے نفرت و حقارت کے جذبات ضدا کے اس جری پہلوان کی مرصلیب کی مرصلیب کی مرصلیب کی

زبردست مهم كو كسى رنگ مين متاثر نه كرستے - حقائق كى زبان كا كمنا ب كه مخافت كى سی جیوں اور وشمنی کے طوفانوں کے باوجود آپ اور آپ کی جماعت کا قدم عیسائیت پر قلمی ملہ میں آئے ہی آئے برمنا چلا کیا۔

پنی سسلہ احمد ہیر کی زندگی میں حکومت برط نبیر ابر محیط کی طرح ہورے ہندوستان پر چھائی ہوئی تھی۔ اس شوکت و عظمت کے ماحول میں آپ کے ہاتھوں 'لاٹ پادری بیفرائے کا کیا حشر ہوا؟ اس کا ذکر ہمیں حصرت شاہ رقع الدین " اور مول تا اشرف علی تضانوی کے دو ترجموں والے " مجزنما" قرآن شریف کے دیباچہ جس بھی ملتا ہے --- مکھا ہے:-

### یادری لیفرائے کا حشر

'' ۔ اس زمائے میں بادری سفرائے ' جور ہوں کی ایک بہت بوی جماعت لے کر مور صلف اٹھا کر و ایت سے جا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستاں کو میسائی بنا ون گا۔ و،یت کے انگریزول سے روپہیا کی بوی مدور ور مستندہ کے مسلس وعدوں کا اقرار کے کر ہندوستان میں واقبل ہو کر بڑا تلاظم بریا الي ..... حضرت عيسني كے سمان ير جسم خاكي رندہ موجود ہوئے اور دو سرے انبياء كے زهن ميں مدنون ہوئے کا حمد عوام کے بئے اس کے خیوں میں فارٹر ہوا۔ تب مواوی غلام احمہ اقادیا ٹی کھڑے ہو بھے اور عمرائے اور اس کی جماعت ہے کہا کہ میسی جس کا تم نام کیتے ہو دو سرے اف ٹول کی طرح فوت ہو کر دفن ہو بھے ہیں اور حس میسل کے سے کی خربے وہ میں ہوں۔ پس اثر تم سعاوت مند ہو تو محھ کو قبوں کر ہو۔ اس ترکیب ہے اس نے سفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپن چیجہا چیز نا مشکل ہو کیا اور اس ترکیب ہے اس نے ہندوستان ہے ومایت تک کے پاور ایول کو شکست وے وی ۔

### عیسائیوں کے جیجدار افتراء کاذکر

حنسور نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے عیسائیت کے فتنہ کے یارے ہیں قرمایا :-" - اے مسلمانو! سنو اور غور سے سنو کہ اس م کی تشیر کو روکئے کے لئے جس قدر میج ر افترا اس عیمائی قوم میں استعمال کئے گئے اور یہ تکر جینے کام میں رہے گئے اور ن کے پھیرے میں جان توڑ کر اور مال کو یاتی کی طرح بر، کر کوششیں کی سنیں ۔ یمال تک کہ نمایت ترمن ک ذریعہ بھی جس کی تصریح ہے اس مضمون کو منزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس راہ میں ختم کئے

### دجالی گروه کا خروج

حضورت یادرایون کے گروہ کو وجاں اے قرار دیا اور لکھا :-

" ۔ اور جس قدر اس م کو ان ہوگوں کے ہاتھ سے ضرر پہنچ ہے اور جس قدر انہوں نے سے فرر انہوں نے سے فرر انہوں کے ہاتھ کے اور جس قدر انہوں کے ہاتھ کے اور انھانے کا خون کیا ہے ۔ ان تمام خرابیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ۔ ججرت مقدمہ کی شف شیر صدی ہے ان تمام فتنوں کا نام و نشن نہ تھا اور جب چودھویں صدی ہجھ نصف شیر موری صدی ہے ان تمام فتنوں کا نام و نشن نہ تھا اور جب چودھویں صدی ہجھ نصف سے زیادہ گزر "بی تو یک دفعہ اس دجال محروم کا خروج ہوا" م

پیر حضور انی ایک عربی نظم (۱۸۹۴ء) میں عیسا کیوں کے فنند کا تعشد تھینیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔

# عیسائیت کی مسماری کے لئے خدا کے حضور 'تضرع

ترجمہ ، عیمائیوں کو دیکھ اور ان کے عیول کو اور ان کے میلوں کو دیکھ جو ان سے ظاہر ہو ہی ۔

۔ وہ اپنی زیرد تیوں اور تعدیوں کی وجہ ہے ہر ایک بلندی ہے دوڑے ہیں اور اپنے ہوں سے زمین کو تاپاک کر رہے ہیں۔ ان کی بلا کمیں عام ہو گئیں اور ان کا فساد بڑھ گیا اور فتوں کا سیاب ان کی ہے امتدالیوں ہے بہت سخت ہو گیا۔ اے فدا ! تو ان کو پکڑ جیسا کہ تو مفسد کو کرتی ہے۔ اے قدر فدا ! تو اپ آتو اپ کو بکڑ جیسا کہ تو مفسد کو کرتی ہے۔ اے قدر فدا ! تو اپ رحم ہے مردوں اور عورتوں کی جلد خبر لے اور علوق کو اس طوفان ہے نبخت بخش ۔ ان کے اشکر مسلماتوں کی زمین ہیں اثر آئے اور ان کی بلاؤں نے مسلمان عورتوں تک سیرایت کی ۔ اے احم کے رہ ! اے محمد رسول اللہ کے اللہ ۔ اپ بندوں ، ان کے دھو کمی کی زبروں نے بچا نے ۔ تیرے نبی کو انہوں نے عناوے گالیاں وی بندوں ، ان کے دھو کمی کی زبروں نے بچا نے ۔ تیرے نبی کو انہوں نے عناوے گالیاں وی ابر بندوں ہیں والی جو ایک طافی کو پیتا ہے اور ان کی عمارتوں کو مسار کر دے ۔ ان کے ایسا چیس ڈال جیسا کہ تو ایک طافی کو پیتا ہے اور ان کی عمارتوں کو مسار کر دے ۔ ان کے ایسا چیس ڈال جیسا کہ تو ایک طافی کو پیتا ہے اور ان کی عمارتوں کو مسار کر دے ۔ ان کی دیواروں پر مجھ کو مسلط کر۔

ی کوئی شرافت پند انسان اس کزی تنقید کو انگریز کی خوشامدیا اس کی جاپلوی سے تعبیر کر سکنا ہے ؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احدید کو انگریزوں نے اپنے مقاصد کے حضور علاء اسلام کو مجمی بار بار معجماتے ہے:۔

''۔ اے حفزات مولوی صاحبان! جبکہ عام طور پر قرآن شریف سے مسیح کی وفات ٹابت ہو آ ہے ۔۔۔۔۔ تو آپ لوگ (عیما کیول کی جمایت کی ٹھا طر۔ تاقل) ناحق کی ضد کیوں کرتے ہو۔ ''یں عیما گیول کے خدا کو مرنے بھی دو۔ کب تک اس کو جی ریموت کھتے جاؤ ہے۔ پچھ انتنا بھی ہے۔ " ۹ سے

غرض نم ہی لحاظ سے حضور نے عیسائیت کی ایک زبردست تردید فرمائی اور اس پر اتنی کڑی عقید کی ۔ کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں کمیں نہیں پائی جاتی ۔ انگر میزی حکومت کے مفاوات کے شخفط کا الزام

اکثر کما جاتا ہے کہ احمدی میدوستان میں انگریزی مقادات کے می فظ تھے۔ اس منمن میں پہلے میہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں انگریز کا سب سے بردا مقاد تھا کیا ؟

آئے! ہم میہ بات انگریز حکمرانوں سے ہی پوچھتے ہیں ۔ وہ ہمیں بناتے ہیں کہ انگریزی حکومت کا استحکام ہے ۔ پھروہ ہمیں بناتے ہیں کہ انگریزی حکومت کا استحکام ہے ۔ پھروہ ہمیں میہ بھی بناتے ہیں کہ اس استحکام کا ذریعہ ہے میسائیت کا نشوونما ۔ چنانچہ ہندوستان کے وائے ارڈ لارٹس کا کمنا ہے۔

" - کوئی بھی چیز جماری سلطنت کے استحکام کا اس امرے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم سیسائیت کو ہندوستان میں بھیلا دیں ۔ ، است

ادھر پنجاب کے گور نر سر ڈو ننڈ میظوڈ کی سوچ بھی ہی ہے۔

" - میں اپنے اس یقین کا اظہار کرنا چہتا ہوں کہ اگر ہم سر ذہین بند میں اپنی سلطنت کا سمان چاہتے ہیں تو ہمیں انتائی کو شش کرنی چاہئے ۔ کہ بید ملک عیمائی ہو جائے ۔ " اللے اب سوچنے ! بید بات کتنی خلاف عقل ہے کہ عیمائیت کے تحفظ کے لئے انگریز حکمران بید تدبیر نکامیں ۔ کہ ایک انتائی ہم نام گاؤں کے انتائی ہم نام محف کو کھڑا کریں ۔ اور اس سے بید اس ن کروائیں کہ ۔ عیمائیت پر ایسے کاری حملے اس ن کروائیں کہ ۔ عیمائیوں کا خدا مرکبیا ہے ۔۔۔۔ اور اس سے عیمائیت پر ایسے کاری حملے اس ن کروائیں کہ ۔ عیمائیت پر ایسے کاری حملے اس

کروائیس کہ بقول موں تا ابر الکلام "زاو۔" مرزا صاحب نے (عیسائیت کے ظاف ۔ تاقل)
قلمی جماد کرنے والوں کی پہی صف بیس شامل ہو کر فرض مدافعت ادا کیا اور ایس سڑ بچریادگار
چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگول بیس زندہ خون رہے اور جمایت اسلام کا جذبہ ان
کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے۔ قائم رہے گا۔ " ۱۲ سے

اور بقول مولوی اشرف علی صاحب نفانوی کے ترجمہ قرآن مجید کے " وباچہ نگار" کے۔

مرزا صاحب نے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے پادریوں کو فکست دے وی (ص ۳۰)

کھر اس سے یہ اسدن کرواکی کہ جیسائی ڈیب جھوٹ اور فریب ہے ۔ وہ جیسائیت کو مان اور کھلے کھلے الماظ میں دجایت قرار دے ۔ وہ یہ بھی المان کرے ۔ کہ میں اس شہب کو یارہ یارہ کاری کے لئے مبعوث ہوا ہول ۔

یارہ یارہ کرتے کے لئے مبعوث ہوا ہول ۔

حضور این عربی کلام میں فرماتے ہیں-

ا ۔ بیسائیو! خداکی تتم میں تمہاری صبیب کو پارہ کرکے رہوں گاخواہ اس راہ میں میرے جسم کی دھیاں اڑ جائیں اور میں کھڑے کلزے کر دیا جو اُں۔
میرے جسم کی دھیاں اڑ جائیں اور میں کھڑے کلزے کر دیا جو اُں۔
اس مینی کے جارے میں ہمارے ہاں کے نام نهاد مج جدین اسلام کا بیہ انگشاف کہ بیہ وجود انگریزوں نے کھڑا کی ہے۔ اس فاعیس کیول کے ساتھ تھ جو ڈ تھا۔ کتن جرت انگیز انکشاف ہے۔

حضرت بانی سلسلہ کے دور میں 'عیسائی پادر یوں کے ساتھ گھ جوڑ کا ایک نمونہ

حقیقت یہ ہے کہ عیسائی پادر ہوں کے ساتھ کے جوڑ ضرور ہوا تھا۔ ممر مرزا صاحب کا نہیں ۔ بلکہ مرزا صاحب کا عیسائی پادر ہوں سے مقابلہ ۔ بلکہ مرزا صاحب کا عیسائی پادر ہوں سے مقابلہ ہوا ۔ مواواوں کا ۔ جب بھی مرزا صاحب کا عیسائی پادر ہوں سے مقابلہ ہوا ۔ مواواوں نے عموما پادر ہوں کا ساتھ دیا ۔۔۔ اور مرز صاحب کی مخافقت میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی ۔۔

### مرزا کو جیل کی سیر کراؤ

ایک طرف میر آسانی پہلوان عیس ئیت کے خلاف تنمی جہاد میں مصروف تھا تو دو سری طرف ۹۲

الشاع الأرائية المتناع المتنا

(جیب کہ گذشتہ سطور میں مکھا میا ہے) موبویوں کا نمائندہ 'موبوی محمد حسین بٹالوی 'پادر بون کو اس امر پر اکس رہا تھا کہ کیا تمہماری غیرت مرتنی ہے۔ تم اس فخص کا قلع قبع کیوں نہیں کرتے ۔ تم اس فخص کا قلع قبع کیوں نہیں کرتے ۔ حضور کی بعض تحریروں کا حوالہ دے کر لکھتا ہے :۔

"اے حفزات بواور (پوری کی جمع - ناقل) "ب بھی ہے غیرتی میں قاربونی کے بیرو ہو چھے ہو ۔ کیوں اس پر عد ات میں استفاظ وائر نہیں کرتے اور اس کو جیل خاند کی سیر نہیں کرائے۔ اور اس کو جیل خاند کی سیر نہیں کرائے۔ اس بہ ۱۳۴۰ مندہ

### وجالين قاديان

حضرت مرزا صاحب نے عیمائیت کی ریشہ دوانیوں کو دجالیت قرار دوا تو مودیوں کے الندہ نے مرزا صاحب کو "دجالین الندہ نے مرزا صاحب کو "دجال قادیان " کے نام سے پکارنا شروع کر دوا ۔۔۔ " دجالین قادیان کی اور ی جائیں۔ " کے زیر عنوان بن ہوی صاحب لیجتے ہیں :۔

حضور کی کتاب " آئیند کمالات اسلام " کے اس فقرہ کو ایک اور مقام پر نقل کر سے اہل حدیث مولوی گور نمنٹ کو یوں آکسا رہا ہے:۔ "

قوت پکڑتے ہی حکومت پر قبضہ

در (ید فقرہ) اس منام رس کل کو میں میٹ کرتا ہے اور الن پر پائی پھیرتا ہے اور بتا رہا ہے

ر جس وقت سے کی جماعت کا بل قوت پکڑے گی اور سرت کو چنج جائے گی اس وقت آپ

سر رخنگ کے مال و جان پر ہاتھ صاف کریں ہے .... آپ کی جماعت میں ہم کو کئی آور موں کا
مم ہے کہ وہ سے آب امام وقت اور فلینہ ممدی سمجھ کر آپ کے پیرو ہوئے میں اور وہ اس امید
پر جینی جس کے وہ دن جد آ آ ہے کہ (انگریزوں کی بجائے ۔ ناقل) آپ اس مک کی ہاوشاہی

کریں گے۔ "

" آپ کی طرف ہے گور نمنٹ کیول کر مطمئن ہو سکتی ہے ہی وجہ ہے کہ بیل تب ہی ہے ۔ گور نمنٹ کو مطمئن نہ رہتا ہے گور نمنٹ کو مطمئن اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے ۔ ناقس اب یہ وہ مرزا نظام احمد نمیں رہا۔ جس کی طرف ہے میں نے (اپنے) ربو یو میں گور نمنٹ کو مطمئن کیا تھا۔ " الا ہے جس کی طرف ہے وور میں مسلم عیسائی گھ جوڑ کا جماعت احمد یہ کے دور میں مسلم عیسائی گھ جوڑ کا مفرنہ

اب تو می لفین احمدیت بانی سلسلہ احمدید کو حکومت برطانیہ کا آلہ کار بتاتے ہیں عمر بانی سلسلہ کے دور میں حکومت کے کان بحرتے تھے۔ حکومت کو حضور کے خلاف بحزکاتے تھے۔ یہ سلسلہ حضور کی دفات کے بعد حضور کے مطابہ حضور کی دفات کے بعد حضور کے سلسلہ حضور کی دفات کے بعد حضور کے دو سرے جانشین پر بھی میں الزام نگایا عمیا ۔ کہ یہ فخص اور اس کی جماعت عیسائی عقائمہ کی و شمن اور اس کی جماعت عیسائی عقائمہ کی و شمن اور سخت ہے۔ مسلح اور مربم علیہ السوم پر ناپاک حملے کرنے والی ہے۔ اس کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائے اور ہم دل و جان سے حکومت کے ساتھ ہیں ۔۔۔ چنانچہ مولانا ظفر علی خال نے اور ہم دل و جان سے حکومت کے ساتھ ہیں ۔۔۔ چنانچہ مولانا ظفر علی خال نے احرار کی تعام دیا تا احرار کی تعام ہو تاریخی محتور شائع کیا ۔۔ اس میں کہا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے۔

حضور وار! بجھے بندوستان کے سٹھ کروڑ مسلمانوں کے عمیق احساسات پر عبور ہے جو

صفور کو اپن قربال روا تسلیم کرتے ہیں ..... معقدات فدہی کے سلسلہ بیل بہت ہے امور ایسے ہیں جو ہمارے اور مسجی اقوام کے درمیان قدر مشترک کا تھم رکھتے ہیں ..... گراس (مرذا غلام احمر نے ۔ ناقل) نے دعویٰ کی کہ بیل مسج موعود ہوں ۔ اور اس زمانہ بیل بعضت پیغیرمبعوف ہوا ہوں ۔ اس نے مادہ بوج اور سرایج الدعقاد مردوں کی ایک جماعت اپنے کردا کشحی کر لی ہو اس کے بر لفظ کو وحی آسینی کا درجہ دیتی ہے ۔ اور ازبکہ وہ بڑا ی چادک تھا ۔ اس لئے غیر جانبدار سرکاری جرائم کی فقل ہے بیخ کے لئے اس نے آج برہ نبید کی جانباری وفاواری کے دعویٰ کو اپنی سیر ۔۔۔ بنالیا .... مسج ابن مریم کی تصویر پر اس نے مرے کے دعویٰ کو اپنی سیر ۔۔۔ بنالیا .... مسج ابن مریم کی تصویر پر اس نے مرے کے کر پاؤں تک سیای کی کو تجی پھیردی ( نعوذ بائند ۔ ناقل ) اور بی قادمان کے اس جھوٹے نبی کا سب ہے بڑا شاہکار ہے ۔ .... اس کا موجودہ جانشین مرزا محمود ' ند ہب کی عدود ہے نکل کر سیاسیات عالیہ کے دنگل میں آن کودا ہے اور جن سے وست و گریباں ہو رہا ہے۔

... کایا ہے جینوی نے آپ کو " مانی دین "کا تنب دیا ہے اور ایک مسیحی آجدار ہوئے
... کا ایک مسیحی آجدار ہوئے
کی ایس سے آپ کا فرض اوبین ہے کہ مسیح اور مریم کی عزت کو اس فتم کے تاپاک حمول
ہے ہما تھی۔

مسلمانان بند کو بقین ہے کہ حضور اپنے نائب السعنت (وائسرائ بند - ناقل) مارؤ و کئی ہو یہ شہانہ بدایت فرما کراس بارہ میں بعجلت 'تم م تر موثر انسدادی تدابیرانقتیار کریں ہے ۔ اپنی مسلماں رمایا کو جور خوہ مسیح و مریم علیم اسوم کی توجین کا سدباب کر کے قرآئی و بند ہے سبندوش ہوں گے ... اس سلسد میں جو تدابیر حضور عمل میں لائمیں - مسلمان بہ جان سیاس گزار ہوں گے ۔ ۔ ۔ اس سلسد میں جو تدابیر حضور عمل میں لائمیں - مسلمان بہ

حضور کا نیازمند ظفر علی خال

بالك ويدبر روزنامه زميندار بالايور

۲۵ ر نومبر ۱۳۴۷ء کو مو۔ تا ظفر علی خاں کا بھی کھتوب مفتوح ' علی سڑھ جامع مسجد ' میں بھی پڑھ کر سنایا ممیا۔ اب

## سرفضل حسین کی ڈائری

منالفین احمدیت کی انگریزوں کے ساتھ گئے جوڑ کی مختف شادتوں میں سے ایک شادت مر فضل حسین کی ڈائری اور خطوط میں بھی ملتی ہے۔ احرار اور ظفر علی خال نے جماعت کے خواف ایک طوفان بد تمیزی برپاکر رکھا تھا۔ اور برطانوی حکومت خفیہ طور پر ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ اس صورت حال کو دکھے کر سرفضل حسین ایسے یا خبر فخص نے اپنی ڈائری (کم جولائی ۱۹۳۵ء) میں لکھا۔

Thus they (Ahrar) are the recipients of help and support from different persons who hope to use them against each other. Even Government officials and in particular the C.I.D are said to be their supporters, established by a said to be their supporters, but it is a said to be their supporters, but it is a said to be their supporters, but it is a said to be their supporters.

Thus they (Ahrar) are the recipients of help and support from the said to be their supporters.

Thus they (Ahrar) are the recipients of help and support from the support from the said to be their supporters.

Thus they (Ahrar) are the recipients of help and support from the support from the said to be their supporters.

Thus they (Ahrar) are the recipients of help and support from the suppo

ا گلے ماہ یعنی اگست میں سر فضل حسین پر '' احرار حکومت گئے جوڑ '' اور بھی واضح ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے ۲۰ر اگست ۱۹۳۵ء (ص ۱۵۵) کو لکھا کہ احرار اور پنجاب گور نمنٹ کا یارانہ ان دلوں بہت ممرا ہے۔ 19 سے

یماں یہ وضاحت کر دینا نامناسب نہ ہوگی کہ بانی تحریک احمدیہ نے مجمی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجین کا ارتکاب نہیں کیا اور وہ ان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال بھی کیسے کر سکتے شخے ۔ ان کا دعویٰ تو خود '' مثل مسیح '' ہونے کا ہے۔ اصل حقیقت کو حضور یوں واضح فرہاتے بیں :۔

### يوع ومثنى ؟ كى وضاحت

" - ہمارا جھڑا اس بیوع کے ساتھ ہے ۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ۔ نہ اس برگزیدہ نی کے ساتھ جس کا ذکر قرآن کی وحی نے مع تمام لوازم کے کیا ہے ( تبلیخ رسالت جلد ۴ ص ۴۴)

بجر فرماتے ہیں:۔

" \_ اگر پاوری اب بھی اپنی پالیسی بدل ایس اور عمد کریں کہ آئندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گامیاں نمیں تکایس کے تو ہم بھی عمد کریں گے کہ آئندہ نرم الناظ ان علیہ وسلم کو گامیاں نمیں تکایس کے تو ہم بھی عمد کریں گے کہ آئندہ نرم الناظ ان سے منظر ہوگی۔ (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۸)

اور بانی تخریب کی اس پانیسی کو فلیفہ دوئم نے یوں پلک یکچر میں روشن س کرایا ۔

" یہ جنگل کے درندوں اور سانیوں ہے ہم صلح کر سکتے ہیں ۔ تمر ہم ان ہے مجھی ملح نمیں کر سکتے ہیں ۔ تمر ہم ان ہے مجھی ملح نمیں کر سکتے ہیں ۔ تمر ہم ان ہے مجھی ملح نمیں کر سکتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گانیاں دیتے ہیں ۔ ( یکچر مسلمانوں کی انفراوی اور قومی ذمہ داریاں میں میں)

مرزا صاحب نے بنجاب گورنمنٹ کا ناطقہ بند کر دیا ہے

کار ۱۸ نومبر ۱۹۳۷ء کے پرچہ میں زمیندار لکھتا ہے:-

" مرزا غلام احمد قادیانی کی میں جیسٹیوئی تو حکومت کے کانوں میں پہنچ بھی ہے کہ:-دولت برطانیہ آ ہشت مال ۔ بعد ازاں آٹار ضعف واختدال -

روات برطانیہ اجست مال۔ بعد اوران اجار مسف و اسفوں۔

اب وہ ان متبنی صاحب کی یہ دو مری بیستی کی نے جس میں آپ (کے ظیفہ وہ تم ) فرماتے ہیں کہ تمین سو سال کے اندر اندر ساری دنیا میں قادیانیت کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور فود انگستان کے تخت پر ایک احمدی بادشاہ بیٹی ہوا نظر آئے گا جو مرزائیت کے تمام مخالفین میں ہے کسی کو سٹک سار کرے گا اور کسی کی کھال ہنٹروں سے اوھیٹر \_\_\_\_ وے گا۔ باور نہ آئے تو خود خلیفہ قادیان ہے جنہوں نے آجکل مسٹر گارہٹ چیف سیکرٹری نے آبنی مسئر گارہٹ چیف سیکرٹری پنجاب گور نمنٹ کا ناطقہ آئی و مسکیوں سے بند کر رکھا ہے۔ آئے والی محکومت کا ذکر من لیجنے۔

گاریٹ صاحب! کی جربھی ہے ۔۔۔۔۔ مرزا بشیر الدین محمود عرف "ولیم فاتح"
کاریٹ صاحب! کی بہت کی خبر بھی ہے ۔۔۔۔ مرزا بشیر الدین محمود عرف "ولیم فاتح"
نے اب سیاست کے کوچہ میں قدم رکھا ہے ۔ اپ فدا ئیوں سے اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت لی اب سیاست کے کوچہ میں قدم رکھا ہے ۔ اپ فدا ئیوں سے آبھیں کھولئے اور دیکھتے کیا ہو ما

ہر ایک خبر کی جلی سرخی ہے۔ پھراکیک خبر کی جلی سرخی ہے۔ د محومت بنجب کے ساتھ فیفہ قادیان کی کھٹش نے ایک تازک صورت افقیار کرلی ہے۔ ای فیریش ورج ہے۔

ہے۔ انہوں نے (مینی اہام جماعت احمد یہ نے ) تھٹم کھٹر علم بناوت بلند کر دیا ہے۔ (ایسنا ص ۷) ایک مضمون نگار لکھتا ہے:۔ ص ۷) ایک مضمون نگار لکھتا ہے:۔

" بندوستان غیر محدود زمانه تک غیر کلی حکومت محوارا نبیس کر سکتا ۔ اب بهندوستان خاموش نبیس بیٹے سکتا۔ " ۲۰ سه

اب اس امر کاکیا ملاج کہ علامہ اقبال یا مصنف زندہ روڈ احمدیت کے خلاف اپنے مضامین میں یہ آبڑ دیں کہ احمدیت کا مسلک '' سیاسی محکومیت '' ہے ۔ احمدیہ جماعت اس کوشش میں ہے کہ غیر مکی تسلط غیر محدود زمانہ سمک برقرار رہے۔

واضح رہے کہ ۱۹۳۰ء میں ہی علامہ اقبال نے ساس محکومیت کے گوارا کرنے کے بارے میں فرمایا تھا۔

" بچھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندہ ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ آن میں حکومت کرنے کی اہیت اور شعور ہو لیکن امارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ ہندو اور انگریزوں میں سے مرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔

انگریزوں میں سے مرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔

حضرت امام جماعت احمد رہیے کی طرف سے.

انگریزی حکومت پر ۔۔۔ نکتہ چینی اور اسے زبردست اختیاہ

حکومت کا ایک طبقہ عدل و انصاف کی راہ سے ہٹ کمیا جماعت کے متعلق صریح ہے انصافی اور ایڈا رس فی ساتھ کے متعلق صریح ہے انصافی اور ایڈا رس فی ساتھ روش کی سولہ واضح مثالیں وے کر فرمایا :۔

ان (مٹاون) سے پت چانا ہے کہ ایک عرصہ سے جماعت (احدید) کو بدنام کرنے کی

کوسٹش (انگریزی ۔ ناقل) حکومت کے بعض افسران کی طرف ہے کی جا رہی ہے۔ ( آریخ احمدیت جاند نمبرے صفحہ ۳۸۳)

ایک اور موقع پر حکومت کے خلاف عقل و قهم روب کے پہلوؤں پر روشنی ڈالنے ہوئے حمنور نے نمایت وردا مجیز الفاظ میں قرایا :

"- ہمارے نازک احساسات مجروح کے جی ہیں۔ ہارے ول ذخی کر دیئے گئے ہیں۔
میں نے کسی کا پچھ نہیں بگاڑا۔ کسی سے پچھ نہیں مانگا۔ گر حکومت اور رعایا خواہ مخواہ ہماری
مخالف ہے ... گور نمنٹ کو یاو رکھنا چاہئے کہ بے فیک ہم صابر ہیں۔ متحمل ہیں گرہم بھی ول
رکھتے ہیں اور ہمارے ول بھی ورو کو محسوس کرتے ہیں اور اگر اس وجہ سے بلاوجہ انہیں مجروع
کیا جاتا رہا تو ان ولوں سے ایک آہ فکلے گی جو ذھن و آسان کو ہلا کر دکھ دسے گی جس سے
خدائے قبار کا عرش بل جائے گا اور جب خدا تعالی کا عرش ہا ہے تو اس ونیا ہیں ناقائل
برداشت عذاب آیا کرتے ہیں۔ " (الفعنل کم وسمبر ۱۹۳۳ء)

مجرسالاند جلسه (۱۹۳۳ء) پر انگریزی حکومت کومتنبه کرتے ہوئے فرمایا :-

" - ہمارا حکومت سے گراؤ نہیں ۔ اس کا میدان عمل اور ہے اور ہمارا اور ۔ لیکن اگر
وہ خود ہم سے گرائے گی تو اس کا وہی حال ہو گا۔ جو کونے کے پقرسے گرانے والے کا ہوا ا ہے۔ " (الفعنل ۲۰ مرجوری ۲۰۵۵)

ملم رچہ "ساست" کے ایڈیٹر سد حبیب صاحب نے معزت اہم جماعت احمدید کی فدمت میں تحریر کیا:۔۔

مرسکندر (حیات خان - وزیراعظم بنجاب) کی نظر (انگریز - ناقل) گور زکے ہر مخالف سے بگڑی ہوئی ہے ۔ اس سے نہ آب مشکل ہیں نہ ہیں - (خط محررہ ۱۵ ار نومبر ۱۹۹۹ء)

ظاہر ہے جماعت احمد یہ اس وقت تک ہی انگریزی حکومت کی مراح اور شکر گزار رہی

جب تک به حکومت - " تصریدل کی معمار " تمنی - جب تک اس کی مکوار - " نقاد خیرو شر" تمنی - اور جب تک بیمان " سامان صلح دیر و حرم " میسرتھا - جب حکومت نے ان اقدار کو نظر انداز کر دیا تصفاعت احمریہ کا نقطہ نگاہ بھی بدل گیا -

مر ان حمائق کو نظر انداز کرتے ہوئے علامہ اقبال نے احمیت کے خلاف اپنی پہلے مضمون مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا ' حکومت پر نکتہ چنی بلکہ مخر

سے انداز میں ۔۔۔۔ کما کہ حکومت (اپنے) دوست (یعنی جماعت احمدیہ) کو جو فاکدہ پہنچانا پہنے ۔ پہنچائے یا اس کی خدات کا صلہ دے ۔ چھکے۔ مختلف گوشوں سے جماعت کو مسلسل بیر طعنہ دیا جاتا ہے کہ انگریز ان کی ہے جا منفعت کے لئے کام کرتا رہا۔ اس لئے ہم یہاں حقیقت مال کی قدرے وضاحت کرتے ہیں:

حضرت امام جماعت احمدید نے اس توع کی بے بنیاد تکتہ چینیوں کے پیش نظر حکومت کو چینج دیتے ہوئے فرمایا :-

ور منت کا موجودہ رویہ بتا رہا ہے کہ وہ جمیں اپنے دوستوں بیں ہے نہیں بلکہ مخالفوں بیں ہے سبحت ہے ۔ ایسے موقع پر بین حکومت کو متواثر چیلنج وے چکا ہوں اور اب پھر چیلنج ویا ہوں کہ وہ ثابت کرے ۔ ہم نے بھی اس سے کوئی ایسا فاکدہ افعایا ہو جو رعایا کے عام حقوق ہوں کہ وہ ثابت کرے ۔ ہم نے اس کی فدمات کر کے کوئی دینوی فائدہ صاصل کیا ہو تو اب اس کا فرض سے بالہ ہو ۔ اگر ہم نے اس کی فدمات کر کے کوئی دینوی فائدہ صاصل کیا ہو تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ اسے دنیا کے سامنے چیش کر کے ہمیں لوگوں جی شرمندہ کرے ۔ " (خطبہ جمعہ شائع شدہ الفعنل لار انگست ۱۹۳۵ء)

مر حکومت برطانیہ کا وہ عضر جو جماعت کے مخالفوں کا ہمنو ا ہو کر جم عت پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ آج تک اس چینے کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک محقق ہونے کی حیثیت ہے مصنف زندہ رود کا فرض تھا کہ وہ انگریز حاکموں کی اس مخالفانہ روش کی کوئی جھلک تو پیش کرتے۔

ہم نے گذشتہ سطور میں مولویوں کا عینائیوں کے ساتھ کا جو ڈکا ایک نمونہ چیش کیا ہے اب ملاحظہ ہوں اس نوعیت کی ورخواسیں 'عیسائیوں کی طرف ہے۔ کہ ہمارے اور مسلمانوں کے عقائد کیسال جیں۔ ہمارا ان سے محمل انتحاد ہے۔ لیمن قادیاتی ہم دونوں کے مسلمانوں کے عقائد کیسال جیں۔ ہمارا ان سے محمل انتحاد ہے۔ لیمن قادیاتی ہم دونوں کے کے ذمہ دار جیں۔ ان بر پابندی سکا دی جائے۔

مسیحیول کی طرف سے قادیا نیول کے خلاف رث جماعت احمریہ کے چوشنے خلیفہ کے دور میں عیسائی مسلم کٹے جوڑ کا نمونہ

(امردد کے سناف ربورٹر سے ) لاہور ۔ ۹ رجول کی ۱۹۸۳ ۔ قادمانیوں کے خلاف مسیمی رہنما پطرک محل کی ورث نے وفاقی حکومت سے رہنما پطرک محل کی رث درخواست کی ساعت کے دوران آج بائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے بحکی ربورٹ طلب کرلی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ڈپٹی اٹارنی جزل کو لوٹس جاری کرویا ہے۔

رف درخواست میں مرزا طام احمد مربراہ قادینی محروب اور ڈاکٹر معید سربراہ لہ مور محروب کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور موقف افتیار کیا گیا ہے کہ حضرت عیلی کی معجزات پیدائش اور حضرت مریم کے نقدس کے بارے میں عیسا نبوق اور مسلمانوں کے عقائد کیساں ہیں اور حضرت عیلی کے مریضوں کو شفا دینے۔ مردوں کو زندہ کرنے۔ اور آسان پر اٹھائے جائے اور دوبارہ ونیا ہیں آمد کے بارے میں آب ہے جیسا یقین رکھتے ہیں اور ورخواست گذار ملک کے دوبارہ ونیا ہیں آمد کے بارے میں آب ہے جیسا یقین رکھتے ہیں اور ورخواست گذار ملک کے مسلمانوں اور عیسائیوں میں ممل احمد پر یقین رکھتا ہے لیکن قادیانی بشمول لہوری گروپ ان عقائد ہے نہ صرف انحاف کرتے ہیں بلکہ ان کی تضحیک کے سزادار ہیں۔ جس سے مسیموں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رہ میں کما گیا ہے کہ قادیانی گروپ سے سب یمودیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رہ میں استدعاکی مئی ہے کہ مسیموں کے حقوق کا مختط کیا ادکانات کے تحت کر رہے ہیں۔ رہ میں استدعاکی مئی ہے کہ مسیموں کے حقوق کا مختط کیا جائے نیز قادیا ٹیوں بشمول لامور گروپ کو ایک ٹاپشد پیرہ سای جماعت قرار دے کر حکومت کو جائے کہ ان پر وہ پابندی عائم کر دے۔"

رے درخواست کی پیردی رشید مرتضی قراش افدود کیٹ کر رہے ہیں۔ ۱۹۲۰ سے ایک "
عیمائیوں کو کرفیٹ ویٹا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی و کالت کیئے مسلمانوں میں ہے ایک "
قرایشی "کا انتخاب کیا۔

# مسیحیوں کی طرف سے جنرل ضیاء الحق کو خراج تخسین

لاہور ۱۹ رمی ۱۹۸۲ء (پ ر) پاکش نیشن کر بیمن میگ کے صدر جیمن صوبے خال کے قادران کی قادرانیوں کے اسلامی طرز عمل کو غیر قانونی قرار دینے پر صدر جزل محمد ضاء الحق اور ان کی حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور اپنی میچی برادری کے تدون کا بقین ولاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قادرانیوں کو تخریب کار گروہ قرار وے کر ان کی جا کداووں کو ضبط کر لیا جائے ۔ ان کی جموٹی اور من گھڑت تبلیغ پر پابندی گا دی جائے اور میچی ندہب کے خلاف مہم چورای کابوں کے علاوہ ان کا تمام لڑ پچر ضبط کر لیا جائے ۔۔۔ انہوں نے ندہب کے خلاف میں این مریم " " میچ موعود " اور " میچ ناصرت " وغیرہ نامی قادیانیوں کے شائع کردہ پیفلٹ شبط کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع

رف درخواست میں مرزا طام احمد مربراہ قادینی محروب اور ڈاکٹر معید سربراہ لہ مور محروب کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور موقف افتیار کیا گیا ہے کہ حضرت عیلی کی معجزات پیدائش اور حضرت مریم کے نقدس کے بارے میں عیسا نبوق اور مسلمانوں کے عقائد کیساں ہیں اور حضرت عیلی کے مریضوں کو شفا دینے۔ مردوں کو زندہ کرنے۔ اور آسان پر اٹھائے جائے اور دوبارہ ونیا ہیں آمد کے بارے میں آب ہے جیسا یقین رکھتے ہیں اور ورخواست گذار ملک کے دوبارہ ونیا ہیں آمد کے بارے میں آب ہے جیسا یقین رکھتے ہیں اور ورخواست گذار ملک کے مسلمانوں اور عیسائیوں میں ممل احمد پر یقین رکھتا ہے لیکن قادیانی بشمول لہوری گروپ ان عقائد ہے نہ صرف انحاف کرتے ہیں بلکہ ان کی تضحیک کے سزادار ہیں۔ جس سے مسیموں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رہ میں کما گیا ہے کہ قادیانی گروپ سے سب یمودیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رہ میں استدعاکی مئی ہے کہ مسیموں کے حقوق کا مختط کیا ادکانات کے تحت کر رہے ہیں۔ رہ میں استدعاکی مئی ہے کہ مسیموں کے حقوق کا مختط کیا جائے نیز قادیا ٹیوں بشمول لامور گروپ کو ایک ٹاپشد پیرہ سای جماعت قرار دے کر حکومت کو جائے کہ ان پر وہ پابندی عائم کر دے۔"

رے درخواست کی پیردی رشید مرتضی قراش افدود کیٹ کر رہے ہیں۔ ۱۹۲۰ سے ایک "
عیمائیوں کو کرفیٹ ویٹا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی و کالت کیئے مسلمانوں میں ہے ایک "
قرایشی "کا انتخاب کیا۔

# مسیحیوں کی طرف سے جنرل ضیاء الحق کو خراج تخسین

لاہور ۱۹ رمی ۱۹۸۲ء (پ ر) پاکش نیشن کر بیمن میگ کے صدر جیمن صوبے خال کے قادران کی قادرانیوں کے اسلامی طرز عمل کو غیر قانونی قرار دینے پر صدر جزل محمد ضاء الحق اور ان کی حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور اپنی میچی برادری کے تدون کا بقین ولاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قادرانیوں کو تخریب کار گروہ قرار وے کر ان کی جا کداووں کو ضبط کر لیا جائے ۔ ان کی جموٹی اور من گھڑت تبلیغ پر پابندی گا دی جائے اور میچی ندہب کے خلاف مہم چورای کابوں کے علاوہ ان کا تمام لڑ پچر ضبط کر لیا جائے ۔۔۔ انہوں نے ندہب کے خلاف میں این مریم " " میچ موعود " اور " میچ ناصرت " وغیرہ نامی قادیانیوں کے شائع کردہ پیفلٹ شبط کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع کرنے پر موجودہ حکومت کو خراج مخسین پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سے پیفلٹ شائع

کے ریکارڈ کے مطابق ۔۔۔ بنجاب کے الحاق کے وقت اس خاندان کی تمام جاگیری صنبط کرلی سلط کرلی سلط کرلی سلط شدہ جاگیروں کی واگذاری کے متعلق ایک عرصہ تک انگریز حکومت سے قط وکتی "۔۔۔ منبط شدہ جاگیروں کی واگذاری کے متعلق ایک عرصہ تک انگریز حکومت سے قط وکتی ۔ حتی کہ انگریز اس ملک سے چلاگیا۔

### احمیت ' انگریزوں کی نظرمیں

اس بحث کا ایک بہلویہ بھی ہے کہ انگریز مختقین نے اپنے اہم عالمی لڑ کی خصوصا انسائیکلوپیڈیاز میں بانی تحریک احمدیہ کو عیسائیوں کے آلہ کار کے روب میں بیش کیا ہے یا عیسائیت کے شدید معاند کی شکل میں - ملاحظہ ہول چند تحقیقیں -

### وائی ایم سی اے - سوسائٹ

" - (مرزا غلام) احمد اور اس کے او یٹروں نے جہاں تک ان کا بس چلا ہے - تمام زمانوں
اور تمام توموں کا لٹریچر چیمان مارا ہے باکہ وہ تمام کوششوں کو متحد کر کے ایک ذہردست اور
خطرناک حملہ مسے تامیری کے کیریکٹر پر کر کے اسے کنود راور داغدار ثابت کردیں ۔ "
انسائیکلو پیڈیا آف ر " بلیجن اینڈ ا ستھاک

#### اس انسائيكوپيريا ميں ہے:-

(Mirza Ghulam Ahmad) declared that he was greater "Ana Jesus since he was the Messiah of Muhammad as Jesus was of Moses....(P.530)

یبن مرزا غلام احمد نے اعدن کیا کہ ان کا روحانی مقام 'عیسیٰ علیہ السلام سے برتر ہے کیو تک وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مسیح ہے اور عیسیٰ 'موسیٰ کا مسیح تھا۔ (صفحہ ۱۹۳۰) وی شیو انسا سکھو پریٹریا بر مینکا

اس انهائيكو پيڈيا ميں عيسائی مصنفين لکھتے ہیں كه مرزا غلام احمد قاديانی كاعقيدہ بيہ تعاكمہ اس انهائيكو پيڈيا ميں

جعرت عيالي

...in actuality (Jesus) escaped to India' where he died at the age of 120. (vol 1-Page 153)

کہ حضرت عمینی نیج بچا کر اند یا چلے گئے جمال وہ ۱۲۰ سال کی عمر میں وفات یا گئے۔ جلد اول صفحہ ۱۵۴

انسائيكوپيريا ريلجز

انسائیگوپیڈیا ریلیمز میں لکھا ہے۔ "بیہ فرقہ عیسائیت کا شدید مخالف ہے۔" شارٹر انسائیکوپیڈیا آف اسلام

پاوری ' حضرت بانی سلسلہ احمد ہے کی محققانہ تحریروں اور خاص طور پر اس انکشاف سے کہ حضرت عیلی علیہ السلام ازروئے قرآن و صدیث وفات پا چکے ہیں۔ سخت جگ آئے ہوئے سخے ۔ اس لئے انہوں نے ۱۸۹۷ ہیں حضور پر ایک خوفی مقدمہ بنا رہا ۔ جو رو سال تک چانا رہا۔ مقدمہ چونکہ سبے بنیاد تھا ۔ اس لئے جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے حضور بری کر دیئے گئے ۔ شدمہ چونکہ سبے بنیاد تھا ۔ اس لئے جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے حضور بری کر دیئے گئے ۔ شارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ " احمد ہے "عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ شارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ " احمد ہے "عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں زیر لفظ " احمد ہے "عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں ذیر لفظ " احمد ہے " عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں ذیر لفظ " احمد ہے " عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں ذیر لفظ " احمد ہے " عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں ذیر لفظ " احمد ہے " عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں ذیر لفظ " احمد ہے " میسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فارٹر انسائیکاوپیڈیا آف اسلام میں ذیر لفظ " احمد ہے " میسائی مصنفین کا یہ اعتراف موجود ہے ۔ فیرون کی اسلام کی موجود ہے ۔ فیرون کی موجود ہے ۔ فیرون کی میسائی میسائی میسائی میسائی میسائی موجود ہے ۔ فیرون کی موجود ہے ۔ فیرو

Christian Missionaries' but acquitted in court. (P.24)

# - حواشی -

انه براین احمد حد موثم می سمه

٢ - نور القرآن تمبر ٢ ص ٢٠٠

سے ایام اسلے ص - ۱۳۳

الم من الميند كمالات اسلام

ے ۔ ربوع آف ریمبرزیمیں کی مستقین کی طرف ہے " شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام " بیل میر اعتراف موجود ہے:

احدید ..... چرزا غلام احمر پر تنی بیرائی پادریوں نے مقدمات دائر کروسیے (محرعدالت نے بے بنیاد ہونے کے باعث مقال ) آپ کو بری کر دیا۔ (صفحہ نمبر ۲۲۳)

١٥ وياچه مجرنما قرآن شريف مترجم ص ٣ مطبوعه ١٩٣٣ء

שש לבושוקישוד

٨ - ازاله اوبام طبع اول ص - ١٩٩

هے ازالہ اربام ص ۲۲۹

Lord Lawrance Life Vol II P.313 ...

The Mission by Clark P.47 London 1904 Li

۳ اخبار وکیل جون ۸-۱۹ء

۔ میسائیوں کی مرتب کروہ ال یطوینی مطبعہ ندن میں زمیے فظ " احمد میں الکھاہے کہ مرزا غلام احمد ۱۰۲۱ Reacting against the efforts of Chritian missionaries'
...declared himself a renewer (of the faith) in 1882.

He identified the Christian west and Particularly the economic political and relegious colonialism which was the dominant Characteristic in the 19th Century as the manifestation of the dallal the imposter in Apocalyptic Antichrist. (The Concise Encyclopaedia of Islam' Stacey'

London,1989 P.28

١١٠ اشاعة السنه تبرا جلد تبر١١ متى ٨ ١٩٥١ء

۱۲ ۔ حضور کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے ۔ " سلطنت برطانیہ آ ہشت سال ۔ بعد ازاں ایام ضعف و اختلال "

١٥٥ اشاعة الستر فبر١١ جلد فبر١١ صفي ١٧٥

١٦ - اسامي قاتل - اشعة السته جلد نمبر ١٨ نمبر كم افايت سوم مني ١٨ - ١٨

ے اے تلفر علی خال اور ان کا عمد صفحہ ۷۵ ساز عنایت انتہ نسیم سوہدری مطبوعہ نومبر ۱۹۸۴۔ اسلامک مبلٹنگ ہاؤس ۔ لاہور

۱۸ - وائزی ( انگریزی ) کیم جولائی ۱۹۳۵ء شائع کردہ ریس سوسائی بنجاب یونیورشی - ماہور من ۱۳۱

الما اليناس - ١١٥

" " " - زمیندار ۱۳۰ متمبرص ۱۳ سامه، یکوار الفشل ۲۶ جون ۱۹۳۰

۳ - علامه کا خط بنام سر فرانس یک بسیندٌ مور خه ۳۰ ر دولائی ۳۰ - سول ایندٌ مکثری گزٹ - بحوامه حرف اقبال صغیر ۱۲۱

דוש ותכניו בעול אחת

۲۳ مشرق لاجور عرمتي ١٩٨٢ء

قائداعظم بنام مستراصغهاني

Karachi, October 22, 1947.

My dear Hassan.

As regards Zafrullah, we do not mean that he should leave his work so long as it is necessary for him to stay there, and I think he has already been informed to that effect, but naturally we are very short here of capable men, and especially of his calibre, and every now and then our eyes naturally turn to him for various problems that we have to solve.

Thanking you,

Yours sincerely, M. A. Jinnah

\* \* \* \* \* \* \* مسٹراصفهانی بنام قائداعظم

Nacional Hotel, Havana, November 27, 1947.

My dear Quaid-e-Azam,

Zafrullah Khan is scheduled to leave New York for home on the 29th of November and Ayub goes back on the 30th. I cannot help remarking that 'Zafrullah Khan has, throughout the Session of the U.N. hit all round the wicket in prefect style. He has, with little effort, risen to the top-most men, and they are few, assembled in New York from all over the world. His speeches were always appreciated. His ability, clarity of thought and simplicity of expression have gained for him and for Pakistan a host of friends. He is one of our able men and an asset. I have no doubt that you will utilize his ability fully. His stock stands high in the international market not through any boosting on anyone's part but purely on intrinsic worth and merit.

Very sincerely yours
Hassan

( نيز د کميني صفحه-۲۷)





# علامه اقبال اور انگریز حکمران

## اطاعت و وفاداری کی کهانی

برصغیر پاک و ہند کے بیشتر مسلم قائدین کا انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کے بارے میں کیا طرز فکر و عمل تفا؟ مصنف زندہ رود کی تحقیق سے سے کہ :۔

" - 1911ء تک بر صغیر کے بیشتر مسلم قائدین " سرسید احمد خال کے بتائے ہوئے رستہ پر چلتے ہوئے انگریزی حکومت سے وفاداری کا دم بحرتے تنے ۔ ا۔

اگر بیہ موال ہو کہ مرسید کا بتایا ہوا رستہ کیا تھا؟ تو گذارش ہے کہ مرسید سیاسی اور شرعی ہردو لحاظ ہے انگریزی حکومت کی وفاداری کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ شرعی ہردو لحاظ ہے انگریزی حکومت کی وفاداری کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ مصنف زندہ رود کی شختین کے مطابق:۔

" - سرسید مسلمانوں کی انگریز حاکموں کے خلاف محاذ آرائی کے مخالف تھے ۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان حکومت کے ساتھ وفاداری کا دم محریں۔ " م

# مرسید کارستہ - سرسید کی زبانی

سرسید نے انگریزی حکومت کی اطاعت و دفاداری کے منمن میں مسلمانوں کے لئے جو رستہ متعمین کیا ۔ اس کی جنملک ہمیں سرسید کے متعدد بیانات اور تصانیف میں ملتی ہے ۔ دو بیانات ملاحظہ ہو ۔

جماعت احمدیہ کا قیام ۱۸۸۹ء میں عمل میں آیا تھا۔ سرسید احمد خان جماعت کے قیام سے ۵ سال چیشتر سمماء میں مسٹر بلنٹ (ممبرپارلیمینٹ انگلستان) کا جام صحت تجویز کرتے ہوئے اسپنے ایڈرلیں میں فرماتے ہیں۔

" ہم کو نمایت خوشی ہے کہ آپ (مسٹر بلاف \_ ناقل ) نے ہور سے لک کر دیکھا۔

ہر بی قرم کے بخشت گروہوں سے ہے ۔ ہم کو امید ہے کہ آپ نے ہر جگہ ہماری قوم کو آج

برطانیہ کا لاکس (وفروار \_ ناقل) اور کو کین وکٹوریہ ایمپرلیں انڈیا کا ولی خیرخواہ پایا ہوگا ..... وہ

زمند جس میں انگریزی حکومت بندوستان میں قائم ہوئی ایرا ڈبانہ تن کہ بے چاری انڈیا یوہ ہو

چکی تھی اور اے ایک شو ہرکی ضرورت تھی اس لئے خود (اس نے) انگلش نیمٹن کو اپنا شوہر

بنانا پند کیا باکہ گا پس کے عمد نامہ کے مطابق وہ ووٹول مل کر ایک تن ہوں ۔ .... انگلش

نیمٹن ہمارے مفتوحہ ملک میں آئی گر مشل ایک دوست کے نہ بطور ایک وشمن کے ... ہماری

خواہش ہے کہ بندوستان میں انگلش حکومت صرف ایک زبانہ وراز تک ہی نہیں بلکہ الرشل (

وائمی \_ ناقل) رہے ہماری یہ خواہش انگلش قوم کے لئے نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے لئے ہے

وائمی \_ ناقل) رہے ہماری یہ خواہش انگلش قوم کے لئے نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے لئے ہے

"معیں

ای سال سرسید نے پنجاب تشریف لا کر متعدد اجتهاعات سے خطاب فرمایا اور ان خطابات میں انگریزی حکومت سے وفاداری کے بارہ میں بھی شرعی پہلو داضح کیا۔ نموت " ملاحظہ ہو۔ ایالیان جائندھر کے ایدریس کے جواب میں فرماتے ہیں :۔

# مرسيد كاشرعي نظريه

" ۔ ہیں نے گور نمنٹ کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ جو پچھ ہیں سنے کیا ہے وہ ہیں نے اپنے پاک ندہب اور سے بادی " کے عظم کی تھیل کی ہے ۔ ہمارے سے بادی " نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ تم جس گور نمنٹ کے امن میں ہو۔ اس کی اطاعت کرو۔ اس کے خیر خواہ اور وفادار رہو۔ پس جو پچھ کہ گور نمنٹ کی خدمت بھے سے ہوئی ہے۔ وہ حقیقت میں میرے ندہب کی خدمت تھی ۔ آپ نے سنا ہو گا کہ ہمارے پیشوا " نے کیا کما تھا۔ اس نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ واوکان جشیا

مرسید اور " بیشتر مسلم قائدین " کے نظریہ کے بعد آیے عامتہ المسلمین کی روش بر نظر والیں والیں 

## عامته المسلمين كانظريه

بیر افبار عامته المسلمین کی وفاداری کے متعتق مکھتا ہے: -

" - اہل اسدم وس کروڑ سے زیادہ شہنشہ جارج کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں ۔ بیہ تعداد مسلمانوں کی 'ترک 'ایران 'افغانتان کی تمن سب سے بڑی مسلمان حکومتوں کے باشندوں سے برخی مسلمان حکومتوں کے باشندوں سے برخی ہوئی ہے اور اس بناء پر برٹش ایمپائر 'ونیا کی سب سے بردی اسلامی سلطنت کملاتی ہے۔ "

سمویا " بیشتر مسلم قائدین " اور دس کروڑ ائل اسلام نہ صرف حضرت بانی سلسلہ احدید ( وفات ۱۹۰۸ء ) کی زندگی میں بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی انتخریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا دم بھرتے تھے یا دو سمرے لفظوں ان کے خذف جہاد کے شدید مخالف تھے۔

گذشتہ نصف صدی ہے ہمارے مصنفین مورخین اور صحافی حضرات ہے آثر وے رہے میں کہ ۱۸۵۷ء کے بنگامہ کے بعد ہو، ہے سربر آوردہ حضرات اور قابل ذکر جماعتیں اور انجمنیں اور وہ برنش محومت سے برسرپیار رہیں اور وہ برنش محور شنٹ کے خلاف جماد کے جذبے سے سرشار تھیں۔

مصف زندہ رود نے غیر جانبدارانہ طرز فکر اختیار کرتے ہوئے اس نظریہ کی تائید کرنے کی بجائے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ کم از کم الااء تک ایبا نہیں تھا بکہ مسلم قائدین انگریزوں کی اطاعت و وفاواری کا وم بحرتے تھے۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق الااء کے بعد طالت نے پاٹا کھایا۔ فریاتے ہیں :۔

" - اافاء اور ۱۹۱۳ء کے درمیانی عرصہ میں بغض ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ( اطاعت و

وفاداری کے ۔ تاقل ) اس انداز فکر میں تبدیلی آئی۔ "اف

لیکن ہاضی کی ہے کمانی تھند رہے گی اگر اس امر کا جائزہ نہ لیا جائے کہ کیا 1911ء تک اطاعت
و وفاداری کا دم بحرفے والے قائدین جس علامہ اقبال بھی شامل تھے یا آپ اپنا علیحدہ کیمپ لگا
کر انگریز حاکموں ' بیشتر مسلم قائدین اور دس کروڑ عامتہ المسلمین کے خواف سیفی جماو کا
فریضہ سرانجام دے رہے تھے ۔ یہ بھی دیکھتا ہو گاکہ اگر آپ 1911ء تک برطانوی حکمرانوں کے
خیر خواہ اور ثناخواں تھے تو کیا 1811ء کے بعد آپ کے انداز تھر جس کوئی تبدیلی آئی یا آپ بدستور
وفاداروں اور عقیدت مندوں کی صف جس بی شامل رہے ۔

اس طلمن میں ہمیں کمیں جانے کی ضرورت نہیں ۔ علامہ اقبال کا منظوم و منشور کلام خود ہماری رہنمائی کر رہا ہے ۔ مصنف زندہ رود فرماتے ہیں ۔

"ا قبال ' مرسید کے مکتبہ ظرے تعلق ریکھتے ہے۔ "کے۔ اقبال کا تعلق مرسید کے سیاس مکتبہ ظرے تھا۔ وہ کلمہ حق کینے سے بازنہ رہ سکتے ہے ہے۔

## ١٩٠١ء تا ١٩٣٥ء كا ١٩٣٥ سالد ريكارة

آئے! دیکھتے ہیں ' سرسید کے رست پر چلتے ہوئے ' علامہ اقبال کا اہاء تک اور ۱۹۱۱ء کے ۱۹۳۱ء بعد کیا طرز فکر و عمل تھا؟ ہم ذیل ہیں ۱۹۹۱ء سے ۱۹۳۵ء تک کے ۳۵ سالہ ریکارڈ پر ایک نظر دالتے ہیں ۔ دو سرے لفظوں ہیں یہ عرصہ آزادی کی تخریجوں کے شروع ہوئے سے پہلے اور بعد کے ہر دو ادوار کا احاطہ کرتا ہے ۔ اس ۳۵ سالہ دور جی علامہ کے کلمہ حق کمنے کی جو مثالیں راقم کو مل سکی ہیں وہ درج ذیل ہیں :۔

#### 61901

۲۲ ر جنوری ۱۹۰۱ء عید الفطر کے روز ' برطانیہ کی طلعہ و کٹوریہ کی وفات ہوئی۔ علامہ نے اس موقع پر ۱۴ اشعار کا پرورو مرفیہ رقم فرایا۔ علامہ کا کمنا تھا کہ طلعہ کی وفات کا غم " ہلال میہ "سمیت سب پر لدزم ہے۔ اگر ہلال عید 'عید کی تقریب کی وجہ ہے خوشی کی بیاری میں جتلا ہو گیا تو وہ یاد رکھے کہ یہ موقعہ مسلمانوں کے لئے انتا غمناک ہے کہ غم کی صبح اس پر قرآن پاک کی سورہ والحشر بڑھ کر دم کرے گی تا اے اس بیاری سے نجات دلا وے ۔ آپ۔

علامہ ' ہلال عبد سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں :۔ بمارٹی نشاط اگر ہے تو صبح غم سراھ کر کرے گل سورہ والحشر دم تجھے

عبد کی منسبت سے علاقمہ نے عید کے بالقائل " محرم " کا لفظ استعمال کیا اور کہ کہ ہم مسلمانوں بہید واقعہ " محرم " کے اندوہائک سانحہ سے مختیف نہیں۔

آئی اِدهر نشط 'ادهر غم بھی آئیا کل عید تھی تو آج محرم بھی آگیا .

اا اشعار کے اس مرفیہ کے چوتے بند میں علمہ نے ایک نیک حاکم کے اوصاف و خصا کہ بین کئے ہیں اور کہا ہے کہ اس کی ہریات ایس پاکیزہ ہونی چاہئے گویا وہ جبریل امین کی صدا ہو ۔۔۔ وہ معامدت کا فیصلہ ایسے رنگ میں کرے گویا تقدیر کی مراد وہی ہو ۔۔۔ مرفیہ کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک بیہ سب اوصاف و خصالص طکہ میں بدرجہ اتم بی خاتے ہتے ۔ علمہ نے طکہ کے لئے شہید کا لفظ تو استعال نہیں کیا لیکن فرماتے ہیں ۔ و کثور سے نہ مرد کہ نام کو گذاشت سے زندگی ہی جے مرد دگار دے

و کور میں نہ مرد کہ نام کو گذاشت ہے زندگی میں جے پروردگار دے

علامہ کے نزدیک انگریز ملکہ کو مرا ہوا نہیں سجھتا جائے ۔ وہ ہزارہا صدیاں گزرنے کے بادجود زندہ رہے گی۔ اس کا تخت دلول کی اقلیم پر آراستہ ہے۔

ائنی اوصاف حمیدہ کی وجہ ہے علامہ اس انگریز تحکران کو " سا ۔۔ خدا" قرار ویتے ہیں۔ اس کی وفات پر فرمائے ہیں:۔

- اے بند تیرے مرے افعا "مانیے طدا"

یہ پرسوز اور وروناک مرفیہ لکھ کر علامہ نے اگریز حاکموں کی نگاہ میں اپنے لئے ایک مقام رفیع پر اکر لیا تھا۔ انہیں یہ مرفیہ اتنا پند آیا کہ اسے ۔ " سرکاری فرچ پر طبع کرایا گیا۔ "ہا۔ سرمہ نے اس کے اگریزی ترجمہ کی سعادت بھی خود حاصل کی اور مرفیہ کا عنوان رکھا Blood مدمن نے اس کے اگریزی ترجمہ کی سعادت بھی خود حاصل کی اور مرفیہ کا عنوان رکھا cof من منٹ مالی اکادی پاکستان کے رسالہ " اقبالیات " کے معابق ۔ "گور نمنٹ نے اس کی کئی بزار کا بیاں اپنی طرف سے مختلف زبانوں میں چھوا کیں۔ " مال اس طرح علامہ اس کی کئی بزار کا بیاں اپنی طرف سے مختلف زبانوں میں چھوا کیں۔ " مال اس طرح علامہ اللہ عقیدہ کہ انگریز ملکہ " سائیہ خدا" ہے ' ملک کے سب اطراف میں چھیل گیا۔

#### - 61901

۱۹۰۱ء کے بعد ہم ۱۹۰۲ء کے دور میں داخل ہوتے ہیں ۔ انگریز گور نر پنجاب کے انجمن مهایت اسلام کے جلنے میں آمد کے موقع پر علامہ ' انگریز کی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں سودہ وہ کون زیب وہ تخت صوبہ پنجاب کہ جس کے ہاتھ نے کی تصرعدل کی تغییر جو برم اپنی ہے طاعت کے رنگ بین رسکین تو درسگاہ رموز وفا کی ہے تغییر اس اس اصول کو ہم کیمیا سمجھتے ہیں نہیں ہے غیراطاعت جمان ہیں اکسیرسیا۔

19-4ء ما ۱۹-۹ء

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک کاعرصہ علامہ نے انگلتان میں گزارا۔

£19+9

۱۹۰۹ء میں علامہ تشمیری مسلمانوں کی انجمن کے سیکرٹری تھے۔ آپ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ آزیبل خواجہ محمد سلیم اللہ خال نواب ڈھاکہ کو (۵ فروری ۱۹۰۹ء کو) لارڈ کچر کمانڈر انچیف انواج ہند نے بتایا کہ

- کشمیری مسلمانوں کو فوج میں بحرتی ہونے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے علمہ نے کشمیروں کو یہ امر بھی بتایا کہ ۔ " ہم فوج میں کشمیری مسلمانوں کی علیمدہ کمپنی کے لئے کوشاں بیں " مہمانہ سے اسم

۱۹۰۹ء میں بی ( تیسا " جون میں ) آپ نے ایک سر کلر کے ذریعہ کشمیری مسلمانوں سے درخواست کی کہ ارسال کردہ فارموں پر صراحت و وضاحت کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کی۔ مردائی ' جاناری اور فوجی خدمات کا ذکر کر کے دفتر میں بھوائیں آ نواب صاحب دھاکہ کی وساطت ہے ۔ دور کشمیری بمادروں "کی فرست کمانڈر انجیف کو بجوائی جا سکے ہے۔

#### e191+

ا ۔ ۱۹۱۰ء میں اگریز حاکموں کی تعریف و توصیف اور اگریزی حکومت کی برکات پر مشتل " رحمت علی "صاحب کا ایک شعری مجموعہ بنام " وفائے رحمت " منظر عام پر آیا ۔ اس مجموعہ میں قرباً بارہ ہزار اشعار ہیں جن میں خصوصا مسلمانوں کو طبعی 'اخلاقی اور شرمی لحاظ سے اگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا وم بحرنے کی تعقین کی حمی ہے ۔ جن ہستیوں نے اس شعری مجموعہ میں اصلاح و معادنت کی ۔ ان میں علمہ اقبال بھی شامل ہیں ۔ علمہ چو نکہ اس سے قبل اگریز ملکہ کو "سمایہ خدا" قرار وے کی تتے ۔ مصنف " وفائ

رحت "اور عدمہ کے نظروت میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ اس لئے مصنف نے کتاب کے اس جو ہے ہوئے مصنف نے کتاب کے عامل جو بی بیر مدرکو۔ "خیر خواہ سرکار وال جار"۔ میں شامل کرتے ہوئے لکھا ہے:۔
" راس شعری مجموعے کی تیاری میں ۔ ناقل ) جس بزرگان "اصحاب "خیر خواہان سرکار وال جار" کا علمی و ادبی معاونت کے لئے نہ ول سے شکریہ ہے۔ ان میں دو سری عظیم ہستی فخر وال جاب ڈاکٹر پروفیسر شیخ محمد اقبال ہیں ۔

اقبال کی طرف سے پیش کردہ الهامی سند

ا بنب علی عوبر صامب سیرٹری انجمن اسلامیہ بزارہ نے بیبہ اخبار کے ذریعہ بعض نامی مسلم زی و سے استنسار کیا کہ مصرفیں ایک عائمیراسلامی کا نفرش کا انعقاد اور اس میں مسلمانان ہند کی شرکت مناسب ہے یا نمیں ؟ علامہ اقبال نے ۲۲؍ اگست ۱۹۰۰ء کے بیسہ اخبار میں اس

رونان بيد خارلا روا

سنده سنان کے سان فی یہ اور اسان می مالک کران کی النداز ہی کے فور برشیں اکا کی کا النداز ہی کے فور برشیں اکا کی کی النہ کی النہ کی الدار ہی کی کہا گئے کے کیور کر اور الداری کی کی تھے کا ایک کی کا کہا گئے کیور کروا میں اور الدار می کی کی تھے کہا گئے کی کی کا میں ہیں جے دوا ور اور ای کی کرواہی اٹھیا ہیں جے

موضوع پر اظهار خیال فرمایا اور کانفرنس میں شرکت ہے احتراز کی صلاح دی۔ لکھتے ہیں:۔
" …… جب تک ہم کو یقین نہ ہو جائے کہ کسی بد نتیجہ کے پیدا ہوئے کا اختمال نہیں ہے۔
تب تک کوئی عملی کام کرتا ( یعنی کا فرنس کا انعقاد اور اس میں حصہ لیتا۔ ناقل ) شاید مناسب

نہ ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی حالت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں نگا سکتے

۔ کیونکہ حکومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور
ممالک کو ابھی نھیب نہیں ہے ... مسلمانان عالم کے کمی ملک میں کوئی الیمی تحریک عام طور پر
نہیں ہے جس کا خشا ہورپ سے ہو ایک مقابلہ کرتا ہو نہ ایسا خیال ایک الیمی قوم میں پیدا ہو سکتا
ہے ۔۔۔ مسلمانوں کو کام الی میں امن اور صلح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تاکید کی تی ہے
یہاں تک کہ ہوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اف تناجیتم فلا تنناجوا الملائم
والعلوائی باا۔

آپ کا نیاز مند محد اقبال - ہیرسٹرایٹ لاء - لاہور

مندرجه بالا آيت اور اس كا ترجمه ملاحظه مو :-

يلها الذين السوا اذ تما جهتم فلا تتماجوا بالأثم والعدوان ومعصبت الرسول وتناجوا بالبر والنتوى (الجادل ٩٤٥٨)

اے بوکو! جو ایمان لائے ہو۔ جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرد تو کناہ اور زیادتی اور رسول کی نا فرمانی کی یا تنیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی یا تنیں کرو کم اے

61911

ا ۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی ۔ ۱۹۱۱ء میں ہمیں علمہ کی انگریز عکم انوں کی بارگاہ میں جانثاری کا منظریوں نظر آتا ہے ۔۔۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی کے موقعہ پر فرماتے ہیں۔ جانثاری کا منظریوں نظر آتا ہے ۔۔۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوش ہوا آج تاجدار اپنا ہمائے اوج سعادت ہو آشکار اپنا کہ تاجیوش ہوا آج تاجدار اپنا

اس سے عدد وفا "بنديوں نے باندها ہے۔ اس کے فاک قدم پر ہے ول نثار اپنا ۱۹۔

۲ - ہم ہيد اخبار لاہور کے حوالے سے لکھے بچکے ہیں کہ ۔ اہل اسل موس کروڑ سے زیاوہ شہنشاہ جارج کی اطاعت کا وم مجرتے ہیں ۱۹۔ اس ضمن میں عامتہ المسلمین کے خلوص و عقیدت کا اندازہ اس امرسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے برطانوی شاہ کا جشن آجیوشی منانے کے اندازہ اس امرسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے برطانوی شاہ کا جشن آجیوشی منانے کے لئے سب سے موزوں جگہ و خانہ خدا "اس قرار دیا ۔ انگریز بادشاہ کے "کارونیشن ڈے "کی اہمیت کے چش نظر " شاہی مسجد " لاہور کے انتخاب کا فیصلہ ہوا ۔ تاجیوشی کی رسوم ادا کرنے انتخاب کا فیصلہ ہوا ۔ تاجیوشی کی رسوم ادا کرنے سے لئے جو اعدان شائع ہوا ۔ اس کا عنوان تھا۔ 

لے سے اغراب شائع ہوا ۔ اس کا عنوان تھا۔ 
لے جو اعدان شائع ہوا ۔ اس کا عنوان تھا۔

# لاہور میں کارو نیشن ڈے کی اسلامی مراسم

ے سنتے سنتے سنتے آخرش آبی گیا۔ ون گنا کرتے سے جس ون کے لئے ۔۔۔ کے مصداق آخر ۲۲ ہوں ۱۹۱۱ء کا ون آن پہنچا جس کا علامہ اقبال سمیت تمام مسلمانوں کو انتظار تھا۔ علامہ کارونیشن ڈے کی اسلامی مراسم کے سلسلہ میں بادشای سجد پنچ جمال علاء کرام نے مسلمانوں کو جایا کہ ازروے قرآن و حدیث ان کے عیمائیوں کے ساتھ کیے مخلصانہ تعدقات ہونے جائیں۔

پید اخبار لاہور کے مطابق

" .... خان محمد بشیر علی خال جزل سیرٹری المجمن اسلامید نے اپی تقریر میں بتایا کہ سم طرح سکھوں کے عمد میں -

" یی شای مجد که جس میں اس وقت یہ جلسہ ہو رہا ہے بطور اصطبل میگزین استعال ہوتی تھی گر اب اگریزی حکومت میں وہ مسلمانوں کو عبادت کے لئے واپس مل می ہے .... منی محبوب عالم صاحب جائٹ سیرٹری مسلم لیگ و سیرٹری جلسہ ہوائے ... کما ... ہے شک ہمارا مقیدہ ہے کہ قرآن میں جمیع علوم موجود جی ۔ فرمان برداری ۔ ونیا میں قساد نہ کرنا وغیرہ ادکام اگر پالیکس نہیں تو اور کیا ہیں ؟ مدے میں تاکید ہے کہ تمہمارا بادشاہ اگر حبثی غلام بھی ہو تو بھی اس کی تابعداری کو ۔ اس کے بعد (مقرر نے ۔ ناقل) حضور ملک معظم کی عظمت و جبوت اور انگستان کی سب سے بوی " اسل می سلطنت " ہونے کا ذکر کرتے ہوئے بتالیا کہ مسلمانان ہند بمقابلہ دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے " (یمان) کس قدر امن و امان کی مسلمانان ہند بمقابلہ دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے " (یمان) کس قدر امن و امان کی ذرگا ہر کر دہے ہیں۔

# علامه کی تائیدی تقریر

زاں بعد علامہ اقبال نے انگریز بادشاہت کے حق میں جو تائیدی تقریر کی اس کا خلاصہ درج کرتے ہوئے ہیںہ اخبار نکھتا ہے :۔

'' - پھر شخ محمہ اقبال صاحب ہیرسٹرنے افریقہ کا ایک قصہ بیان کر کے اس ( یعنی مقررین کی طرف سے قرآنی تعلیم اور حذیث کی تاکید بابت تابعداری بادشاہ وقت ۔ ناقل ) کی تائید کی تائید کی ایک وحشی باشندوں کو مهذب

#### بنائے کے لئے ان میں اسدی واحظ مجھنے کی ہدایت کی کہ مسنمان نہ صرف مراعات



# ناس کاروسیس و سے

مازی کرود ایسک بهد معنود ماک منطی کی مطبت و را اسلامی سلطنت بونے کا بوجہ بنا یا کہ مسلمانات میدوستان مقابلہ دیگر بوجہ بنا یا کہ مسلمانات میدوستان مقابلہ دیگر بر ایک کسس قدرامن دامان کی ذخر کی اسلامی مسلما کو اسک کسس قدرامن دامان کی ذخر کی اسلامی مسلما کو اسک کسس قدرامن دامان کی ذخر کی ایک بر ایک داخر کی ایک تا بیری ما جب برسطرف و فرائع کی ایک تا بیری ما جب برسطرف و فرائع کی ایک تا بیری ما جب برسطرف و فرائع کی ایک تا بیری ما جب برسطرف و فرائع کی ایک تا بیری می اسلامی کا بالشندوں کو مہذب میا ہے کے ایک ان میں اسلامی کا بالشندوں کو مہذب میا ہے کے ایک ان میں اسلامی برسیر ا خبار سے

ا قبال کی شہی مسجد میں تقریر کا خلاصہ ' پیسہ اخبار ۔ لاہور

واغظ بهیمینی کی برایت کی رئرسلمان در فی مرا مات گا کرف کے بیے مرکارے وفاد ارمین ملکی فرصباً وہ ماوشاہ کے وفار بورت میں رسلمان سکا استونس سلمنت بین این دین محور ما در سے زیادہ میسیل ناستہ اور حکومت الآ ما معلی کرنے سے لئے سرکار کے وفادار میں بلکہ ندہبا وہ بادشاہ وفت کے وفادار ہوتے ہیں مسلمانوں کا آئیڈیل 'سلطنت نہیں بلکہ اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ کھیلاتا ہے اور کومت انگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ '' ۔ ' کے

مصنف ڈندہ رود کے مطابق ۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۲ء کے درمیانی عرصہ میں بعض ایسے حالات پیدا مصنف ڈندہ کومت کی وفاداری کے متعلق کچھ قائدین کے انداز فکر میں تبدیلی آئی ۔۲۱ ہوئے کہ انگریزی حکومت کی وفاداری کے متعلق کچھ قائدین کے انداز فکر میں تبدیلی آئی۔۲۱

راقم عرض کرتا ہے عدامہ اقبال 'اس تبدیلی سے متاثر و کھائی نہیں ویتے وہ برابر سمرسید کے بتائے ہوئے رستہ پر بردی استقامت کے ساتھ گامزن نظر آتے ہیں۔

#### 6191A

قرآنی آیت کرید افتسلجیتیم... (المعجلداله ۱۵۵ه) کے حوالے سے علامہ کا ۱۹۱۰ء بیل بیان کردہ عقیدہ ۱۹۱۵ء کے بید اخبار میں دوبارہ شائع ہوا کہ ۔ " مسلمانوں کو کلام النی بی امن اور صلح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تاکید کی عنی ہے یہاں تک کہ (امن و آزادی دینے والی حکومت کے طاف ۔ ناقل) ۔۔۔ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے ۔ "اور یہ کہ دائی ) ۔۔۔ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے ۔ "اور یہ کہ دائی کے خلاف کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی نصیب نمیں ہے۔ " سام سے

#### AIPI2

اب ہم ١٩١٨ء كے دور ميں داخل ہوتے ہيں جبكہ تحريك احمديد كے بانى كى وفات پر دس نمال كا عرصہ بيت چكا ہے۔

اس دور میں بھی علامہ اقبال ہمیں ان علاء زعماء کے زبردست متوید نظر آتے ہیں جن کے نزدیک سرکار برطانیہ کی اطاعت و دفاشعاری 'شرعی بنیادوں بر ضروری تھی۔
آسیے ! ماہور کے ٹاؤن ہال میں چلتے ہیں۔ یمان برطانیہ کے مصارف جنگ کے لئے رویب جمع کرنے اور فوجی بھرتی کے سلسلہ میں عظیم الثان جسہ ہو رہا ہے۔ جسہ میں علامہ اقبال سمیت 'مسلم و غیرمسلم سرکاری 'غیر سرکاری عاکدین تمام اصلاع سے حاضر ہیں۔ صدارت سکے فرائف مورز بناے سرمائکل اوڈوائر آداکر رہے ہیں۔

مولوی رحیم بخش (پریزیزن کونسل مبادلپور) نے جلسہ میں مسلمانوں کے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کما:۔

" - ہارے عقیدہ میں شہنشاہ " ظل اللہ " ہے - اس کے تھم کو اللہ تعالی کا تھم سجھنا چاہئے .... اسلام کی بیشنٹی لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے - اسلام کی براوری سب مسلمانوں کو بھائی سجھتی ہے - اسلام کی براوری سب مسلمانوں کو بھائی سجھتی ہے - سوم سھ

یہ نظریہ کہ اگریز بادشاہ 'و ظل اللہ '' ہے ۔ دراصل وہی نظریہ تھا جس کا اعلان 'علامہ اقبال ہی نظریہ کہ اگریز بادشاہ 'و ظل اللہ '' ہے ۔ دراصل وہی نظریہ تھا جس کی حکومت اقبال ہی عرصہ قبل انگریز ملکہ کو وہ سمائی خدا '' کہہ کر 'کر چکے تھے ۔ اور جس کی حکومت برطانیہ کے واسطے سے برصغیر کی مختلف زبانوں میں تشیر ہو چکی تھی ۔ اس دربار میں مولوی رحیم بخش ساحب (بماولیور) نے مسلمانوں کے عقیدہ کی تائید میں مولانا رشید احمہ منگوی کا شرعی فتویٰ براہ کر سایا ۔ جس میں کہا گیا تھا۔

رہ در جب مشرکین کمہ نے مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذبیتیں پہنچائیمیں تو رسول اللہ مسلمی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ میں جو مقبوضہ نعماری تھا۔ بھیج دیا اور میہ معرف اس وجہ علیہ وسمت اندازی نہیں کرتے تھے۔ "

ج اور جب مسلمان رعایا بن کر ہندوستان میں رہ اور حکام ہے عمد و بیان کر بھے کہ کسی حاکم یا رعایا و حکام کے جان و مال میں دست اندازی نبیں کریں گے اور کوئی امر ظاف اطاعت نہ کریں گے و مسلمانوں کو ظاف عمد و بیان کرتا یا کسی قتم کی خیانت و مخالف حکام کرتا ۔ ہرگز درست نہیں ۔ عمد کے بورا کرنے کی مسلمانوں کے فرہب میں اس قدر آگید ہے کہ شاید می دو سرے فرہب میں ہو قبل اللہ تعلی واولو بلعهد ان العجد کان مسئولا۔ میں بدائری مورس ہوگی ۔ عمد شکنی کی سخت ممانعت ہے اور کسی سے عمد کر کے اس کے ظاف تی مت بازیرس ہوگی ۔ عمد شکنی کی سخت ممانعت ہے اور کسی سے عمد کر کے اس کے ظاف کرتے ہے بہت و حمکی دی گئی ہے۔ اس سے خلاف

# دولا کھ رئگروٹوں کی بھرتی

جنگ عظیم زوروں پر منمی ۔ انگریز 'خاص طور پر پنجاب کے شیر وال جوان 'فوج بیل بحرتی کرنا چاہتا تھا ۔۔ اس دربار یا جلسہ کی سب سے اہم غرض وہ ریزولیوشن پاس کرنا منمی ۔ جو پنجاب سے دو لاکھ رنگروٹ بحرتی کرنے کے بارے میں چیش ہونے والا تھا۔ اس کاروائی سے

#### تراشه چيه اخبار - لا هور

شيخ محداقهال يسلطنت برطا نديرا دمان كالوي الريك كها يكريه اصول العثمان اس فيت وعوه سي -ادراس صول كاتحفظ أكر منددت في سوما اجنيني محص ان بی نکتراکا وسے اس کا تحفظ میارے سے مبت حزدرى موحا تاب يمولى قوم فلست كى لنداول مرمسي يك سكتى مبتك كرده لين أب كواس كالل مات المتركرت الشصاصب بارشا وكالميل مي موسفة ويجاب كي أواز مك منظر كي فدرست مي منظوم كي سيد الياس براسي منظم ساقي حرمايين مندبهه سے ست اله تا مذاك تعلم ورب تستنا ل مندر منوشن تحليون سے تردے خادران معد كرم انتلم م نظام جان مند را الما ما المناف برى ياسان سير استكامه رغاس مرامسرقيول نبواي اورصبياكه دمتوري نظم برفوب اليال كبي المن كعيد برآبرے بزور بوش و فافزین کے سانے میں کیا ۔ جو بالنف ق شطور م د در ارزولوش مج مك مروحات ما رمادن صب ذیل ریزد لیوشن مش میانم دين اس مليك راشيس ك. د الف) اس ال من جريم اير ال الوار من المرام من وعم المراف المرام من المراف المراف المراف المراف المرافع المرا

قبل ایک تو شری فتوی پڑھ کر سایا گیا ۔ بقول اقبال ' " مسلمان عوام 'کو جن میں ڈہی جذبہ بہت شدید ہو آ ہے ۔ صرف ایک بی چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے اور وہ ۔ " ربائی سند " ہے ا ۔ ۔ چنانچہ مول نا رشید احمہ گنگوی کے فتو کی کے ذریعہ ربائی سند میں کر دی گئی ۔۔۔ اس ضمن میں کسی ایسے شاعر کی بھی ضرورت تھی جو جنی براض میں 'پرورد اور پراٹر نظم چیش کر کے چناپ کے عوام میں بھرتی کے لئے جوش و خروش پیدا کر وے ۔ یہ ضرورت علامہ اقبال نے بنجاب کا جواب " پیش کر کے یوری کر دی ۔ میں سے سندورت علامہ اقبال نے اپنی نظم ۔" بنجاب کا جواب " پیش کر کے یوری کر دی ۔ میں کے ایک جواب " پیش کر کے یوری کر دی ۔ میں کی ایک بیاب کا جواب " پیش کر کے یوری کر دی ۔ میں کی ایک بیاب کا جواب " پیش کر کے یوری کر دی ۔ میں کی ایک بیاب کا جواب " پیش کر کے یوری کر دی ۔ میں کی کے سے سندورت کا میں کر دی ۔ میں کر دی کر دی ۔ میں کر دی کر دی ۔ میں کر دی ۔ میں کر دی ۔ میں کر دی کر دی ۔ میں کر دی ۔ میں کر دی کر دی ۔ میں کر دی کر

## علامه کی تقریر

شاہ انگستان کا پیغام دو امور کا متفاضی تھا۔ ایک تو یہ ہندوستان لا کمنی (وفاداری) کا پر خلوص اور بے غرض اظہار کرے۔ وو مرے یہ کہ جنگ کے لئے یہ طک خاص طور پر پنجاب کمشرت سے فوجی بھرتی وے علامے نے دربار میں جو منظوم کل م چیش کیا۔ اس میں بھی دو امور نمایاں تھے۔ ایک یہ کہ جم بالکل بے لوث اور بے غرض ہو کر اپنی لا ملٹی (وفاداری) کا اظمار کرتے ہیں۔ اے اور دو سرے یہ کہ اس بنگامہ میں جمارے سروں کے نذرانے حاضر ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

# علامه كى طرف سے لائلٹى كاير خلوص اظهار

افلاص ' بے غرض ہے ۔ صدافت بھی بے غرض فدمت بھی بے غرض فدمت بھی بے غرض ہے اطاعت بھی بے غرض عمد وفا و مهر و محبت بھی بے غرض تخت شخص ہے غرض تخت شخص ہے عقیدت بھی ہے غرض بنگاٹ وفا ہیں مرا سر قبول ہو ہوں ہو

ائل وقا کی نذر محتر آبول ہو انساف قائم انزی بند میں ملہ نے اس ولی تمنا کا اظہار کیا تھ کہ یا باری تعالی ! عدل و انساف قائم کرنے والی اور امن و سکون عطا کرنے وائی اس انگریز گور نمنٹ کا سایہ وائمی طور پر ہمارے مرول پر قائم رکھنا۔ چتانچہ فراتے ہیں :-

بب کک چن کی طوہ ء گل پر اماس ہے بب کک فردغ لالہ ء احمر لباس ہے بب کک فردغ لالہ ء احمر لباس ہے بب کک شیم صبح ، عنادل کو راس ہے بب کک کل کو قفرہ ء شیم کی پیاس ہے بب کک کل کو قفرہ ء شیم کی پیاس ہے قائم رہے کومت آئیں ای طرح نائیں ای طرح

(مردورفته)

# انكريز كورنر سرمائكل اوڈوائر كااعتراف

ا آبل سمیت ویگر عمائدین اور انجمنوں کی کاوشیں رنگ لائمیں۔ مسلمانان و بنجاب نے لا سائی کا پر خلوص اظہار کیا ۔ اور اس کثرت سے فوجی بھرتی وی کہ ( انگریز محور ز ) سر مائیل او دُوائر نے بعد میں جیرت و انسباط کے لیے جذبات سے اعتراف کیا :۔

"The Punjab Mohammedans went to fight in Mesopotamia' Palstine and Egypt in a spirit of Loyal duty."

کہ " پنجاب کے مسلمان مواق۔ مرب - طبعیں اور مصر میں انا کل ڈیوٹی ( وفادارانہ فرض ) کے جذب سے لڑنے کے لئے مہنچے۔ " اللہ مع

مسلمانوں کی طرف سے کثرت سے فوجی بھرتی دینے کے متعلق کورنر نے بعض حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے اپنی کماب میں لکھا!۔

"-سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی نصف سے زیادہ آبادی اسلمان ہے اور جن ورکول کو دیماتی مسلمان ہے اور جن مسلمانوں کا صرف سطی علم تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایسی جنگ کے لئے جو

# پیغامات تعزیت

پر و فات معزت چو بدری محمه ظفرانته خال

### جلالته الملك شاه حسين - شاه اردن

## شام كے مدر مانظ الاسد

" -- بی اس و فات یا فتہ مقیم شخصیت کے تمام فائد ان کے افراد کی فد مت میں غم ہے چھکتے ہوئے جذبات تعزیت پیش کرتا ہوں ۔ جس کی و فات تمام است مسلمہ کے لئے ایک مقیم ترین نفسان کی حشیت رکھتی ہے اور فاص طور پرشام کے ملک کے لئے یہ صد مد انتائی شدید ہے.... تضیہ فلسلین کے دفاع کے رکھا۔ اللہ تعالی مرحوم محقیم شخصیت نے اپنی عمر کا پیشتر حصہ و تف کئے رکھا۔ اللہ تعالی مرحوم کو... اپنی فراغ جنتوں میں متام عطافر مائے۔"

### معرسے مدر حنی مبارک

" - میں تے محد تلفراللہ خان صاحب کی دفات کی المناک خبر گھرے و کھ اور خم ہے منی - انہوں نے اپنی المناک خبر گھرے و کھ اور خم ہے منی - انہوں نے اپنی اندگی این خبر گلا ہے خلک اور حوام کی خد مت کے لئے و تعف رکھی ۔ مرحوم کے مدان سے تعزیت اور حمری مدروی کے جذبات عرض کرتے ہوئے دعاکر ، دن کہ اللہ تعد تی ان کی دوح کو ابدی سکون سے تو از ہے اور آپ مب کا جائی و نا صربو ۔ "

## ليبياك مدرجناب معمرالقذافي

"۔ ہم براور کرتی معمر قد انی کی طرف سے سر ظفران خال کی المناک و فات پرول تعزیت کا پیغام پہنچا تے ہیں۔ بلا ٹنک وشیہ وہ عربوں کی زیروست تائید و جماعت اور متعدود بگر بین الا تو ای معاملات پر مضبوط اور معلم موقف اختیار کرنے کی وجہ سے زیروست تعریف کے مستحق ہیں۔ محمد فقافت ر روں کے خواف متی اور جو مصر 'فلسطین اور عراق جیسے اسلامی ممالک میں جہال کہ اسلامی مراک میں جہال کہ اسلامی مقدس متیات ہیں۔ لڑی جا رہی ہے۔ مسلمان بھرتی نہیں ہول گے .... لیکن یہ سب مایوسانہ خولات باطل جابت ہوئے ۔ جنگ کی ابتدا میں صرف ایک لاکھ پنجابی سپای تھا لیکن جنگ کے فاتھ تک پانچ راکھ فورتی خدمت کرچکا تھا۔ دوران جنگ اندازا تین لاکھ ساٹھ ہزار سپای بھرتی ہوا تھا جو کہ کل ہندوستان کی بھرتی کے ضف سے بھی ذائد تھ اور ان میں سے نصف ' منجاب ہوا تھا جو کہ کل ہندوستان کی بھرتی کے ضف سے بھی ذائد تھ اور ان میں سے نصف ' منجاب کے مسلمان تھے جو اس ملم کے ساتھ بھرتی ہو رہے تھے کہ وہ ترکول کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ "کے ہامہ

راتم عرض کرت ہے کہ گور نرنے فاشک (جنگی) اور غیر فاشک (غیر جنگی) فوجیوں کی تضیلات درج کرتے ہوئے فاشک (جنگی) فوجیوں کے امداد وشار بول درج کئے ہیں :۔

Total of Main Fighting Races = 505000

Punjab Mohammedans = 170000

۲۸ سے

## اقبال كوجارج شيث

ہم حق نق بین کر رہے ہیں۔ اقبال کے طرز فکر و عمل یا نظریات پر نکتہ چینی مقصود نہیں اور وہیے بھی جب اقبال اور اکثر و بیشتر مسلم عمائدین اپنے موقف کی تائید بین قرآن و حدیث پیش کریں تو کوئی احمدی ان پر کیو نکر انگشت نمائی کر سکتا ہے۔ البتہ بعض غیر احمدی حلقول کی جانب سے انگریزی حکومت کے بارے بیس وفادارانہ طرز عمل اور مدجیہ نظمول کے پیش نظم علامہ پر "انگریز دوست" ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ ۱۹ ما۔

## فبعأواخلا قأ

اس چارج شیٹ پر اقبال کا دفاع کرتے ہوئے مصنف جواباً فرماتے ہیں کہ اقبال نے تو میہ نظمیں " ببعا و اخلاقاً " نکھی تھیں ۔ ہو ۔ محویا حارمہ کے نزدیک انتخریز حکام کو ببعاً و اخد قاً " سائیر خدا " کہنا مستحن امرہے ۔

راتم عرض كر، ہے كہ اگر انگريز حكام كو جمعاً و اخلاقاً " سابيج خدا " كمنا جائز ہے تو بانی سلسلہ اللم اللہ اللہ اللہ اللہ ۱۹۰۸ء) نے كب لكھاہے كہ ميں نے انگريزی حكومت كے عدل و انصاف اور امن و آزادی کی تعریف غیر مبده و غیراخلاقا بنیاد پر کی ہے۔ آپ نے تو خاص طور پر اس امر کا ذکر فرہایا ہے کہ میں نے خصوصا پنجاب میں انگریزوں کی آمد کی وجہ سے مسلمانوں کو سکھا شاہی کی چیرہ دستیوں سے نجات ملئے اور ندہجی آزادی حاصل ہونے پر حکام کا شکریہ اوا کیا ہے اور شکر سراری ایک اخلاقی فرض ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔

پر اقبال نے اگر مبعا و اخلاقا انگریز حاکم کو " سامیہ خدا" قرار دیا ہے تو طبعی جذبات کب غیر دبئی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک" اخلاق" کا تعلق ہے وہ بھی تو سراسر دین ہی کا حصہ ہے۔ مصابع مجبور آ

علامہ کا دفاع کرتے ہوئے مصنف زندہ رود نے ودسرا موقف میہ انتہار کیا ہے کہ علامہ نے بیہ نظمیں ''مصحتا و مجبورا '' نکھی تغییں ۔ ۳۱۔

راقم کی رائے میں مصنف کے جواب کا میہ حصد درست نہیں کیونکہ علامہ نے انگریز حاکموں کی مدح میں جو کچھ فرای یا علامہ کے استاد مول تا میر حسن ' سرسید احمد خال ' مولانا اللاف حسین حالی ' انجین عمایت اسلام اور الندوہ وغیرہ نے جو شاخوانی کی یا اطاعت کا دم بحرا۔ تو سب نے اپنے موقف کو قرآن و حدیث کے حوالوں سے مزین کیا۔ اس لئے '' مصلحا یا مجبورا '' والا جواب محل نظرہے۔

ا قبال د کچه رہے تھے کہ انگریز کے آئے ہے

۔ اب پہنے کی طرح سکھ 'مسلمان اڑکیوں کی زبردسی آبردریزی کرنے میں آزاد نہیں رہے

۔ اب طواکف المولی سے جان چھوٹ چکی ہے۔ انگریز نے " سان صلح و دیر " کا اہتمام کر دیا ہے۔

۔ اب مسلمانوں پر اذان وینے - نماز پڑھنے - مسجدوں میں جانے اور قرآن مجید کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں رہی -

یں۔ اب اتنی نرہبی آزادی ہے کہ سکھوں اور ہندوؤں بلکہ عیسائیوں کو بھی تبلیغ اسلام سے ذریعہ کلمہ علیہ کے معندے سائے تلے لویا جا سکتا ہے۔

اس لئے علامہ نے اگر ایک انگریز جاکم کے وقت میہ اعلان کیا کہ وہ " سا۔۔ خدا " ہے تو

ود مرے ہی کم کے عرب حکومت میں وہ پار اشے کہ ان کے ظاف ازروئ قرآن پوشیدہ مشورہ سی بھی اجازت نہیں اور ایک ہی کم کے دور میں بڑے زوردار طریق ہے اس موقف کا اظہار کیا کہ بھی ہے جاد انگریز حکام کے ظلاف نہیں بلکہ ان کی آئید میں قرض بنآ ہے۔ قربایا :۔

یہ بخک یہ جاد انگریز حکام کے ظلاف نہیں بلکہ ان کی آئید میں قرض بنآ ہے۔ قربایا :۔

یہ بخت شنش سے عقیدت بھی ہے فرض یا بیہ کہ ، بنگامہ وغامیں میرا سر قبول ہو بیا ہے کہ ، بنگامہ وغامیں میرا سر قبول ہو بیائے ! سہا س (۱۰۹ء آ) مرب بھیلی ہوئی اس درجہ ٹھوس عقیدت کی موجودگی میں مصنف زندہ رود کا اس امریر اصرار کہ علامہ بامر مجبوری انگریز حاکموں سے وفاداری کا اظہار کہ علامہ بامر مجبوری انگریز حاکموں سے وفاداری کا اظہار کہ علامہ بامر مجبوری انگریز حاکموں سے وفاداری کا اظہار

مصنف کو چاہئے تھا کہ وہ عدمہ کے کام پر "مصنی و مجبور!" کے پردے ڈالنے کی بجائے معتر نین کو جواب دیے گا کہ مد نے شرعی بٹیاد پر انگریزی حکومت کی تحسین کی ہے۔ مدح و شاء کا بید حصد ہرگز مجبور! نہیں لکھا گیا۔ علامہ کا دل آپ کی زبان کا رفتی تھا۔ علامہ میں منافقت کا ربک نہیں بایا جا آ تھا۔

## مولانا حالى كاسهارا

ا تبال کا دفاع کرتے ہوئے مصنف زندہ رود نے خواجہ اللاف حسین صاحب طائی کا بھی سمارا لیا ہے۔ مول نا غلام رسول صاحب مرکی تحریر کے حوالے سے فرماتے ہیں :۔
" اس سلسلہ میں خواجہ حانی مرحوم کا مرفیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر لکھنا اور رسالہ "معارف" پانی بت بابت جنوری ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا تھا۔"

راقم عرض کرتا ہے ہم نے معارف رسالہ سے حال مرحوم کا مرفیہ پڑھا ہے۔ ہمیں کمیں نظر نہیں آیا کہ حال مرحوم نے یہ مرفیہ " مجور آ" مکھا ہو ۔ ہر شعر پکار پکار کر کمہ رہا ہے کہ شاعر ' قبال کی طرح ۔۔ " تخت شنشی سے عقیدت ہے بے غرض " ۔۔ کی تصویر بنا بیٹا ہے ۔ بککہ حال نے تو مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری و شکر گزاری کی ترغیب دستے ہوئے معزت خاتم اسین صلی ابتد عدیہ وسم کی اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنایا ہے جس فرمایا گیا ہے۔

#### لايشكر اللعمن لايشكر الناس

جماعت احمد کے قیام سے دو سال قبل ۱۸۸۷ء میں مولانا حالی انگریزی حکومت کے بارے میں اسلام کو جو دیتی اور بارے میں اسلام کو جو دیتی اور بارے میں اسلام کو جو دیتی اور روح نی ترقی نصیب ہوئی وہ انگریز بادشاہ کا اسلام پر احسان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :۔

اور ۱۹۰۱ء میں رسالہ "معارف" پانی بت میں ملکہ وکٹورید کی وفات پر ند کورہ بالا صدیث نیوی کو یوں شعر کا جامد پہنایا ہے۔

شکر بندوں کا خدا کے جو نہیں کرتے اوا وہ نہیں لاتے بجا 'شکر خدائے ذوالجلال 1940ء اور اس طرح مسلمانوں کو تنقین کی ہے کہ وہ انگریز بادشاہ کی شرعی طور پر اطاعت کا وم بھری اور اس کے شکر گزار رہیں ورنہ وہ رب ذوالجلال کے شکر گزار بندوں کی صف میں شامل ہونے سے مستحق نہیں ہو سکتے۔

یماں ہم افسوس کے ساتھ اس امر کا اظمار کرنا چاہتے ہیں ۔ کہ مصنف زندہ دود فے جانبدارانہ رویہ افقی رکرتے ہوئے تحریک احمد ہے بانی پر تکتہ جینی کی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اقبل اور دیگر قائدین اور عامتہ المسلمین تو انگریزی حکومت کے غیروقادام اور باغی ہے کہ اقبل اور دیگر قائدین اور آپ کی جماعت ان کی اطاعت گزار تھی۔ لکھتے ہیں: اور باغی ہے اور آپ کی جماعت ان کی اطاعت گزار تھی۔ لکھتے ہیں: ا۔ اپنے ابتدائی ایم ہی میں اس (یعنی بانی تحریک ۔ ناقل) نے (انگریزوں کے خلاف ۔ ناقل) جماد کی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا۔

۲ - بر صغیر میں سیاس بیداری کے دور میں بھی تحریک احمد یہ انگریزی حکومت کی اطاعت ادم وفاداری کا دم چھرتی تنمی -

۳ ۔ ( جماد کی حرمت کے اعلیٰ سے ) مراد سے لی گئی کہ احمدیوں کے نزدیک احمریز کے ساتھ ۱۲۸ وفاداری کو اس قدر اجمیت عاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا بھی حرام قرار دیا گیا تھا۔ مسلم سے نوٹ: (حرمت جدد اور جماعت احمد یہ کی تحریک آزادی میں جدوجہد کا ذکر علیحدہ باب میں تفصیل سے چیش کیا جا رہا ہے۔)

## رو پیانے

افدن کا ترازہ تو اپنے دونوں پلزوں کو برابر رکھتا ہے۔ "ربید کیا کہ جب بانی تحریک احمد یہ
(وفات ۱۹۰۸ء) کا ذکر ہوتا ہے تو کما جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے انگریز کے خلاف اپنی زندگ میں جدد نہیں کیا اور اس کی تعریف کی ہے لہذا وہ انگریز کی غلامی کو پہند کرتے ہے۔ گرا قبال سمیت اکثر و بیشتر قائدین جو سمرسید کے رستہ پر چل رہے تھے "کی اداعت و وفاداری اور تعریف و محسین سے یہ نتیجہ افذ نہیں کیا جاتا۔

بسرحال اب تک بین کئے گئے حقائق سے واضح ہے کہ اقبال ۱۹۱۸ء تک انگریز حاکموں کی اطاعت و وفاداری کا دم بھرتے تھے ۔۔۔ " وانائے راز " کے مصنف اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہوئے اقبال کی وفاداری کی یوں بردہ بوشی فراتے ہیں :۔

" - یہ ہندی سیاست کا دور وفاداری تھا جو 1919ء میں قتم ہوا۔ اور جس میں ہندوستانی معن شرہ کا ہر طبقہ ۔ عوام ۔ خاص ۔ راج ۔ مہاراج ۔ نواب "حتیٰ کہ آزادی ہند کے مجابد اعظم مہاتما گاند میں بھی سرکاری امانت کے لئے میدان عمل میں اثر آئے تھے۔ لہذا اقبال کے میرت و کردار پر کوئی حرف نہیں آتا۔ " ۲ میں

سواں یہ ہے اگر جرد فرض تھا تو علامہ نے اور مسلم معاشرہ کے ہر طبقہ نے کیوں نہ کیا؟

کیا اقبار شریبت سے بالا تر تھے؟۔ قرآن و حدیث کے تھم کی واضح خدف ورزی کرنے سے

ان کی سیرت و کردار پر کیوں حرف نہیں آنا؟ اور بانی تحریک احمدید پر انگشت نمائی کا کیا جواز

شاید مصنف 'علامہ کے دجہ کلام کو '' مصلحت و مجبوری '' کے پردے اس خوف سے پہنا رہے ہیں کہ بعض طلق میں 'ایک طبقہ میں 'ایک اعلیٰ پنیہ کے لیڈر کا بید معیار قائم ہو چکا ہے کہ وہ ' ہر انگریز حاکم کی (خواہ وہ کسی دور سے تعلق رکتا ہو 'کتا ہی منصف مزاج ہو ) مخالفت کرے ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ ہے کہ اگر علمہ انگریز حاکم دول کے بہی خواہ اور قدردان اور اطاعت گزار ثابت ہو گئے تو وہ اس مخصوص طبقہ میں مقبول شہر ہیں گئے ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ کے دا اور اس کے مساول کی خوشنودی 'شاید عوامی ہردلعزیزی سے فوقیت کی حائل نہیں ۔۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک صابح نہیں ۔۔۔ مصنف کے نزدیک کے دیا اور اس کے بی خواہ اور اس کے بی خواہ اور اس کے بی خواہ دیا ہو اور قدر اس کے بی خواہ دیا ہو گئے تو دو اس می نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کر نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک کے نزدیک کے نزدیک ۔۔۔ مص

دوسرا خوف شاید سے کہ اقبال کے اطاعت گذار ثابت ہونے سے مصنف کو تحریک احدید کے بانی اور تحریک احدید پر نکتہ چینی کرنے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی ۔ اور وہ اس سونے کی مرغی کو باتھ سے جانے نہیں دیتا چاہجے ۔ بسرحال راقم کی رائے میں اقبال پر معتر منین کی چارج شیث ورست ہے نہ مصنف کا جواب صحیح خطوط پر ہے ۔ دونوں کو اپنے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

# تحریک احمد سے بانی کی صحیح روش

ا قبال نے انگریزوں کی مدح میں جو تقمیں لکھیں جن میں ان کی تکوار کو " نقاد خیرو شر"

کمنا - " صلح دیر و حرم کا سامان میں کرنے والہ " قرار دیا ۔۔۔ اور ان کی حکومت اس وقت

تَب قائم و دائم رہنے کی دلی تزب کا اظہار کیا جب تک " جبن کو قطرہ علیم کی بیاس ہے ۔ "
مصنف کے نزدیک یہ سب کھے " مجبوراً " تھا۔ اسلامت

گر حضرت بانی سلسلہ احمریے کی زبان آپ کے دل کی رفتی تھی۔ آپ کسی کی فوشانہ یا چہاوی ہے جفت مخت مخت مخت مسلمانوں کے قائد اوں 'مرسید احمد خال نے انگریزی حکومت کے بارہ میں حضرت کے اس رویہ یا طریق کو نہ صرف سراہا ہے بعکہ برمسلمان سے یہ وقع کی ہے کہ اسے میں موسید نے علی گڑھ کہ اسے میں موقف انتیار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اپنی عمر کے آخری جھے میں سرسید نے علی گڑھ انتینی شوٹ گڑٹ میں سرسید نے علی گڑھ انتینی شوٹ گڑٹ میں سرسید کے شائع کی۔

شاید مصنف 'علامہ کے دجہ کلام کو '' مصلحت و مجبوری '' کے پردے اس خوف سے پہنا رہے ہیں کہ بعض طلق میں 'ایک طبقہ میں 'ایک اعلیٰ پنیہ کے لیڈر کا بید معیار قائم ہو چکا ہے کہ وہ ' ہر انگریز حاکم کی (خواہ وہ کسی دور سے تعلق رکتا ہو 'کتا ہی منصف مزاج ہو ) مخالفت کرے ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ ہے کہ اگر علمہ انگریز حاکم دول کے بہی خواہ اور قدردان اور اطاعت گزار ثابت ہو گئے تو وہ اس مخصوص طبقہ میں مقبول شہر ہیں گئے ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ کے دا اور اس کے مساول کی خوشنودی 'شاید عوامی ہردلعزیزی سے فوقیت کی حائل نہیں ۔۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک صابح نہیں ۔۔۔ مصنف کے نزدیک کے دیا اور اس کے بی خواہ اور اس کے بی خواہ اور اس کے بی خواہ دیا ہو اور قدر اس کے بی خواہ دیا ہو گئے تو دو اس می نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کر نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کو نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک ۔۔۔ مصنف کے نزدیک کے نزدیک کے نزدیک ۔۔۔ مص

دوسرا خوف شاید سے کہ اقبال کے اطاعت گذار ثابت ہونے سے مصنف کو تحریک احدید کے بانی اور تحریک احدید پر نکتہ چینی کرنے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی ۔ اور وہ اس سونے کی مرغی کو باتھ سے جانے نہیں دیتا چاہجے ۔ بسرحال راقم کی رائے میں اقبال پر معتر منین کی چارج شیث ورست ہے نہ مصنف کا جواب صحیح خطوط پر ہے ۔ دونوں کو اپنے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

# تحریک احمد سے بانی کی صحیح روش

ا قبال نے انگریزوں کی مدح میں جو تقمیں لکھیں جن میں ان کی تکوار کو " نقاد خیرو شر"

کمنا - " صلح دیر و حرم کا سامان میں کرنے والہ " قرار دیا ۔۔۔ اور ان کی حکومت اس وقت

تَب قائم و دائم رہنے کی دلی تزب کا اظہار کیا جب تک " جبن کو قطرہ علیم کی بیاس ہے ۔ "
مصنف کے نزدیک یہ سب کھے " مجبوراً " تھا۔ اسلامت

گر حضرت بانی سلسلہ احمریے کی زبان آپ کے دل کی رفتی تھی۔ آپ کسی کی فوشانہ یا چہاوی ہے جفت مخت مخت مخت مسلمانوں کے قائد اوں 'مرسید احمد خال نے انگریزی حکومت کے بارہ میں حضرت کے اس رویہ یا طریق کو نہ صرف سراہا ہے بعکہ برمسلمان سے یہ وقع کی ہے کہ اسے میں موسید نے علی گڑھ کہ اسے میں موقف انتیار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اپنی عمر کے آخری جھے میں سرسید نے علی گڑھ انتینی شوٹ گڑٹ میں سرسید نے علی گڑھ انتینی شوٹ گڑٹ میں سرسید کے شائع کی۔

آئے! دیکھتے ہیں - ۴۹۲۳ کے ساسی بیداری کے دور بیں انگریزی عکومت سے متعلق علامہ کا طرز نگر و عمل کیا تھا؟ اس دور کی تحریک ترک حوالات (عدم تعاون) کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کھتے ہیں :۔۔

## تحريك ترك موالات

--- "اس میں نوگوں کو مشورہ دیا گیا ۔ کہ وہ حکومت کے عطا کردہ خطابات اور اعزازی عمدے واپس ایس میں نوگوں کو مشورہ دیا گیار کر عمدے واپس ایس کر دیں ۔ اور تمام سرکاری و نیم سرکاری تقریبات میں شرکت ہے بھی انکار کر دیں ۔ مسلم علماء نے جمعیت اعماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹-۱۲ نومبر ۱۹۲۰ء بہ مقام دہلی ایک فتوئی ( ترک حوالات کے حق میں ناقل ) دیا ۔۔۔ اس پر ۵۰۰ علماء کے وسخط شبت تھے ۔۱۳ ۔ مصنف ذندہ رود کے مطابق ۔ " اقبال نے اختار فات کے سبب تحریک موالات میں شامل مسلم سیای رہنماؤں سے کنارہ کشی افتیار کی ۔ ۲۲ ہے

## تحريك خلافت

مولانا رئیں احر جعفری علمہ کی شان " محکومیت " کا نقش ہوں کھینچتے ہیں: ۔
"اس دور بیں اس طوفان خیز اور ہنگامہ آفریں دور بیں اقبال کا کیا حال تھا؟ ۔ وہ کس طرف تھے ؟ آزادی کے شیدا کیوں اور ملت کے مجاہدوں کے ساتھ یا قوم کے وشمنوں یا ملک کے غداروں کے ساتھ رحایت نہیں کرتے ۔ وہ کی کی خاروں کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ۔ کچی اور کھری بات کتے ہیں ۔ فقائق کی ذبان سے واقعات کی کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ۔ کچی اور کھری بات کتے ہیں ۔ فقائق کی ذبان سے واقعات کی بیان یہ ہے ۔ کہ اقبال (سیای بیداری کے اس دور ہیں ۔ ناقل) نہ صرف تحریک خلافت کے ساتھ نہیں تھے بلکہ اس سے اصول اختلاف رکھتے تھے ۔ اور اس لئے اس سے ای طرح ایک خالف ہو سکتا ہے ۔ بی نہیں عین اس زمانہ میل طرح ایک اور غیر متعلق تھے جس طرح ایک خالف ہو سکتا ہے ۔ بی نہیں عین اس زمانہ میل جب لوگ ملازمتوں پر لات مار رہے تھے ۔ سرکاری سکولوں 'کالجوں ' یونیورسٹیوں کا بائیکاٹ کر حب بھے ۔ اقبال کو سرکا خطاب دیا گیا ۔ اور انہوں نے اس کو قبول بھی کرلیا ۔ جس پر سی دل جلے نے یوں فقرہ چست کیا ۔ ۔

مرکار کی دہلیزیہ مرہو گئے اقبال 🕶 ہجت راقم عرض کرتا ہے ۔ یہ نقرہ نہیں ۔ مول تا عبدالجید سامک کی " زمیندار "اخبار میں شاکع شدہ نظم کا ایک مصرع ہے۔ مور نا سالک کے دوشعر ملاحظہ ہول يملے تو سر ملت بينا كے تھے وہ ماج اب اور سنو ' آج کے سر ہو گئے اقبال كتا تفا بي كل فمنڈى سرك يه كوئى ممتاخ سرکار کی دہلیز ہے سر ہو گئے اقبال تحریک ظلافت کے بعض ممبران کا ذکر کوئے ہوئے علامہ اینے برے بھائی کو لکھتے ہیں۔ " خلافت كميثيون ك بعض ممبران بظا مرجوشيك مسلمان ليكن در باطن أخوان الشياطين خطاب کی سرکاری نو ٹیمکیشن Delhi: The 1st January 1923

No. 2. Gen, His Imperial Majesty the King Emperor of India has been graciously pleased to confer the honour of KNIGHT HOOD, on --- Doctor Sheikh Muhammad Iqbal, Barrister, Lahore, Punjab J.B - Thompson

Political Secretary to the Govt of India

Punjab Gazette, 19 January, 1923 Part II, Page 10

مصنف زنده رود لكمة بن :-

" --- كار جنوري ١٩٢٣ء كو سر كا خطاب ملنے ير اقبال كے لئے ايك مبار كباديارتي كا ا بتمام ' بندو ' سکھ اور مسلم معززین لا بور کی طرف سے مقبرہ جہا تکیر میں کیا گیا۔ جس میں گور ز سمیت تمام سرکاری 'غیر سرکاری عما ئد و حکام شریک ہوئے ..... مسر محجمہ اقبال نے اپنی جوالی تقریر میں کہا کہ

مجھ کو خطاب دے کر گور نمنٹ نے اردو و فارس کے ادیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ **۵ اس** (اخيار برزے ماترم)

مصنف" زندہ رود " نے اخبار بندے ماترم کے تبعیرہ کا ایک اہم حصہ نقل نہیں کیا۔جو درج ذیل ہے۔

" و واکر شیخ می اقبال کو سر کا خطاب کے کہ تقریب پر کا جنوری کے دن شاہرہ میں جو شاندار وعوت دی گئی .... تو معمد کا حل واضح طور پر ہو گیا ہو گا کہ اقبال کو خطاب گذشتہ اور آئندہ سیاس فدمات کے صلے بیس - شہنشاہ جما تگیر کے مقبرہ میں جس وسیع اور پر فضا صحن بیس جنالہ دعوت منعقد ہوا - اس کے دروا زول پر بور بین اور بین ورستانی پولیس کی نمائش - بور پین مسلمانوں کی کثرت - گور نر بمادر کی صدارت - سرکاری معزات کی شرکت - ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی جو میہ کے گا کہ ڈاکٹر اقبال کو اس وجہ سے خطاب ملا ہے کہ اردو - فاری کے شاعر بیں - دو پر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوق ہے ۔ اس میں سیادی سے سرکاری سے خطاب ملا ہے کہ اردو - فاری کے شاعر بیں - دو پر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوق

مولانا ظفر علی خال نے علامہ کی خطاب یا فتکی پر 'اپنے شین سر فروشوں کا نمائندہ قرار

ویتے ہوئے 'اقبال کے رخ کروار کے متعلق یوں اظہار کیا:۔

سر فروشوں کے ہیں ہم سر ' آپ ہیں سرکار کے

آپ کا منصب ہے سرکاری ' ہمارا فاتمی عافیت کوشی ہے دن ہے مسلک آپ کا

عافیت کوشی ہے پہنے ون ہے مسلک آپ کا

اور اس میں مشتر ہے آپ کی فرزامی ورائی کی

مسلم خوابیرہ اٹھ ' بنگامہ آراء تو بھی ہو چھوڑ دے اس بزدنی کو ادر دکھا مرداعی

~ G<

سای بیداری کے دور میں حصول آزادی کے لئے جماعت احمد یہ کی بنیادی پلیسی کیا تھی؟

۔۔ اس نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ؟۔ اس کا تفصیل تذکرہ تو آئندہ صفات میں

آئے گا۔ نی الحال ہم گذارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اقبال سیاسی بیداری کے اس دور میں

اگریزی حکومت کے بدخواہ۔ فیر وفادار۔ فیر اطاعت گزار یا مخالف ہو پیچے تھے تو آپ نے

اگریزوں سے مرکا خطاب کیوں قبول کیا ؟

--- پر مرتے وم تک اے سے سے کیوں لگائے رکھا؟

معنف زنده رود فراتے ہیں۔

۔ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اقبال کا تعلق ا تنیتی قوم سے تھا اور برصفیر سے سیاس کی اسلام اس سوال کا جواب میں ہے۔ مہرہا " و واکر شیخ می اقبال کو سر کا خطاب کے کہ تقریب پر کا جنوری کے دن شاہرہ میں جو شاندار وعوت دی گئی .... تو معمد کا حل واضح طور پر ہو گیا ہو گا کہ اقبال کو خطاب گذشتہ اور آئندہ سیاس فدمات کے صلے بیس - شہنشاہ جما تگیر کے مقبرہ میں جس وسیع اور پر فضا صحن بیس جنالہ دعوت منعقد ہوا - اس کے دروا زول پر بور بین اور بین ورستانی پولیس کی نمائش - بور پین مسلمانوں کی کثرت - گور نر بمادر کی صدارت - سرکاری معزات کی شرکت - ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی جو میہ کے گا کہ ڈاکٹر اقبال کو اس وجہ سے خطاب ملا ہے کہ اردو - فاری کے شاعر بیں - دو پر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوق ہے ۔ اس میں سیادی سے سرکاری سے خطاب ملا ہے کہ اردو - فاری کے شاعر بیں - دو پر کے وقت ستارے دکھانے کے متراوق

مولانا ظفر علی خال نے علامہ کی خطاب یا فتکی پر 'اپنے شین سر فروشوں کا نمائندہ قرار

ویتے ہوئے 'اقبال کے رخ کروار کے متعلق یوں اظہار کیا:۔

سر فروشوں کے ہیں ہم سر ' آپ ہیں سرکار کے

آپ کا منصب ہے سرکاری ' ہمارا فاتمی عافیت کوشی ہے دن ہے مسلک آپ کا

عافیت کوشی ہے پہنے ون ہے مسلک آپ کا

اور اس میں مشتر ہے آپ کی فرزامی ورائی کی

مسلم خوابیرہ اٹھ ' بنگامہ آراء تو بھی ہو چھوڑ دے اس بزدنی کو ادر دکھا مرداعی

~ G<

سای بیداری کے دور میں حصول آزادی کے لئے جماعت احمد یہ کی بنیادی پلیسی کیا تھی؟

۔۔ اس نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ؟۔ اس کا تفصیل تذکرہ تو آئندہ صفات میں

آئے گا۔ نی الحال ہم گذارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اقبال سیاسی بیداری کے اس دور میں

اگریزی حکومت کے بدخواہ۔ فیر وفادار۔ فیر اطاعت گزار یا مخالف ہو پیچے تھے تو آپ نے

اگریزوں سے مرکا خطاب کیوں قبول کیا ؟

--- پر مرتے وم تک اے سے سے کیوں لگائے رکھا؟

معنف زنده رود فراتے ہیں۔

۔ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اقبال کا تعلق ا تنیتی قوم سے تھا اور برصفیر سے سیاس کی اسلام اس سوال کا جواب میں ہے۔ مہرہا

# گور نرکے حضور حاضری کی اہمیت

وابدہ جورید (مردار بیم صاحب) امیدے ہو کی تو علمہ نے انہیں سیالکوٹ بیجوا ویا ۔ ۵ ر اکتوبر ۱۹۲۳ء کو جاوید پیدا ہوئے ۔ ۵ تومبر ۱۹۲۳ء کے خط میں علامہ نے اپنے بردے بھائی ماحب کو سیالکوٹ لکھا :۔

" - میں نومبر کے مہینے میں عاضر نہیں ہو سکتا ۔ کام کے علاوہ بہت ی اور مصرو فیتیں ہیں ۔ - نئے گور نر صاحب کے بہت ہے ڈنر ہیں ۔ وہاں جاتا ہے۔ "میچ

#### £1970

عدمہ کے استاد مولانا میر حسن کے صافرزادے ڈاکٹر علی نتی صاحب اپنی ملازمت سے

سکدوش ہوئے تو پنجاب کے گور نر سر سینکم بیلی نے انہیں چائے کی ابودائی وعوت دی۔ اس
موقعہ پر عدمہ اقبال نے ڈاکٹر نتی صاحب کو اظہار عقیدت کے طور پر یہ شعر لکھ کر دیا جے آپ
نیایت خوشخط لکھواکر اس تقریب سعید میں گور نر کو پیش کیا۔

ہنجاب کی کشتی کو دیا اس نے سارا۔ آبندہ بھشہ رہے بمیلی کا ستارا۔ ایج

نوٹ - اب وہ دور آتا ہے جب (۱۹۲۹ء میں) علامہ نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا قصد کیا۔
بقول مصنف زندہ رود علامہ 'مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت وونوں
کے مقابلہ میں کھڑا کرتا چاہیے تھے (صفحہ ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ علامہ کا درج ذیل طرز
قکرو عمل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

#### £1972

پنجاب لیجسلیٹو کونسل ہیں تقریر کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا۔ '' آزہ فسادات نہور ہیں ہندو اور مسلم ن دونوں دفود بتا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پیس سمجے '''

# گور نرکے حضور حاضری کی اہمیت

وابدہ جورید (مردار بیم صاحب) امیدے ہو کی تو علمہ نے انہیں سیالکوٹ بیجوا ویا ۔ ۵ ر اکتوبر ۱۹۲۳ء کو جاوید پیدا ہوئے ۔ ۵ تومبر ۱۹۲۳ء کے خط میں علامہ نے اپنے بردے بھائی ماحب کو سیالکوٹ لکھا :۔

" - میں نومبر کے مہینے میں عاضر نہیں ہو سکتا ۔ کام کے علاوہ بہت ی اور مصرو فیتیں ہیں ۔ - نئے گور نر صاحب کے بہت ہے ڈنر ہیں ۔ وہاں جاتا ہے۔ "میچ

#### £1970

عدمہ کے استاد مولانا میر حسن کے صافرزادے ڈاکٹر علی نتی صاحب اپنی ملازمت سے

سکدوش ہوئے تو پنجاب کے گور نر سر سینکم بیلی نے انہیں چائے کی ابودائی وعوت دی۔ اس
موقعہ پر عدمہ اقبال نے ڈاکٹر نتی صاحب کو اظہار عقیدت کے طور پر یہ شعر لکھ کر دیا جے آپ
نیایت خوشخط لکھواکر اس تقریب سعید میں گور نر کو پیش کیا۔

ہنجاب کی کشتی کو دیا اس نے سارا۔ آبندہ بھشہ رہے بمیلی کا ستارا۔ ایج

نوٹ - اب وہ دور آتا ہے جب (۱۹۲۹ء میں) علامہ نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا قصد کیا۔
بقول مصنف زندہ رود علامہ 'مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت وونوں
کے مقابلہ میں کھڑا کرتا چاہیے تھے (صفحہ ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ علامہ کا درج ذیل طرز
قکرو عمل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

#### £1972

پنجاب لیجسلیٹو کونسل ہیں تقریر کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا۔ '' آزہ فسادات نہور ہیں ہندو اور مسلم ن دونوں دفود بتا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پیس سمجے ''' ان اقساط کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-

مولانا جو برر قطرازین:-

ا۔ " - ویکھئے - شمع و شاعر کا مصنف کس طرح " ندن ٹائمز" اور اس کے موکلوں کا آلہ کار بن رہا ہے - کمنا پڑتا ہے کہ بهتر ہو کہ سارے ہندوستان کو تو سوارج وے دیا جائے محر ڈاکٹر سمر مجر اقبال صاحب دام اقبا کئم کے ہنجاب کو سرمائیکل ایڈوائز - کرنل فرینک جا نسن - کرنل اوبرائن اور مسٹرا سمتھ کو پھر اس پر حکومت کرنے کے لئے بلالیا جائے - " (صفحہ ۳۳۰)

۲- " - ڈاکٹر سرمجہ اقبال کی تقریر پڑھ کر -- " میری نیند غائب ہو گئی اور میرے قلب کو اس قدر وھیجا نگا کہ میں بیان نہیں لر سکتا - " (صفحہ ۳۲۳)

61979

مثابیر، کم کو ان کے اصلی روپ میں چیش کرنا بی ان کی عزت و احرام کا موجب ہے ممر شد معلوم نلامہ کے بارہ میں یہ وطیرو کیوں اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جہاں حقائق ذرا تلخ محسول معلوم نلامہ کے بارہ میں یہ وطیرو کیوں اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جہاں حقائق ذرا تلخ محسول ہوتے ہوں وہاں آپ کی شخصیت کو وہیز پردول کی تہ میں چھپا لیا جاتا ہے ۔ اس صورت طاب میں حقائق کا افشاء ہو جانے پر علامہ کا کردار بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بن سکتا ہے۔

آيك مثال ملاحظه جو-

سیست کی دس اور کا بیال کے موقعہ پر روزنامہ "امروز" لاہور کے اقبال ایڈیشن کی دس اپریل ۱۹۷۵ء میں تعلق کے موقعہ پر روزنامہ "امروز" لاہور کے اقبال ایڈیشن کی دس ہزار کا پیل جھپ چکی تھیں کہ اوارہ کے بعض سنیٹر ارکان کی نگاہ درج ذیل "یادگار تحریر" پر بزار کا پیال پڑی ۔ پریس میں چھپ ٹی کا کام روک ریا تھیا اور ایڈیٹر کی اجازت سے طبع شدہ دس ہزار کا پیال پڑی ۔ پریس میں چھپ ٹی کا کام روک ریا تھیا اور ایڈیٹر کی اجازت سے طبع شدہ دس ہزار کا پیال تان کر دی سنیں ۔ اوارہ نے اس کاروائی کی وجہ بتاتے ہوئے کفھا کہ :۔

علامہ اقبال کی جو عزت اور جو احترام ہارے وہوں میں پیا جاتا ہے۔ اس کے مامنے سے نقصان کوئی میٹیت نہیں رکھتا۔"

وہ " یادگار تحریر" ۱۹۲۹ء کی ہے جو علہ مد نے پنجاب کے ایک مشہور انگریز نواز مسٹرایم لی موہری سیجل آری ریکروٹر جنگ عظیم اول ۱۹۲۷ء کے بارے میں بطور سرفینکیٹ لکسی - علامہ فرماتے ہیں:-

" - تقدیق کی جاتی ہے کہ ایم لی گوہری صاحب نے مختف میٹیتوں سے گور نمنٹ کی احجی خدمات سرانجام دی جیں ۔ جن کے لئے ان کے پاس سندات و دستاویزات موجود ہیں ۔ بیس نے ان جس سے ابنی کرآ کہ وہ بیس نے ان جس سے بعض کو پڑھا ہے اور جس سے کنے جس کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرآ کہ وہ اپنی وفادارانہ خدمات کے لئے کسی نوعیت کا اعتراف حاصل کرنے کے مستحق ہیں ۔۔۔ جس سجمتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے احساس قرائض منصبی کے تحت سرانجام دیا ہے ۔ نہ کسی معاوضہ کے حصول کی غرض سے جیسا کہ کئی ویگر آدمیوں نے کیا۔"

محرا قبال کے ایم ایل ای

بيرسرايت لا - لي الح دى - ايم اے - لامور

ظاہرہے علی مد کے نزدیک انگریزی گور نمنٹ کی وفادارانہ خدمات 'احساس فرض کے طور پر بھی مرانجام دی جاسکتی ہیں۔

بقول مصنف زندہ رود اقبال 'مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کے مقابلہ میں کمزا کرنا چاہجے تھے (مس ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ

£19100

علامہ اقبال 'اپنے کمتوب بنام سر فرانس یک ہسینڈ میں فرماتے ہیں:۔۔
۱۳۰۹

- بجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندہ ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی اجیسے کو مت کرنے کی اجیست اور شعور ہو ۔ لیکن ہمارے لئے دو "قاؤں کی غلری نا قائل برداشت ہے ۔ ہندو اور انگریزوں ہیں سے صرف ایک ہی کا افتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ۔۔د

اس کے مقابل بکہ اس سے دو سال تیل حضرت اہام جماعت احمد بید واضح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما جی سے کہ آگر بندو ہمارے حاکم ہے اور ہماری "اپنی حکومت" نہ بنی تو:۔
" - مسلمانوں کو چند ہی سال میں پورے طور پر اپنے آپ کو " ہندو کلچرکے آگے ڈال کر اپنی قومی ہستی کو کھو وہنا پڑے گا۔ "۔۵۸

#### £1977

علامہ سالہ سال تک مسلم تنظیموں کے ذمہ دار عمدوں پر فائز رہے نتھے اور بخوبی آگاہ تھے کہ

0 -- مسلم میگ کے اغراض و مقاصد میں برطانوی حکومت کے ساتھ "اطاعت و وفاداری **"کی** ثنق کو نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے۔

0 -- عدمه 'انجمن حمایت اسلام کے بھی معزز عبدیدار رہے۔ آپ کو علم تھا کہ اس کے مقاصد میں بھی ایک ایم کے مقاکہ اس کے مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد۔ " اہل اسلام کو گور خمنٹ کی وقاداری اور خمک حلالی کے فوائد سے ایک کرنا -- " شامل تھا۔

0 -- علامہ 'یہ بھی جانتے تھے کہ علی گڑھ کی بنیاد لارڈ کٹن وائسرائے ہندنے رکھی تھی۔
0 -- علامہ 'ندوہ العلماء کی تاسیس کے بارے میں بھی بے خبرنہ تھے جو لیفٹنٹ گورنر
بہادر مم مک متحدہ کے ہاتھوں رکھی گئی اور جے گور نمنٹ کی طرف ہے '' مبلغ چھ ہزار روپ
مالانہ ایراد بھی ملتی تھی " 9 م سے

مسلمانوں کی کم و بیش سبھی قابل ذکر ندہی و سیاسی المجمنوں کے ساتھ علامہ کے پچھے نہ پچھے نہ پچھے نہ پچھے اور ابط تھے اس لئے آپ عمومی رنگ میں مسلمانوں کی انگریزی حکومت کے ساتھ قلبی وابستگی۔ اطاعت و وفاشعاری کے جذبات سے بخوبی سبگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۳۳ء میں جب آپ گول میز کا فرنس میں شرکت کے لئے انگستان مجے تو وہاں بھی مسلمانوں کے اس جذبہ ء وفاکی آپ نے ہے وہرک ترجی فی کرنے میں کوئی باک محموس نہ کی اور وفاداری کے اس جذبہ ء وفاکی آپ

- بجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندہ ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی اجیسے کو مت کرنے کی اجیست اور شعور ہو ۔ لیکن ہمارے لئے دو "قاؤں کی غلری نا قائل برداشت ہے ۔ ہندو اور انگریزوں ہیں سے صرف ایک ہی کا افتدار گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ۔۔د

اس کے مقابل بکہ اس سے دو سال تیل حضرت اہام جماعت احمد بید واضح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما جی سے کہ آگر بندو ہمارے حاکم ہے اور ہماری "اپنی حکومت" نہ بنی تو:۔
" - مسلمانوں کو چند ہی سال میں پورے طور پر اپنے آپ کو " ہندو کلچرکے آگے ڈال کر اپنی قومی ہستی کو کھو وہنا پڑے گا۔ "۔۵۸

#### £1977

علامہ سالہ سال تک مسلم تنظیموں کے ذمہ دار عمدوں پر فائز رہے نتھے اور بخوبی آگاہ تھے کہ

0 -- مسلم میگ کے اغراض و مقاصد میں برطانوی حکومت کے ساتھ "اطاعت و وفاداری **"کی** ثنق کو نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے۔

0 -- عدمه 'انجمن حمایت اسلام کے بھی معزز عبدیدار رہے۔ آپ کو علم تھا کہ اس کے مقاصد میں بھی ایک ایم کے مقاکہ اس کے مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد۔ " اہل اسلام کو گور خمنٹ کی وقاداری اور خمک حلالی کے فوائد سے ایک کرنا -- " شامل تھا۔

0 -- علامہ 'یہ بھی جانتے تھے کہ علی گڑھ کی بنیاد لارڈ کٹن وائسرائے ہندنے رکھی تھی۔
0 -- علامہ 'ندوہ العلماء کی تاسیس کے بارے میں بھی بے خبرنہ تھے جو لیفٹنٹ گورنر
بہادر مم مک متحدہ کے ہاتھوں رکھی گئی اور جے گور نمنٹ کی طرف ہے '' مبلغ چھ ہزار روپ
مالانہ ایراد بھی ملتی تھی " 9 م سے

مسلمانوں کی کم و بیش سبھی قابل ذکر ندہی و سیاسی المجمنوں کے ساتھ علامہ کے پچھے نہ پچھے نہ پچھے نہ پچھے اور ابط تھے اس لئے آپ عمومی رنگ میں مسلمانوں کی انگریزی حکومت کے ساتھ قلبی وابستگی۔ اطاعت و وفاشعاری کے جذبات سے بخوبی سبگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۳۳ء میں جب آپ گول میز کا فرنس میں شرکت کے لئے انگستان مجے تو وہاں بھی مسلمانوں کے اس جذبہ ء وفاکی آپ نے ہے وہرک ترجی فی کرنے میں کوئی باک محموس نہ کی اور وفاداری کے اس جذبہ ء وفاکی آپ

دکایات مشہور ہیں کہ ان کو سن کر صدیق اور فاروق یاد آتے ہیں لئے

دکایات مشہور ہیں کہ ان کو سن کر صدیق اور فاروق یاد آتے ہیں لئے

دو سرے یہ کہ ۔۔۔ نادر شاہ کے حکومت برطانیہ کے ساتھ نمایت ووستانہ میں لغاقات شے

تعلقات شے

(I found him quite friendly toward England)

اس خط میں آپ نے اس امریہ بھی اظمینان کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کا صاحبزادہ (نیا یادشاہ ۔

ظاہر شاہ ) بھی اپنے والد کی راہ پر گامزن ہے ۔ اور انہی کے طرز زندگی اور مسلک کے لئے وقف ہے

(Much devoted to his father ways of thought and) life)

# انگریزی تاج سے والهانه عقیدت و وفاداری کا اظهار ۱۹۳۵ء

۱۹۳۳ علی البید محترمه وفات با مسئی ۱۹۳۵ علی البید محترمه وفات با مسئی ۱۹۳۳ علی البید محترمه وفات با مسئی ۱۹۳۳ می البید محترمه وفات با مسئی ۱۹۳۳ میدود موست کا کام قریباً ختم مو چکا تھا۔ ذرائع آمدنی بہت محدود موسی کے ۔ علی مد کو حد درجہ مالی پریٹانی کا سامنا تھا۔ حتیٰ کہ مولیر مسئی ۱۳۵ء کو آپ نے بھوپال میں اپنے دوست مرراس مسعود کو گھا:۔

میری خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت ( نواب بھوپال ) مجھے اپنی ریاست سے پنش منظور کر دیں ( زندہ رود صفحہ ۵۵۰)

ادھر تنگ دستی کے اسی دور میں محور نر سر بربرٹ ایمرس نے "سلور جوبلی فنڈ" کے سلسلہ میں۔" باشندگان پنجاب" کے نام حسب ذیل ائیل شائع کی:۔

" - ١٩ ر مئی ١٩٣٥ء کو ان قمام مم مک کے لو وں کی طرف سے جو ہزمیجش (شاہ انگلتان)
کو اپنا حکران تشہم کرتے ہیں ۔ اخلی حضرت مک معظم کی تخت نشینی کی ٢٥ ویں سانگرہ 'شکر
گزاری اور مسرت کے ساتھ منائی جائے گی ۔۔۔ پنجاب نے بار بار " آج " کے ساتھ اپی
روایق وفاداری کا ثبوت میں کیا ہے اور جنگ عظیم کے دوران میں اس نے آدمیوں اور موجع
سے جو امدادوی تھی اس کی یاد ابھی تک ووں میں آن ہے ۔ ۳۲ سے

دکایات مشہور ہیں کہ ان کو سن کر صدیق اور فاروق یاد آتے ہیں لئے ووسرے میہ کہ ۔۔۔ نادر شاہ کے حکومت برطانیہ کے ساتھ نمایت ووستانہ میں تعلقات شے

(I found him quite friendly toward England)

اس خط میں آپ نے اس امریر بھی اظمینان کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کا صاحبزادہ (نیا بادشاہ ۔

ظاہر شاہ ) بھی اپنے والد کی راہ پر گامزن ہے ۔ اور انہی کے طرز زندگی اور مسلک کے لئے
وقف ہے

(Much devoted to his father ways of thought and) life)

### انگریزی تاج ہے والهانه عقیدت و وفاداری کا اظهار ۱۹۳۵ء

میری خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت ( نواب بھوپال ) جھے اپنی ریاست سے پنش منظور کر دیں ( زندہ رود صفحہ ۵۵۰)

ادھر تنگ دستی کے اسی دور میں محور نر سر بربرٹ ایمرس نے "سلور جوبلی فنڈ" کے سلسلہ میں۔" باشندگان پنجاب" کے نام حسب ذیل ائیل شائع کی:۔

" - ١٩ ر مئی ١٩٣٥ء کو ان قمام مم مک کے لو وں کی طرف سے جو ہزمیجش (شاہ انگلتان)
کو اپنا حکران تشہم کرتے ہیں ۔ اخلی حضرت مک معظم کی تخت نشینی کی ٢٥ ویں سانگرہ 'شکر
گزاری اور مسرت کے ساتھ منائی جائے گی ۔۔۔ پنجاب نے بار بار " آج " کے ساتھ اپی
روایق وفاداری کا ثبوت میں کیا ہے اور جنگ عظیم کے دوران میں اس نے آدمیوں اور موجع
سے جو امدادوی تھی اس کی یاد ابھی تک ووں میں آن ہے ۔ ۳۲ سے

وہ اقبال --- جو ۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم کی جنگی مہمات کے سیسلے میں " جذبات پنجاب " کی نمائندگی کرتے ہوئے انگریز گور زسر مائیل ایڈوائز کی معرفت برنش گور نمنٹ سے کمہ یکھے تھے

### بنگامه وغایش مرا سر قبول ہو

اپی تنگ وستی سے بے نیاز 'آن برطانیہ کے ساتھ وفاداری کی اس ایبل پر بیک کھے ہوئے آئے برھے اور مسلخ کیا صدر روبیہ بلور چندہ پیش کر کے ضلع لاہور کے " چندہ دبندہ کان سلور جوبی شاہ انگلت ن" ۔ کی فہرست بین " چھٹے نمبر" پر اپنا نام کھوا کر مر خرو ہو گئے اب

اگر مدمہ سرکاری ملازمت میں ہوتے یا صاحب ٹروت ہوتے تو ہم عدمہ کو برطافیہ کاایک خیر خواہ اور وفادار سیجنے پر اکتفا کر کے آگے گزر جاتے ۔ گرشدید ، بی مصاب و آلام میں گھرے ہوئے ہونے ہونے کے باوجود ملامہ کی طرف ہے اتن بری ماں قربانی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ سیای بیداری کے دور میں بھی آپ کے دں میں آج برطانیہ کے لئے غیر معمولی عقیدت مندی کے جذبات موجزان تھے۔ مجانب

### قابل ستائش يا قابل ندمت؟

اس پینتیس سالہ ریکارڈ ( ۱۹۰۱ء تا ۱۹۳۵ء ) کو پیش کرنے سے مارا مدعا ہے ہرگز ہیں کے علامہ کے طرز فکر و عمل کو مطعون کیا جائے ۔۔۔ ہم علامہ کے فکر و عمل کو اسلامی تعلیم کے فد ف نہیں گردائے ۔۔۔ اصل بات ہے کہ علامہ کے نزدیک انگریز یا کسی کے بھی ایجھ فد ف نہیں گردائے ۔۔ اصل بات ہے کہ علامہ کے نزدیک انگریز یا کسی کے بھی ایجھ فعل کی تعریف و توصیف ' شریعت کے خلاف نہ نتی ۔ اسلامی شریعت کے خلاف تو یہ امر بسکہ انسان جھوٹ ہوئے ۔ مہالفہ آرائی ہے کام لے۔

### چنده د مند گان سلور جوبلی (ضلع لامور)

ا - صلع لد ہور کے ہندو 'مسلم اور سکھ چندہ دہندگان جولی کی تعداد ۱۲۲ ہے - چھٹے نمبری ڈاکٹر سہم وہ اقبال --- جو ۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم کی جنگی مہمات کے سیسلے میں " جذبات پنجاب " کی نمائندگی کرتے ہوئے انگریز گور زسر مائیل ایڈوائز کی معرفت برنش گور نمنٹ سے کمہ یکھے تھے

### بنگامه وغایش مرا سر قبول ہو

اپی تنگ وستی سے بے نیاز 'آن برطانیہ کے ساتھ وفاداری کی اس ایبل پر بیک کھے ہوئے آئے برھے اور مسلخ کیا صدر روبیہ بلور چندہ پیش کر کے ضلع لاہور کے " چندہ دبندہ کان سلور جوبی شاہ انگلت ن" ۔ کی فہرست بین " چھٹے نمبر" پر اپنا نام کھوا کر مر خرو ہو گئے اب

اگر مدمہ سرکاری ملازمت میں ہوتے یا صاحب ٹروت ہوتے تو ہم عدمہ کو برطافیہ کاایک خیر خواہ اور وفادار سیجنے پر اکتفا کر کے آگے گزر جاتے ۔ گرشدید ، بی مصاب و آلام میں گھرے ہوئے ہونے ہونے کے باوجود ملامہ کی طرف ہے اتن بری ماں قربانی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ سیای بیداری کے دور میں بھی آپ کے دں میں آج برطانیہ کے لئے غیر معمولی عقیدت مندی کے جذبات موجزان تھے۔ مجانب

### قابل ستائش يا قابل ندمت؟

اس پینتیس سالہ ریکارڈ ( ۱۹۰۱ء تا ۱۹۳۵ء ) کو پیش کرنے سے مارا مدعا ہے ہرگز ہیں کے علامہ کے طرز فکر و عمل کو مطعون کیا جائے ۔۔۔ ہم علامہ کے فکر و عمل کو اسلامی تعلیم کے فد ف نہیں گردائے ۔۔۔ اصل بات ہے کہ علامہ کے نزدیک انگریز یا کسی کے بھی ایجھ فد ف نہیں گردائے ۔۔ اصل بات ہے کہ علامہ کے نزدیک انگریز یا کسی کے بھی ایجھ فعل کی تعریف و توصیف ' شریعت کے خلاف نہ نتی ۔ اسلامی شریعت کے خلاف تو یہ امر بسکہ انسان جھوٹ ہوئے ۔ مہالفہ آرائی ہے کام لے۔

### چنده د مند گان سلور جوبلی (ضلع لامور)

ا - صلع لد ہور کے ہندو 'مسلم اور سکھ چندہ دہندگان جولی کی تعداد ۱۲۲ ہے - چھٹے نمبری ڈاکٹر سہم

## وہائی یا اہل صدیث

شائسة حکومتوں کا تاعدہ ہے کہ جو فرقہ اپنے لئے جس نام کا خواہاں ہو۔ است اس نام ہے مخاطب کیا جائے۔ اہل حدیث فرقہ کے ایڈووکیٹ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کل ممبران پنجاب و بندوستان کی طرف سے ۱۳ را بریل و ۲۲ مئی ۱۸۸۱ء گور نمنٹ کو درخواست وی کہ " وہائی کا لفظ عمق محمول نمنٹ کو درخواست وی کہ " وہائی کا لفظ عمق محمول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھریہ بات ٹابت ہو بھی ہے۔ کہ ہم " مرکار کے نمک حلال اور خیرخواہ ہیں۔ "

" - اس لئے اس فرقہ کے لوگ اسپے حق میں " وہائی " کے لفظ کے استعمال پر سخت اعتراض کرتے ہیں - اور کمال اوب و انکسار کے ساتھ گور نمنٹ سے ورخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ سرکاری ڈط و کتابت میں ہمارے لئے " وہائی " کے لفظ کے استعمال سے ممانعت کا تکم صادر کرے۔ "

بٹالوی صاحب 'اپنے رسالہ اشاعۃ الستہ میں ندکورہ ورخواست کی نقل درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ۱۸۸۸ء میں گور نمنٹ نے " خاکسار کی ورخواست کو تبولیت سے اعزاز بخشا اور اپنے این کہ ۱۸۸۸ء میں گور نموں نے " خاکسار کی ورخواست کو تبولیت سے اعزاز بخشا اور اپنے اپنے صوبجات میں (گور نروں نے) و پنجاب کے مطابق ممانعت لفظ " وہائی "کا فرمان نافذ فرمایا ۔"

مثلّ ویکھے ۔ حور نمنٹ سمبی کا تھم نامہ ہو میٹل ڈیپارٹمٹ نبر ۲۳۔۵۔۲۳ انگست ۱۸۸۸ء ۔ وستخط ڈہج کی دار محور نمیٹ برارس کا تھم نامہ چنٹی نسرے ۱۳۳ مور نہ ۲۸ جو الی ۸۸۸ء ۔۔۔۔ و بھید کی ایف پراکس

### مرسيد احد خال كالتبعره

اس درخواست کا حوالہ دے کر سرسید احمد خاں نے وہ علی سرٹے انسنی ٹیوٹ مخزٹ باہت م ر فردری ۱۸۸۹ء میں لکھا:۔۔

" -- انتخش گور شنت مبندوستان میں اس فرقد کے لئے جو "وبابی " کملا آ ہے - ایک رحمت ہے ۔ ... جو سلطتیں " اسلای " کملا آل ہیں - ان میں بھی وہ بیوں کو ایسی آزادی المحد منا وشوار بلکہ ، منن ہے - سلطان کی عمل واری میں "وبابی "کا رہتا مشکل ہے - اور کمد معلمہ میں و اگر جھوٹ موٹ سے وہابی کمہ وے تو اسی وقت جیل جائے ۔ تمام مسلمانوں کو اسی وقت جیل جائے ۔ تمام مسلمانوں کو اسی

نزحم وروس

シャルドットタイン

اشاغاك إفس لامور مائيريل ۱۷منی دغيرو دفيره

از جانب بوسعید میسین وی این بازات اعتبال و و کنان میسید مخدمت مهاجب سکر فرمی گورمنت ( فلان و فلان میساسد

ماجن ماجن المرائد ال

## شرعی حوالوں کی مزید تفصیل

مصنف " زندہ رود " کی تحقیق کے مطابق برصغیر کے بیٹتر مسلم قائدین ہمہو کی مصنف مسلم قائدین ہمہو کی مصنف مسلم کا کدین ہمہو کی مصنف مسلم کے دستہ پر چلتے ہوئے انگریزی حکومت سے وفاداری کا وم بحرتے رہے۔ مصنف "دانائے راز " کے نزدیک یہ عرصہ ۱۹۱۹ء تک ممتد تھا۔ ۲۴ سے

۱- مسلم قائدین یا انجمنیں جو شرعاً انگریزی حکومت کی شکر گزار تھیں۔ ۲- انگریزی حکومت کے (اٹرئل) لیمن وا نمیت کے لئے مسلم شعراء کا دعامیہ کلام ۴- جنگ عظیم میں انگریزوں کی حمایت میں انگریزوں کی نگاہ میں عالم اسلام کا شاندار رایکارڈ

ائگریزی حکومت کی شکر گزاری

من لم يشكرا لناس لم يشكر اللم

جو فخص لوگوں كا شكر ادا نبيل كريا وہ اللہ تعالى كا شكر بھى ادا نبيل كريا۔ صعف نبول

0 -- سمرسید احمد خال " محسن کی احسان مندی ... شمیٹھ رکن اسلام ہے - جس مل ہم کو اپنے خدائے پاک کا شکر اوا کرنا ہے۔ ای طرح ہم کو اس انسان کا بھی شکر ہم کو اس انسان کا بھی شکر اوا کرنا ہے۔ اس طرح ہم کو اس انسان کا بھی شکر اوا کرنا ہے جس کا احدان ہم پر ہے ۔۔۔ (پس) ہم ول سے (انگریز) بادشاہ عادل کے اوا کرنا ہیں۔ " کے ا

سر لدارین سے سا ہو گا کہ اور سے پیٹوا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا تھا۔ اس نے ملم ) کے کیا کہا تھا۔ اس نے ملم ) میں سے سا ہو گا کہ اور سال اللہ علیہ وسلم ) میں ہو ہدایت کی ہے کہ ماکم وقت ، بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ ولو کان عبدا مشیا۔ اللام

### 0 -- مولوى محمد حسين صاحب بالوى

مولوی صاحب (ایدودکیٹ اہل حدیث) مکنوہ شریف کی حدیث ورج کر کے تمام الل اسلام کو نبی برحق صلی امتد علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے کھنے جن -

ا۔ فرمایا ۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ' ''جو لوگول کا شکر اوا نہیں کرنا ۔ وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرنا '' 19سم سے حدیث درج کر کے آپ انگریزی حکومت کی مدح اور ٹنا خوانی لازمی قرار ویتے ہیں

مودی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ میں ر تسطراز ہیں :
ب - " طلکہ مطلمہ اور اس کی سلطنت کے لئے وعا 'سلامت و حفاظت و برکت کرتا ۔

وعلی مذاہ اعتباس ۔ ان امور سے کوئی بھی امر ایبا نہیں ہے ۔ جس کے جواز پر " شریعت
کی شہادت " نہ پائی جاتی ہو۔ ، یہ سے

### 0 -- خواجه الطاف حسين حالي

جناب مان نے بھی مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی اطاعت و شکر گزاری کی ترغیب استے ہوئے اس مدیث نبوی کو بنیاد بنایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اے سے مسلم خدائے ذوالجلال مسلم مندائے ذوالجلال

0 -- علامہ اقبال کے استاد

### تثمس العلماء مولوي سيد ميرحسن صاحب

علامہ اقبال کی نگاہ میں مولانا میر حسن صاحب کا مقام کیا تھا؟ فراتے ہیں ' اسوہ رسول ' پر صحح معنول میں آگر کسی مخص کا عمل ہے تو وہ مولانا سید میر حسن ہیں آپ ہی کے متعلق علامہ نے فرایا

وہ سنتھ بارکہ خاندان مرتعنوی رہے گا منتل حرم جس کا آستال جمعہ کو 1 مے مسے موادی میر حسن ماندان مرتعنوی رہے گا منتل حرم جس کا آستال جمعہ کو 1 مے مسے موادی میر حسن صاحب نے اگریزی حکومت کی اطاعت کے بارہ جو شرعی فتونی ویا اس کا آیک حصہ طاحتہ ہو۔ قرائے ہیں :۔۔

" رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نعت کا شکر کرنے کی تعلیم فرائی ہے۔
اور اپنے حکام وقت کی اطاعت اور فرانبرداری کی ہدائت فرائی ہے۔ پس جب (ہم)
حکام وقت کی اطاعہ کی اور اس نعت عظلی کا شکر کریں تو ہم اپنے پاک رسول صلم کے
احکام کی تھیل کرتے ہیں ۔۔ ہمارے شفیج و رہنما حضرت رسول مقبول صلم عامل باوشاہ کو
" عمل اللہ " کے لفظ ہے تعبیر فراتے ہیں اور عادل بادشاہ کے زمانہ بی جو فربا ہجوی تما
اپنے پیدا ہونے پر فخر کرتے ہیں اور لا ہشکو اللّه من لا ہشکو الناس فرا کر انسان کے
شکر گزار کو خدا کا شکر گزار فابت کرتے ہیں ۔ تو ہم کو اپنی مربان (انگریز) عادل علیا
حضرت ایمو ہند کے وجود باجود کو نعمت التی سجمنا اور اس کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا اور
اس کے حمد میں پیدا ہونے پر فخر کرنا اور اس کے زیر سایہ امن کے ساتھ رہنے کا شکر ادا

راقم عرض كرما ہے كه اس همن بي علامه كے استاد نے آيت

#### و اماينعيت، ريک لحدث

کو بھی بطور الهامی سند کے پیش فرمایا ہے سمیساور ملکہ وکوریہ کو "شاہ عادل سامیہ و لطف حق ست " کما ہے ۔ بعد میں اقبال نے "سامیہ و فدا " قرار دیا ہے۔

### O -- سجاره تشين خانقاه

حطرت غوث بهاء الحق قدس سره ، فرماتے ہیں ۔

" \_ كور منت يرطاني في ايخ دوران سلطنت من جارى ديلي اور روحاني ترتى مي

### تثمس العلماء مولوي سيد ميرحسن صاحب

علامہ اقبال کی نگاہ میں مولانا میر حسن صاحب کا مقام کیا تھا؟ فراتے ہیں ' اسوہ رسول ' پر صحح معنول میں آگر کسی مخص کا عمل ہے تو وہ مولانا سید میر حسن ہیں آپ ہی کے متعلق علامہ نے فرایا

وہ سنتھ بارکہ خاندان مرتعنوی رہے گا منتل حرم جس کا آستال جمعہ کو 1 مے مسے موادی میر حسن ماندان مرتعنوی رہے گا منتل حرم جس کا آستال جمعہ کو 1 مے مسے موادی میر حسن صاحب نے اگریزی حکومت کی اطاعت کے بارہ جو شرعی فتونی ویا اس کا آیک حصہ طاحتہ ہو۔ قرائے ہیں :۔۔

" رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نعت کا شکر کرنے کی تعلیم فرائی ہے۔
اور اپنے حکام وقت کی اطاعت اور فرانبرداری کی ہدائت فرائی ہے۔ پس جب (ہم)
حکام وقت کی اطاعہ کی اور اس نعت عظلی کا شکر کریں تو ہم اپنے پاک رسول صلم کے
احکام کی تھیل کرتے ہیں ۔۔ ہمارے شفیج و رہنما حضرت رسول مقبول صلم عامل باوشاہ کو
" عمل اللہ " کے لفظ ہے تعبیر فراتے ہیں اور عادل بادشاہ کے زمانہ بی جو فربا ہجوی تما
اپنے پیدا ہونے پر فخر کرتے ہیں اور لا ہشکو اللّه من لا ہشکو الناس فرا کر انسان کے
شکر گزار کو خدا کا شکر گزار فابت کرتے ہیں ۔ تو ہم کو اپنی مربان (انگریز) عادل علیا
حضرت ایمو ہند کے وجود باجود کو نعمت التی سجمنا اور اس کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا اور
اس کے حمد میں پیدا ہونے پر فخر کرنا اور اس کے زیر سایہ امن کے ساتھ رہنے کا شکر ادا

راقم عرض كرما ہے كه اس همن بي علامه كے استاد نے آيت

#### و اماينعيت، ريک لحدث

کو بھی بطور الهامی سند کے پیش فرمایا ہے سمیساور ملکہ وکوریہ کو "شاہ عادل سامیہ و لطف حق ست " کما ہے ۔ بعد میں اقبال نے "سامیہ و فدا " قرار دیا ہے۔

### O -- سجاره تشين خانقاه

حطرت غوث بهاء الحق قدس سره ، فرماتے ہیں ۔

" \_ كور منت يرطاني في ايخ دوران سلطنت من جارى ديلي اور روحاني ترتى مي

## كورنركى جوابي تقرير

محور نرنے بھی جوانی ایڈرلیں میں مسلمانوں کی شرحی تعلیم کا حوالہ ویتے ہوئے کہا:۔
" - آپ ہوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اولو الا مریا حاکم وقت خدا بی کے تعینات کردہ ہوتے ہیں اور کہ برلش گور نمنٹ کے ساتھ وفاداری و جاناری آپ کا ذہبی قرض ہے ۔ کے معلم میں اور کہ برلش گور نمنٹ کے ساتھ وفاداری و جاناری آپ کا ذہبی قرض ہے ۔ کے معلم

### O -- وارالعلوم ديوبرتر

" - رسالہ " دیوبند کی سیراور اس کی مختر آریخ " مطبوعہ کیم ستمبر ۱۹۱۷ء ( پر تنگ ورس دفی ) میں ہے:۔

"- ہر مومن مسلمان سے استدعا ہے کہ وہ گور نمنٹ عالیہ کے لئے کہ جس کے جدد حکومت میں ہر فرد بشر نمایت عیش و آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کی عطا کروہ آزادی کی بدولت اسلامی چنستان سرسبز و ہار آور ہے ۔ ضرور بالعزور ' دن اور رات ' اشحے بیشتے ' سوتے جا گئے ' غرض ہر لحظہ اور ہر ساعت میں دعا کریں .... اے خدا تو بھیشہ بھیشہ کے لئے (انہیں) مسند حکومت پر حکمران و قائم رکھ۔ " ۸ کے سے

شعبه بھائیوں کی عقیدت ایڈرٹس بنام گورٹر آگرہ و اودھ (چینہ اخبار # اپریل ۱۹۱۸ء ص ۵)

## (٢) انگریزی حکومت کی دا نمیت کے لئے مسلم شعراء کا دعائیہ کلام

جاعت احمدید کی بنیاد ۱۸۸۹ء میں رکھی گئی۔ پرانے اخبارات و رساکل کی ورق گردانی

رے سے پتہ چاتا ہے کہ مسلم شعراء نے قیم جمعت سے قبل اور بعد بھی اپنے ماحول

عربی جذبت کی ترجمانی کرتے ہوئے کٹرت سے اپنی اس دلی تمن کا اظہار کیا ہے۔ کہ

اگریزی حکومت کا سابیہ وانمی طور پر ہمارے سرول پر قائم رہے۔ اس ضمن میں راقم نے

سیکڑوں صفحات کی ورق گردانی کی ہے۔ نمو تہ " چند اشعار ملاحظہ ہوں :۔

### ١٨٨٤ء - قصيده دعائيه جتاب صغير بلكرامي در مرح جشن جوبلي - شاه انگلتان

جمال تک ' گل پہ بلبل ہو فدا ' گل میں رہے خوشبو
جمال تک ' نیج سنبل میں ہے ' سنبل صورتِ آبیو
جمال تک ' دن کی شب ہو ' باغ میں شب کو کھلے شبو
جمال تک ' دن کی شب ہو ' باغ میں شب کو کھلے شبو
جمال تک ' راستی ہو سرو میں اور سرو ہو ولجو
مہارک جشن جولی قیمرِ ہندوستاں کو ہو
خوشی اس کی صغیر طالبِ اردو زباں کو ہوہ دسہ
خوشی اس کی صغیر طالبِ اردو زباں کو ہوہ دسہ
خوشی اس کی صغیر طالبِ اردو زباں کو ہوہ دسہ

اس کے لمایہ جی الی ہے ہم کو آزادی کال اے نوا ہوال اے نوا ہر دم بلند اس کا رہے تباہ و جلال ۱۹۰۳ء ۔ یادگار دربار آجیوشی شہنشاہ آئیدورڈ ہفتم دام اقبالهم موافد مواوی فیردز الدین مالک اخبار مشیر ہند

جب تک چن وہر النی رہے تائم اور پیولان جب تک رہے نسرین و گل و اللہ وائم رہے سر پر مرے ایڈورڈ کا سابیہ ہو جاہ و حشم دولت و اقبال دوبالا

١٩١٥ء ـ روزنامه پييه اخبار لاجور

ہر وم میں وعا ہے کہ جب تک جمال رہے ۔
بس فتح مند قیمر ہندوستاں رہے ۔
شکہ جمال شہ کا ہر سورواں رہے ۔
سکہ جمال شہ کا ہر سورواں رہے ۔

نت قباد دور او این و الی دے ۱۲۸ سے

> ۱۹۱۸ء - شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا کلام -۱۹۸۸ء - شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا کلام -انگریزی حکومت کی دائمیت کے لئے دعا

جب تک چن کی طوہ گل پہ اماں ہے
جب تک فردغ اللہ ء احمر الباس ہے
جب تک دیم میح " متادل کو راس ہے
جب تک کل کو قطرة عجبتم کی پیاس ہے
جب تک کل کو قطرة عجبتم کی پیاس ہے
قائم رہے حکومت آئیں ای طرح
دینا رہے چکور سے شاہیں ای طرح سامے
غلامر ہے علمہ اقبال " اپنے علو قکر سے اگریزی حکومت کی وا میت کے دلی تمنا

# جنگ عظیم میں عالم اسلام کاشاندار ریکارڈ (۱۹۱۹ء)

جماعت احمریہ کے قیام کے ۳۰ سال بعد کی کیفیت

بیر اخبار مقالہ انتاجیہ میں لکمتا ہے:۔

" - اندن كے اخبار و بلي كريك ميں مندرجہ بالا عنوان كے ماتحت ايك دلچيپ مضمون ميں مسٹر ( ايف اے وى ان آر ) F.A.D.V.R نے دنیا كے مسلمانوں كى ان شاندار فدمات كے لئے خراج حسين اوا كيا كيا ہے - جو انہوں نے اس جنگ عظیم میں دول متعدہ كى ائى ہیں -

شاید جنگ کا دو سرا سال ا ب جا رہا تھا ۔ جبکہ جیہ اخبار نے ایک لیڈنگ آر نکل جن اس عنوان پر بحث کرتے ہوئے جالیا تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کا ایک بہت بردا حصہ سوائے ترکوں کے قریباً تمام مسلمان دول متحدہ کی جمایت جن لا رہے ہیں ... انگلتان ۔ فرائس ۔ روس ۔ اٹلی وغیرہ کے ماتحت دنیا کے مسلمانوں کا جزو اعظم آباد تھا کہ جو اپنی اپنی سلطنتوں کی تغییل تھم وفاداری کر رہا تھا ۔ ان کے علدوہ راقم الحروف (مولوی محبوب عالم المی بخریب اخبار ۔ ناقل) نے لندن جی جر بلشس اشٹی ٹیوٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے بھی جنا دیو تھ کہ دنیا کے مسلمانوں کا جزو اعظم 'انحدیوں کی طرف سے افرا رہا ہے ۔ ۲ ۔ بیک بنانچہ آج اس ڈیل گریفک کے مضمون جی جیسہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے ۔ ۲ ۔ پہنانچہ آج اس ڈیل گریفک کے مضمون جی جیسہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے ۔ انہ رگریفک کے مضمون جی جیسہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے ۔ انہ رگریفک "موجودہ جنگ ( ۱۹۵۸ء ) کے حوالے سے لکھتا ہے ۔ ۔

" ایک نمحہ کے غور کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانان عالم کا برا حصہ اتخاریوں کا طرف وار تھا چھ کروڑ مسلمانان ہندوستان "شہ جارج قیصر ہند کے ولی وفاوار ہیں جو اس وقت قیصر کے نام والا اکیا تاجدار جنگ کے بعد باتی رہ کیا ہے۔ "

تراشه ببييه اخبار - لابور

يمغر يسيم لبده معمر مهر حبا مين المرسل نان عالم كالراحصة بسحادي الطرفداية الم ميم ورسايانان منه متان شاع حارج قد هير منظر منظر والوالي

و یہ پنجاب کے مسلمان اور صوبہ سرحد شال مغربی کے پٹھان سب سے بمادر ساجی تھے ... ۵ا۔ ۱۹۱۲ء میں پہلے ہندوستانی ' وکٹوریہ کراس کا تمغہ پانے والا ایک مسلمان حواردار خداداد خال نای تھا اور دو سری جنگ عظیم میں بھی اعلیٰ انعام مبادری ( یعنی تمغه و کؤرہیہ کراں ) ایک پھان جعدار میر دوست محمہ نے حاصل کیا ۔ پھانوں اور پنج بی مسلمانوں کی اخبارات میں وہ وحوم نہیں محاتی میں جیسی کہ سکھوں اور محور کھوں کی محاتی ملی ۔۔۔ بطور ہا ہوں کے وہ حریفوں سے ذرا کم بمادر نہ ہے ۔۔۔ ای طرح پنجاب ۔ ہندوستان اور دکن ے سلمان انتائے بمادری ہے " فلسطین اور عراق عرب میں داد مردا تھی دیت رہے ۔ ا ہے ہی ہمیں شالی افرایقہ کے فرانسیسی مقبوضات کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔

الجیری ۔ جبکال اور مراکش کے مسلمان تمام دوران جنگ میں فرانس اور ڈنٹر میں بمادری سے اڑتے رہے ہیں برکش افریقین رعشوں میں بھی زیادہ تر مسلمان حبثی ہی شریک تھے۔ اور وہ 'مشرقی افریقہ ۔ ٹوکولینڈ 'کولیروی میں نمایت بمادری سے لڑتے رہے ہیں ۔ جب تک کہ روس دوست رہا ۔ اس کی وسیع مسلمان آبادی ' معبوطی سے جگ میں

مدگار رئی - جین مجی دول متحده کا دوست ہے - اور اس کے ایک بہت بوے صوبہ کانسو میں صرف مسلمان آباد ہیں ۔ فی الجملہ تمام عالم اسلام میں سے ٹرک نے عی وحمن کی آئد

ك - اس لئ " اسلام "كوات ريكارة يازان مونا جائة -

ہندوستانی - معری ' عرب ' الجیرین ' مورا اور باسا مسلمانوں نے کیسال قیمر جرمنی کو ذيل كرف من باتد بنايا ب - كه جس في ايك وقت الي آب كو " محافظ عالم اسلام " مشتهر کیا تھا ۔

ولی کریف کا اداریہ درج کرے اس بر پید اخبار نکستا ہے:-

يمال تک ولي كريف كے معمون كا ترجمہ ہے ۔ جو پيبہ اخبار كى رائے كى يورى تأسير كريا ب (اداريه ٢٥ ر فروري يوم سه شنبه ١٩١٩)

واضح رہے کہ اس دور میں چید اخبار لاہور ' اسلامیان بند تصوما شالی بند کے مطمانوں کے جذبات کا ترجمان سمجما جا یا تھا۔

## \_حواشي\_

19. (2010E) -1

۲۔ ایناص ۵۸

للنه كا الهامي اشتهار:

کیم نومبر ۱۸۵۸ء کو اللہ "باد کے دربار میں ملکہ وکٹوریہ کا جب اعلان عام شائع ہوا کہ
" ۔ ند بی عقیدہ اور رسوم کی بنا پر نہ تج کسی کو رعایت کا مستحق سمجھا جائے نہ کسی کو تک کیا
ج کے ..... قانون کی نظر میں عام لوگ فیر جانبدار رنگ میں پوری حفاظت کے حقدار ہوں مے ۔ "
تو سرسید نے لکھا:۔

" - " ب شک ہماری ملک مطلم کے سریر خدا کا ہاتھ ہے ۔ ب شک مید پر رحم المتہمار الهام سے جاری ہوا ہے ۔ " (مقامات سرسید حصد سنم ص ۱۰۱ مطبوعہ ۱۹۶۲ء البجن ترقی اوب لاہور)
" مسرسید احمد خار کا سفرنامہ بنجاب ص ۱۵ ۔ مجلس ترقی اوب رہور

۵ مه پرچه ۲۲ رجون ۱۹۱۱ء

140- M -4

2 - س ۱۸۸۵

T99 0 - A

٩ - مردور فت ص ١٨١٠

۱۰ - کتاب یادگار در در در دلی آردیوشی ۱۶ ء موخه مثنی دین محمر ایم یه میوشیل گزش لاجور ص ۵۰۵ ۱۱ - د نامئه راز ص ۱۳ از سید مدر بیازی ۱۵ مه ۱۴ سال د کار کتان

الله على متمبر ۱۹۸۸ء ص ۱۳۳ مير ۱۹۸۸ء ص ۱۳۳ ميل

المرود رفته من ١١١ أنه مولانا غلام رسول مر

المنتوبات الآبال بنام محمد دين فوق - كليات مكاتيب الآبال جلد اول ص ١٦٨ مرتبه سيد مظفر حسين برني شائع كرده اوُدو اكادى - دبلي

۱۵ ایناص ۱۸۴ سر کلرینام اراکین انجمن تشمیری مسلمانان

۱۱ ۔ پرچہ ۲۰؍ بورائی ۱۹۱۵ (۱۹۰۰ء کی مید رائے ۱۹۱۵ء کے پرچہ جس دوبارہ شائع ہوئی)

۱۸ مرودرات

١٩ - رچه ٢٢ ر جون ١٩١١

۲۰ پرچہ ۲۲ ر جون ۱۹۱۱ء ص ک

ודש ניגם נפרש דים

۲۲ پرچہ ۲۱ جول کی ۱۹۱۵ء

۲۳ میداخیار ۵ رمتی ۱۹۱۸ء

۲۲۳ پیداخبار #رمتی ۱۹۱۸ء

۲۵ - بیبراخبار ۵ رمتی ۱۹۱۸ء

India As I Knew it - I'l

Ry - Sir Michael O'Dwyer'

London Constable and Co.

Ltd. (1925) Page 415

212 اليناص - 112

۲۸ - ایناس ۲۱۸

۲۹ - زغره رود س ۳۹۸

٣٠٠ ايناص ٣٩٩

الله اليناص معهم

۳۲ م زغره رود کل ۳۹۹

٣٣ - كليات نقم حالي جد تميراص ٢٥٠ - دالي كابية تصيده ١٨٨٤ع مين المجمن المامية لاجورك

طرف سے ایک سیاساے کے ساتھ ملک و کوریہ کے حضور پیش کیا گیا تھا۔

۳۴ م رساله معارف بإنی بت جنوری ۱۹۹ ء مردیه طکه و کثوریه

۲۵ م زغره رود س ۹۹۰

۳۷ - از مید نذرینازی ص ۳۷ (مطبوعه ۱۹۷۹)

1 - (2010C) - FL

٣٨ - على كرَّه انسنى نيوت كزت تهذيب الماخل تر جولاني ١٨٩٤ بحوالد كشف العلا طاشيه م

١-١٠ تصنيف باني تخريك احمريه

٣٩ ٥ الفعنل عام جولائي ١٩٣٧ء

۵۰ م واکثر نیگور کو بھی خطاب ملا تھا تمرانہوں نے واپس کر دیا ۔ ( زندہ روو جلد نمبر۴ من ۴۷۰)

الا - برعظيم بأك وجندكي لمت اسلاميه منحه ٣٥٨

רש לגוונניש די

٣٧٦ - اتبال اور سياست كمي - منحم ٢٧٣

١١٧ - "مظلوم اقبال "مطبوعه ١٩٨٥ء شيخ اعجاز احمد ص ١١٣)

٥٧٠ - اخبار بندے مازم بحوالہ زندہ رود جلد نمبر استحد ٢٧٠

۳۷ - ا محیقه اقبال نمبر ا مجلس ترتی اوب ل ہور - شارہ جنوری - فروری ۱۹۷۸ مل ۳۳

٢٧٠ (ايناص ١)

۴۸ ۔ اقبال نے نہ صرف خود خطاب وصول کیا بلکہ اپنے استار مولانا میر حسن کی سفارش کرے

انسيس بهي يوسش العلماء "كا خطاب ولوايا - ( زنده رود جلد نبر ٢ ص ٢٧٠)

102 0 121 - 19

بنوب کونسل میں چودھری محمد ظفر ایند خاب کی آواز کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ ادھر مصنف بنوب کونسل میں چودھری محمد ظفر ایند خاب کی آواز کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ ادھر مصنف زندہ دود سے مطابق:--

زندہ دود صفی ال اللہ کی تقریب بحثیت مجموعی واویلا انبت ہو کس یا نقار خانہ جس طوطی کی آواز" (

" طامہ کی تقریب بحثیت مجموعی واویلا انبت ہو کس یا نقار خانہ جس طوطی کی آواز" (

زندہ رود صفی ۱۳۰۹) ۔ اس کی ایک وجہ ہے بھی تقی کہ ۔۔۔ " طامہ کو اسبلی جس کوئی دلچی نہ تقی اور تقد اس اور تق آپ آتے ہی در ہے تھے ۔ وہ تو کوئی خاص بات نہ تقی کو تکہ شروع جس سوالات کا وقعہ ہو آتا تھا مجر جلدی اٹھ کر چر جلدی اٹھ کر جو نے وال ہے ۔ تو آپ اکثر نہ رکتے ۔ کہتے ۔ کیا ہو جائے گا ۔ میری ایک رائے کے کیا فرق پڑ جائے گا ۔ " ( تلحیص بین چود حری محمد ظفر اللہ خان ' ماہنامہ انسار اللہ نومبرو مجر محمر کی صحوب اور بعض میں کو بری ایمیت کے حال ہوتے ہیں ۔ اور بعض میں اس کی بری ایمیت کے حال ہوتے ہیں ۔ اور بعض مواقع پر تو ایک ایک ووٹ برا تیتی ہو ، ہے ۔۔۔ " سر فضل حسین نے علامہ کی نشست چوہدری میں مارٹ کی فرف توجہ ولائے رہیں ۔ " ( الینا )

٥٠ مظلوم اقبال ص ١٠٥٥

الا مدروزگار تغیر تنش اول من سائدا مطبوعه ۱۹۵۰

۵۳ حف اقبال ص ۸۹

۱۵۰ می بحوالد مضاین محریلی جو ہر حصد دوئم مرتبد محمد مرور مکتبد جامع دیلی ۱۹۴۰ء۔

الم ما الحريزول كي كود بين كلسنا اور ان كي وفاداري كا حلف اشمانا وفيره - علامه ك اس محكومانه

كردار كى معنف ذئده رود نے يوں تصوير كشى كى ہے لكيتے ميں -

" - اقبال کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے بیشتر رہنما انجم بزوں کی خوشنودی حاصل کرنے ہی کو اپتا مقصد حیات سمجھتے ہیں ۔ اس لئے اقبال 'اں ہے کٹ گئے ۔ ( زندہ رود ص ۲۹۲)

٥٥ - مدنام امروز ٢٢ رابريل ١٩٤٥ء

١٥٧ - نوائے وقت لاہور اتب ایم کیش اپریل ۱۹۷۵ء

۵۵ - مورحد وسور جو الی و موجه مول ایند ملتری گزف بحواله حرف اقبال من ۲۷۱ -

۵۸ - مسلمانوں کے حقوق اور نہو رہورت من ۹۲ مطبوعہ ۱۹۲۸ - قاربان

۵۹ سه اس وقت مجلس ندو ة العدماء كا ما بوار على رساله الندوه ( وسمبر ۱۹۰۸) جارے سامنے ہے۔

چند اقتباسات ملاحظه جول: -

" - بر آز بفتنت گورز بهادر مم یک متحده نے منظور فرمایا تھا که وه دارانطوم ندوة العلم و استک بنیاد آپ بات سے رکھیں ہے ۔ یہ تقریب ۲۸ ر نومبر ۱۹۹۸ء کو عمل میں آئی سد معزز شرکاء طلبہ بنی دائی میں معان میں معان میں معان معرب علم میں علاء میں سے موادی موادی

"ارکان انظامیہ غدوہ ہر آز کے استقبال کے لئے لب فرش ' دو رویہ صف باغدہ کر کوئے
ہوئے 'کمشنرصاحب لکھنؤ نے سیکرٹری دارالعلوم شبلی نعمانی کو لینٹنٹ کور نرصاحب بمادر سے ملال ....
ہر ہر مرخ باغات کے خیمہ میں لیڈی صحبہ کے ساتھ جاندی کی کری پر رونق افروز ہوئے۔ " صفی
ہر ہر

الندوه كا سنك بنياد و دار العلوم ندد 5 العلماء -. حيرت الكيز عظيم الشان جلسه

مولانا فيلى تحريه فرمات بين: \_

" - ہماری آنکھوں نے جیرت قرا تماش گاہوں کی دلفر - بیاں بارہا دیمی ہیں ' جاہ جلال کا منظر ہی اکثر نظر سے گزرا ہے ۔ کانفر نسوں اور انجمنوں کا جوش و خروش بھی ' ہم دیکھ بچے ہیں ۔ وعظ و پند کے راثر جلنے بھی ہم کو متاثر کر بچے ہیں ۔ لیکن اس موقع پر جو پچھ آنکھوں نے دیکھا ۔ وہ ان سب کے پراثر جلنے بھی ہم کو متاثر کر بچے ہیں ۔ لیکن اس موقع پر جو پچھ آنکھوں نے دیکھا ۔ وہ ان سب سے باراتر ' ان سب سے بجیب تر ' ان سب سے جیرت انگیز تھا۔

یہ پسلا موقع تھا کہ ترکی ٹوپاں اور عمامے دوش بدوش نظر آتے ہے۔ یہ پسلا موقع تھا کہ مقدس (اسلامی - ناقل) علاء ' عیسائی فرمازوا ک سانے ولی شکر گزاری کے ساتھ اوب ہے قم تھے ... یہ پسلا موقع تھا کہ ایک غربی ورسگاہ کا سنگ بنیاد ایک فیرغدہب کے ہات ہے رکھا جا رہا تھا۔ معجد نبوی کا مجبر بھی ایک نعرانی نے بنایا تھا۔ " (صفحہ اے با)

عربی ایرریس میں کما گیا: ۔ " نہ ہی رواواری حکومت انگریزی کا خاصہ ہے (التدوہ وسمبر ۱۹۰۸ء صفحہ سمبر)

ک)

زمر ۱۹۰۸ء کے پہلے میں ہے۔۔ " ہز آز نے ایڈریس کے جواب میں جو الپہیج وی۔ اس کا

زمر ۱۹۰۸ء کے پہلے میں ہے۔۔ " ہز آز نے ایڈریس کے جواب میں جو الپہیج وی۔ اس کا

ایک ایک حرف ندوہ کے ہے "ب حیات ہے۔ " (صفحہ ۱) مرتبہ ۔ موادنا شیل تعمانی ۔ مواوی

جیب الرحلن خان صاحب شیروائی

۱۰ ما آبال ربوبو - مجلّه اقبال اکادی جوان کی اکتوبر ۱۹۵۵ء ص ۹۴ مل ۱۹۰ می ۱۹۰ می ۱۹۰ می ۱۹۰ می ۱۹۰ می ۱۹۰ میل ۱۹۰ میل

یرا من اید ذکر بھی کر دیا جائے کہ علامہ اقبال تو نادر شاہ کو "شہید اور فدا پر مست بادشاہ "

کتے ہیں ۔ گر مولانا ظفر علی فال 'شاہ کی محافت میں ذمیندار اخبار کے سفح کے سفح سیاہ کر وہے

میں ۔ " کابل میں چار بادشاہ " کے مسنف لکھتے ہیں کہ مولانا " بجائے شریفائہ اور معقول اظمار
اخدف کے رکیک المنتی ہے بھی ابت بنیں کر رہے " ۔ دونوں تا کدین کا شاہ کے بارے میں انکا
منظاد رویہ کیوں ہے شاید علامہ کا درج ذیل خط بنام " راغب احسن " اس معد کی مقدہ کشائی کر آ

علامه کلیت بیل:-فیرُ داخب ماحب ۱۲۲ نومبر ۱۹۳۳ء

" - افغانستان میں امن و اون ہے - افغان پار میمیٹ نے قرآئی افغاظ میں امان اللہ (سابق شاہ افغان ہیں امان و اون ہے - افغان پار میمیٹ نے قرآئی افغاظ میں امان اللہ کے افغار محمل افغانستان - ناقل) کے خان سے ریزولیوش پاس کیا ہے - اند فیس من بھلک ہنجا ہے ان کی ان تمام اس وجہ سے امان اللہ کے حق میں پر اپٹیٹر اکر رہے میں کہ موجودہ افغان حکومت نے ان کی ان تمام ورفواستوں کو رو کر دیا ہے جو انہوں نے رو ہے کے واسلے کی تھیں - جمعے اس کا ذاتی علم ہے - اور میں سن نے دہ ورفواستیں خود پڑھی ہیں - " (اقبال عمل کہ حس کی میں ) جناب شورش کا شمیری ہفت روزہ چٹان میں لکھتے ہیں : - جالت الملک ابن سعود نے مورنا غلام رسول مرسے کما تھا: -

" - زميندار " قليل النكر " جلد باز اور ديانت كه وقت دول جانے والا جريده ہے - " () روزه چنان ۱۹ مئی ۱۹۵۷ء )

۱۲ ۔ اقبال کا خط محررہ ۱۸ نومبر ۱۹۳۳ء بنام تھامس اقباں کے سیای تظریات چوراہے پر ۔ می د ۳۳ ... کتاب «مصوریادگار» شهنشاه جارج پنجم و ایدورد بشتم - شائع کرده فیروز سز - ۱۹ مر کل 1918-

۱۳۶۰ - ان حقائق کی موجودگی میں مصنف زندہ رود سیہ وعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علامہ نے عملی سار میں اس لئے حصہ لیا تھا تا مسل انوں کو انگریزوں .... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صغیر ۲۹۲)

١٥ - كتاب مصور يا دكاره شمنشاه جارج وتجم - شائع كرده فيروز سنز الامور

٢١ - مسلمانوں کے دو مقلیم فرقوں " احنان " اور " شیعہ " نے اے ( لینی گور نمنٹ انگریزی) ناقل ) کامل وفاداری کا لیمین دلایا اور گورنمنٹ بھی ان دونوں فرقوں کی طرف سے بوری طرح معم ہو من اور میہ سب یچھ مدماء تک ہو چکا تفا ( اہل صدیث برجہ الاعتصام ۹ ر اکتوبر ۱۹۷۰م)

١٤٠ خطيات مرسيد احمد جلد اول ص ١٩٢ - ترقي اوب لا مور

۱۷۷ - مرسید احمد خان کا سنرنامه و نجاب من ۲۵

٣٤ ... اثناعة المنه نمبز ؟ جلد نمبر ١١ منهون الل حديث اور كور نمنث ١٨٨٨ء

٤٠ - اشاحة السة تمبرا جلد تمبر ١٠ - ١٨٨٨ء

ا الله معارف یانی بت جنوری ۱۹۰۱ء مرفیه ملکه و کثوریه

٢٧٠ لمنوكات أقبال منحد ٢٥٨

٣٧ - ٣٧ - مثم العلماء موادنا ميد ميرحس كے حيات و انكار شائع كروہ اقبال أكيڈمي - پاكت بحاله دو كداد جلسه عام ١٨٩٤ وم مخه ٥١ - ٠٨٠

24 - چيد اخبار لا بور ۲۲ ر اگست ۱۹۱۵ء

٤٧٠ - اخبار وكل فمبر ١٣٠ - ١٧ نومبر ١٩٠٢ء

(24 - 24

۷۷ - پر چنگ ورنمس دبلی شوال المکرم ۱۳۳۵ ه - محمد رفع عفا ابتد عنه )

اعب كتاب تحفد جويل از منتى عبدالكريم صفيه ١٠٨

FIFT-UP -A.

" - زميندار " قليل النكر " جلد باز اور ديانت كه وقت دول جانے والا جريده ہے - " () روزه چنان ۱۹ مئی ۱۹۵۷ء )

۱۲ ۔ اقبال کا خط محررہ ۱۸ نومبر ۱۹۳۳ء بنام تھامس اقباں کے سیای تظریات چوراہے پر ۔ می د ۳۳ ... کتاب «مصوریادگار» شهنشاه جارج پنجم و ایدورد بشتم - شائع کرده فیروز سز - ۱۹ مر کل 1918-

۱۳۶۰ - ان حقائق کی موجودگی میں مصنف زندہ رود سیہ وعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علامہ نے عملی سار میں اس لئے حصہ لیا تھا تا مسل انوں کو انگریزوں .... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صغیر ۲۹۲)

١٥ - كتاب مصور يا دكاره شمنشاه جارج وتجم - شائع كرده فيروز سنز الامور

٢١ - مسلمانوں کے دو مقلیم فرقوں " احنان " اور " شیعہ " نے اے ( لینی گور نمنٹ انگریزی) ناقل ) کامل وفاداری کا لیمین دلایا اور گورنمنٹ بھی ان دونوں فرقوں کی طرف سے بوری طرح معم ہو من اور میہ سب یچھ مدماء تک ہو چکا تفا ( اہل صدیث برجہ الاعتصام ۹ ر اکتوبر ۱۹۷۰م)

١٤٠ خطيات مرسيد احمد جلد اول ص ١٩٢ - ترقي اوب لا مور

۱۷۷ - مرسید احمد خان کا سنرنامه و نجاب من ۲۵

٣٤ ... اثناعة المنه نمبز ؟ جلد نمبر ١١ منهون الل حديث اور كور نمنث ١٨٨٨ء

٤٠ - اشاحة السة تمبرا جلد تمبر ١٠ - ١٨٨٨ء

ا الله معارف یانی بت جنوری ۱۹۰۱ء مرفیه ملکه و کثوریه

٢٧٠ لمنوكات أقبال منحد ٢٥٨

٣٧ - ٣٧ - مثم العلماء موادنا ميد ميرحس كے حيات و انكار شائع كروہ اقبال أكيڈمي - پاكت بحاله دو كداد جلسه عام ١٨٩٤ وم مخه ٥١ - ٠٨٠

24 - چيد اخبار لا بور ۲۲ ر اگست ۱۹۱۵ء

٤٧٠ - اخبار وكل فمبر ١٣٠ - ١٧ نومبر ١٩٠٢ء

(24 - 24

۷۷ - پر چنگ ورنمس دبلی شوال المکرم ۱۳۳۵ ه - محمد رفع عفا ابتد عنه )

اعب كتاب تحفد جويل از منتى عبدالكريم صفيه ١٠٨

FIFT-UP -A.

#### ساس بيداري كا دور اور علامه اقبال

ان عَاكِنَ كَ بادعود

مصنف زندہ رود نے ندہبی آزادی کے موضوع پر اتوام متحدہ سیمینار جینوا میں بیان دیتے ہوئے د وسمبر ۱۹۸۸ء کو فرمایا ۔

Ahmadies became absolutely "LOYAL" to the

British while others struggling for independence

لین احمدی تو برش گور نمنٹ کے کلی طور پر وفادار سے اور باتی کے لوگ حصول آزادی کی جدوجمد می شریک تھے۔

#### ساس بيداري كا دور اور علامه اقبال

ان عَاكِنَ كَ بادعود

مصنف زندہ رود نے ندہبی آزادی کے موضوع پر اتوام متحدہ سیمینار جینوا میں بیان دیتے ہوئے د وسمبر ۱۹۸۸ء کو فرمایا ۔

Ahmadies became absolutely "LOYAL" to the

British while others struggling for independence

لین احمدی تو برش گور نمنٹ کے کلی طور پر وفادار سے اور باتی کے لوگ حصول آزادی کی جدوجمد می شریک تھے۔ آپ نے مرف یہ وضاحت کی ہے کہ سینی جماد کے لئے اسلام نے چند شرائط مقرر کی ہیں۔ - وہ چو تکہ اس وقت موجود نہیں اس لئے یہ جماد و تق طور پر معرض التواء میں ہے۔ شمرائط جماد

وہ شرائط کیا ہیں؟۔ موارنا ظفر عی خال ان کی وضاحت کرتے ہوئے قرباتے ہیں۔ (۱) جہاد بالسیف کے لئے اہارت شرط ہے ۲۔ اسلامی حکومت کا نظام شرط ہے۔ ۳۔ وشمنوں کی چیش قدمی اور ابتداء شرط ہے۔ ۳۔

بانی تحریک احمدید " شریعت اسلامیه " کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

" شریعت اسلامیہ کا بید واضح مسئلہ ہے ۔ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ الی سلطنت سے لڑائی اور جماد کریا جس کے ذریر سابیہ مسلمان امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہول ..... قطعی حرام ہے ۔ ۵۔

ظاہر ہے یہ فتوی آپ نے اپنے پاس سے نمیں دیا محرمصنف زندہ رود نے یہ آثر دیا ہے بیانی تحریک نے یہ مسئلہ ازخود محرلیا ہو۔

بانی تحریک احمد سے کا وہ شعر جس سے مخالفین عام طور پر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاد کو دائمی طور پر حرام قرار دے دیا ہے درج ذیل ہے:۔ اب چھوٹر دو اے دوستو جہاد کا خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال خیال نظر انداز کر دیتے ہیں :۔۔

کیوں بھولتے ہو ہوگو ۔ فع الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں ویکھو تو کھول کر
فرما چاہے سید کو نین مصطفل عیلی مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا اس
لیمن میری طرف سے جہاد کی دائمی حرمت کا فتوئی نہیں ہے بلکہ التواء جہاد کا فتوئی ہو اور
یہ فتوئی بھی میرا نہیں ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ۔ دو سرے لفظول میں جہادال
وقت تک ملتوی ہے۔ جب تک دین میں مداخلت اور عقائد میں جبرکی صورت پیدا نہ ہو۔

بانی جماعت احمربیه اور قرآنی عقیده

بانی سلسلہ احمد سے جماد کے بارہ میں ہے کوئی نیا عقیدہ رائج نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ ا اظہار کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے ۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے قراحے ہیں: آپ نے مرف یہ وضاحت کی ہے کہ سینی جماد کے لئے اسلام نے چند شرائط مقرر کی ہیں۔ - وہ چو تکہ اس وقت موجود نہیں اس لئے یہ جماد و تق طور پر معرض التواء میں ہے۔ شمرائط جماد

وہ شرائط کیا ہیں؟۔ موارنا ظفر عی خال ان کی وضاحت کرتے ہوئے قرباتے ہیں۔ (۱) جہاد بالسیف کے لئے اہارت شرط ہے ۲۔ اسلامی حکومت کا نظام شرط ہے۔ ۳۔ وشمنوں کی چیش قدمی اور ابتداء شرط ہے۔ ۳۔

بانی تحریک احمدید " شریعت اسلامیه " کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

" شریعت اسلامیہ کا بید واضح مسئلہ ہے ۔ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ الی سلطنت سے لڑائی اور جماد کریا جس کے ذریر سابیہ مسلمان امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہول ..... قطعی حرام ہے ۔ ۵۔

ظاہر ہے یہ فتوی آپ نے اپنے پاس سے نمیں دیا محرمصنف زندہ رود نے یہ آثر دیا ہے بیانی تحریک نے یہ مسئلہ ازخود محرلیا ہو۔

بانی تحریک احمد سے کا وہ شعر جس سے مخالفین عام طور پر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاد کو دائمی طور پر حرام قرار دے دیا ہے درج ذیل ہے:۔ اب چھوٹر دو اے دوستو جہاد کا خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال خیال نظر انداز کر دیتے ہیں :۔۔

کیوں بھولتے ہو ہوگو ۔ فع الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں ویکھو تو کھول کر
فرما چاہے سید کو نین مصطفل عیلی مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا اس
لیمن میری طرف سے جہاد کی دائمی حرمت کا فتوئی نہیں ہے بلکہ التواء جہاد کا فتوئی ہو اور
یہ فتوئی بھی میرا نہیں ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ۔ دو سرے لفظول میں جہادال
وقت تک ملتوی ہے۔ جب تک دین میں مداخلت اور عقائد میں جبرکی صورت پیدا نہ ہو۔

بانی جماعت احمربیه اور قرآنی عقیده

بانی سلسلہ احمد سے جماد کے بارہ میں ہے کوئی نیا عقیدہ رائج نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ ا اظہار کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے ۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے قراحے ہیں: نزدیک اس دور میں انگریز 'مسل نول کو ان کے گھروں سے نکالنے تھے؟ مسلمانوں کو چرا میسائی بناتے تھے؟ ۔ نرجی "زادی مفقود تھی؟ ۔۔ اس نوعیت کے سوالات کے جوابات علمہ کے بینات میں وضاحت کے مراجھ موجود جیں ۔ خلاصہ جن کا بیہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ جو آزادی ' انگریزوں نے برصغیر میں مسلم نول کو دے رکھی تھی علمہ کے نزدیک خود اسلامی ممامک کے مسلمان بھی اس سے محروم تھے۔ چنانچہ علمہ فرماتے ہیں :۔

### برصغیرمیں امن و آزادی

" - بندوستان کے مسلمان شاید اسلامی مما مک کی حالت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں گا کئے ۔
- کیونکہ حکومت برطانیہ کے بب جو اسمن اور تزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی تھیب نہیں ہے۔ " ق

پھر علامہ شاہی مسجد میں کھڑے ہو کر احلان کرتے ہیں :۔

'' مسلمانوں کا آئیڈیل ۔۔۔ اپنے وین کو زیادہ سے زیادہ پھیا۔ نا ہے اور حکومت انگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ " "!

## قلم ولسان کے حملے

بانی جماعت احمدید این نظریه کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

" یہ دن - دین کی حمایت کے لئے لڑائی کے دن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے می منوں نے ہی کوئی حمد اپنے دین کی اشاعت میں نگوار اور بندوق نے نہیں کیا۔ بلکہ تقریر اور قلم اور کاغذ سے کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک محدود ہوں۔

"گویا اسلام پر قلم و لسان ہے حملے ہوں تو جواب میں قلم و لسان استعال کرو اور جب حملے سیف و سن سے ہوں تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو ۔ بہی شریعت کا تھم ہے ۔

ا مسلمان کو تکوار کیڑنے کی اجازت کب ہے ؟ ۔ اس موضوع پر مسلمانوں ہے قائم اول سرسید احمد خال نے بھی میری حقیق کی ہے ۔ کھتے ہیں ۔

### سرسيدكي شحقيق

" - صرف دو صور ہوں میں اسلام نے تکوار پکڑنے کی اجازت دی ہے ۔ ایک اس حالت مرا نزدیک اس دور میں انگریز 'مسل نول کو ان کے گھروں سے نکالنے تھے؟ مسلمانوں کو چرا میسائی بناتے تھے؟ ۔ نرجی "زادی مفقود تھی؟ ۔۔ اس نوعیت کے سوالات کے جوابات علمہ کے بینات میں وضاحت کے مراجھ موجود جیں ۔ خلاصہ جن کا بیہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ جو آزادی ' انگریزوں نے برصغیر میں مسلم نول کو دے رکھی تھی علمہ کے نزدیک خود اسلامی ممامک کے مسلمان بھی اس سے محروم تھے۔ چنانچہ علمہ فرماتے ہیں :۔

### برصغیرمیں امن و آزادی

" - بندوستان کے مسلمان شاید اسلامی مما مک کی حالت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں گا کئے ۔
- کیونکہ حکومت برطانیہ کے بب جو اسمن اور تزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی تھیب نہیں ہے۔ " ق

پھر علامہ شاہی مسجد میں کھڑے ہو کر احلان کرتے ہیں :۔

'' مسلمانوں کا آئیڈیل ۔۔۔ اپنے وین کو زیادہ سے زیادہ پھیا۔ نا ہے اور حکومت انگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ " "!

## قلم ولسان کے حملے

بانی جماعت احمدید این نظریه کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

" یہ دن - دین کی حمایت کے لئے لڑائی کے دن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے می منوں نے ہی کوئی حمد اپنے دین کی اشاعت میں نگوار اور بندوق نے نہیں کیا۔ بلکہ تقریر اور قلم اور کاغذ سے کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک محدود ہوں۔

"گویا اسلام پر قلم و لسان ہے حملے ہوں تو جواب میں قلم و لسان استعال کرو اور جب حملے سیف و سن سے ہوں تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو ۔ بہی شریعت کا تھم ہے ۔

ا مسلمان کو تکوار کیڑنے کی اجازت کب ہے ؟ ۔ اس موضوع پر مسلمانوں ہے قائم اول سرسید احمد خال نے بھی میری حقیق کی ہے ۔ کھتے ہیں ۔

### سرسيدكي شحقيق

" - صرف دو صور ہوں میں اسلام نے تکوار پکڑنے کی اجازت دی ہے ۔ ایک اس حالت مرا محكومي كى زندگى بسركى اوربير بات نبى كى شان كے خذف ميب

یدد رہے کہ حضرت موکی علیہ السلم ' فرعون کے ماتحت اس کی حکومت میں رہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرک روی حکومت کے ماتحت رہے ۔ خود آنخضرت صلی القد علیہ وسلم
ساا سال تک کھ کے مشرکوں کے قوانین کے ماتحت رہے ۔ اب ان انبیاء کی محکوم سے اور بائی
تحریک احمد یہ کی محکوم سے میں اگر کوئی فرق ہے تو مین کہ مرزا صاحب نسبتاً کم محکوم سے اور وہ
زیادہ ۔ کیونکہ روی 'کی شریعت کے پابند نہ سے اور نہ فرعون ' پابند شرع تھا۔ اس کے مقاتل
مرزا صاحب عیسائیوں کے محکوم سے جو بسرطال اٹل کتب ہیں۔

ہم مصنف سے میہ دریافت کرتا چاہتے ہیں کہ اگر نہ کورہ انبیاء صلیم السلام کے طرز گھرو عمل یا محکوی سے ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا تو مرزا صاحب کے اسلام میں کیو کمر فرق آئمیا!

ان حقائق کے پیش نظرعل مد کے اس نوع کے طنز کد ۔

محکوم کے المام ہے اللہ بچائے عارت کر اقوام ہے یہ صورت پتگیز کی زد کمال کمال پڑتی ہے۔ صفقہ اقبال کے لئے بحد فکریہ ہے۔

حضرت سید احمد برملوی

 پھر مسلم سنج ہے اس صورت حال کو برابر بیش کیا جہ اوبال اجبال اجبال اجبال اجبال اجبال اجبال الم سلم سنج ہے اس صورت حال کو برابر بیش کیا جہ اوبالہ اللہ سے جفل کو گرایا کرتے ہے ۔ اس دور بیل وہ بزرگ جنہوں نے ماضی قریب بیل سکھ صومت کی چیرہ دستیول کو پچشم خود دیکھا تھا دہ انگریزی حومت کی برکات کے ساتھ اس سیاہ دور کا موازنہ بیش کر کے مسلمانوں کو ایکھ تھیں کی کرتے سے کہ سرکار انگریزوں کا شکر بم پر داجب ہے ۔ نموت "انجمن کی سنج سے اکثر تھیں کرتے سے کہ سرکار انگریزوں کا شکر بم پر داجب ہے ۔ نموت "انجمن کی سنج سے مثمی امیر بخش صاحب کی تقریر کا ایک حصہ ملہ حظہ ہو ۔ یہ صاحب ڈپٹی انسپکڑ جنزل پولیس کے عمدہ سے دیائر بہوئے تھے اور دونوں حکومتوں کی ایڈ مشریش کے دموز سے بخوبی آگاہ تھے ۔ المجمن کے جلسہ بیس تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔۔

" ایام طفولیت اور جوانی میں میری یادواشت کمی قدر قوی تنی - اس واسطے زمانہ سلطنت کے حالات جس وقت ان کا زوال قریب تھا جو میں خود دیکھتا یا اپنے بزرگون کی زبائی سنتا تھا وہ سب جھ کو یاد ہے - اس وقت مسلمان لموائے وو تنین خاندان کے جو رکن سلطنت کے تھے اور جن کے بدول امور ریاست انعرام نہ ہو سکتے تھے - باتی کل ' حالت افلاس اور ادبار میں جمانے تھے اور ادائے نہ بھی ہوں دوکے جاتے تھے - ساجد میں اذان ویتا بھاری جرم تھا ۔۔۔ چہ بنکہ عید الاضی اکثر بروز اکیاوشی آئی ہے اور بید دن اکیاوشی کا ' بندووں میں متبرک سمجھا جا تا چہ بنکہ عید الاضی اکثر بروز اکیاوشی آئی ہے اور بید دن اکیاوشی کا ' بندووں میں متبرک سمجھا جا تا میں اس واسطے قربانی کے بھی دکام سد راہ ہوتے تھے - اس عمد میں نہ کوئی تنصیل جرائم تھی نہ مزاؤل کی کوئی میعاد معین تھی ۔

ہرایک امر کار داردں پر منحصر تھا۔ جس بات کو وہ جرم تصور کرتے ہتے۔ وہ جرم سمجما 'جا آ تھا اور زبان کارداروں کی قبر خدا تھی۔۔۔ غریب مسلمانوں کے افعال اور حرکات اکثر جرم بی تصور ہوتے ہتے اور آدان بھی ان پر سخت عائد کئے جاتے ہتے۔

اس زمانہ کی حالت اسلام اور زمانہ حال کا اگر مقابلہ کیا جائے تو دن رات کا فرق ہے۔
اب ہم اپنے فرائن ندہی ' آزادی ہے ادا کر سکتے ہیں ۔۔۔ کسی نوع کی مزاحمت نہیں ہوتی اور نہ کوئی ہمرا سد راہ ہے۔ بلکہ '' حکام وقت '' ادائے فرائض نہ ہی ہی اعانت کرتے ہیں المنت بہت ہی جوہت متذکرہ احدر ہم مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ ہم دعائے قیام سلطنت حضرت ملک معلم دام سطنت ہی مواظبت کریں اور اس کے کریہ ہیں دطب احدان رہیں کہ ایزد نقرس و تحالی اس سطنت کو اید تک صدمہ زواں سے عامون اور مصنون رکھ ۔۔۔ اس

عمد معدلت معد میں ہر طرف مسلمانوں کے داسطے ترقی مدارج اور حصول لیافت کے ابواب کشادہ ہیں۔ . ۱۵ سے

اس موازنہ کے بعد بھی بانی تحریک احمد یہ بہتی چینی کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا کن ورجہ ختاوت تنبی اور محسن کشی ہے ۔۔۔ اس وجہ سے راقم نے ان معتر ننین کو جنہوں نے انگریز حاکم کو "سابیہ ء خدا " کہنے پر اقبال کو جارج شیٹ ایشو کی ہے۔ فعطی خوردہ قرار دیا ہے۔

یمال سے بھی واضح رہے کہ پنجاب کی صومت انگریزوں نے مسلمانوں سے شیں بلکہ سکھوں سے جیھینی تقی ۔ اور مسلمانوں کو سکھا شائ کے جلتے ہوئے تنور سے نکالا تھا۔

### عالم اسلامی کی آزادی پر اثر

عارمہ اتبال نے ۱۹۳۵-۱۹۳۵ء میں اجمعت کے خلاف جو مضاطین میرد قلم کئے یا غیراز جو عضاطین میرد قلم کئے یا غیراز جو عت طلقے گذشتہ نعف صدی ہے جو آثر وے رہے ہیں کہ بانی سلسلہ احمیہ نے "التوائے جماد" کا فتوئی دے کر عالم اسلام کو محمیری میں جال کر ویا ہے ۔۔۔ ان کی سابی حیثیت ختم ہو مئی ہے اور اسلام کے جھنڈے سرگوں ہو گئے گویا مخصیل بٹالہ کے ایک گمتام ہے گاؤں ہے جو آواز اسمی اس ہے مالم اسلام کی آزادی معرض خطر میں ہوگئی ۔۔۔ حالا ککہ حقیقت سے ہے کہ اول تو التوائے جماد کے فتوے کا اثر صرف بانی سلسلہ احمدہ کے چند متعین ہر بی تھا جو عالم اسلام کے مقبلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دوسرے سے کہ اسلامی ممالک اسلام کے مقبلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دوسرے سے کہ اسلامی ممالک آپ کی طرف ہے تفکیل جماعت (۱۸۸۹ء) ہے سالما سائل تمل ہور بین کے ذیر تسلط آپ سے اور زیبی جماد کے نام پر ناکامیوں اور چکتوں کا منہ دیکھ بچھے تنے ۔ چنانچہ مصنف ذیدہ موجد جس اس می قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اس می قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اس می تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے کی حالے کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجھی جس اسلام کی تائیں رحم حالت کا نعشہ سمجینچے کی معرض وجود میں آئے ہیں ۔۔

"- اس زانے میں دنیائے اسلام کسمپری کی حالت میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ محض نام کی سلطنت رو گئی تھی۔ سلطان عبد الحمید نے ۲۵۸اء میں سلطنت عثمانیہ کی باک ڈور سنبھالی۔ ۱۵۸۷ء سے لے کر ۱۸۸۲ء تک ' مسلمان ' مشرقی بورب کے بیشتر عادا قول سے نکال دیجے سے ۔۔۔ تونس ' فرانس کے قبضہ میں چلا گیا اور جبل الطارق و مصریر اجمریز حاوی ہو سمجے عمد معدلت معد میں ہر طرف مسلمانوں کے داسطے ترقی مدارج اور حصول لیافت کے ابواب کشادہ ہیں۔ . ۱۵ سے

اس موازنہ کے بعد بھی بانی تحریک احمد یہ بہتی چینی کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا کن ورجہ ختاوت تنبی اور محسن کشی ہے ۔۔۔ اس وجہ سے راقم نے ان معتر ننین کو جنہوں نے انگریز حاکم کو "سابیہ ء خدا " کہنے پر اقبال کو جارج شیٹ ایشو کی ہے۔ فعطی خوردہ قرار دیا ہے۔

یمال سے بھی واضح رہے کہ پنجاب کی صومت انگریزوں نے مسلمانوں سے شیں بلکہ سکھوں سے جیھینی تقی ۔ اور مسلمانوں کو سکھا شائ کے جلتے ہوئے تنور سے نکالا تھا۔

### عالم اسلامی کی آزادی پر اثر

عارمہ اتبال نے ۱۹۳۵-۱۹۳۵ء میں اجمعت کے خلاف جو مضاطین میرد قلم کئے یا غیراز جو عضاطین میرد قلم کئے یا غیراز جو عت طلقے گذشتہ نعف صدی ہے جو آثر وے رہے ہیں کہ بانی سلسلہ احمیہ نے "التوائے جماد" کا فتوئی دے کر عالم اسلام کو محمیری میں جال کر ویا ہے ۔۔۔ ان کی سابی حیثیت ختم ہو مئی ہے اور اسلام کے جھنڈے سرگوں ہو گئے گویا مخصیل بٹالہ کے ایک گمتام ہے گاؤں ہے جو آواز اسمی اس ہے مالم اسلام کی آزادی معرض خطر میں ہوگئی ۔۔۔ حالا ککہ حقیقت سے ہے کہ اول تو التوائے جماد کے فتوے کا اثر صرف بانی سلسلہ احمدہ کے چند متعین ہر بی تھا جو عالم اسلام کے مقبلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دوسرے سے کہ اسلامی ممالک اسلام کے مقبلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ دوسرے سے کہ اسلامی ممالک آپ کی طرف ہے تفکیل جماعت (۱۸۸۹ء) ہے سالما سائل تمل ہور بین کے ذیر تسلط آپ سے اور زیبی جماد کے نام پر ناکامیوں اور چکتوں کا منہ دیکھ بچھے تنے ۔ چنانچہ مصنف ذیدہ موجد جس اس می قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اس می قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اس می تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی قابل رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے جس اسلام کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجینچے کی حالے کی تائی رحم حالت کا نعشہ سمجھی جس اسلام کی تائیں رحم حالت کا نعشہ سمجینچے کی معرض وجود میں آئے ہیں ۔۔

"- اس زانے میں دنیائے اسلام کسمپری کی حالت میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ محض نام کی سلطنت رو گئی تھی۔ سلطان عبد الحمید نے ۲۵۸اء میں سلطنت عثمانیہ کی باک ڈور سنبھالی۔ ۱۵۸۷ء سے لے کر ۱۸۸۲ء تک ' مسلمان ' مشرقی بورب کے بیشتر عادا قول سے نکال دیجے سے ۔۔۔ تونس ' فرانس کے قبضہ میں چلا گیا اور جبل الطارق و مصریر اجمریز حاوی ہو سمجے واضح رہے کہ بانی تحریک احمد ہے وفات پر برطانیہ کے " ٹائمز" لندن نے لکھا تھا کہ ۔ "
اب جبکہ اس فرقہ کے بانی وفات پا بچے ہیں ۔ اگر یہ فرقہ زوال پذیر ہو جائے یا بالکل ہی معدوم ہو جائے تو یہ امر نہ عام مسلمانوں کے لئے اور نہ حکومت کے لئے ہی باعث ملال ہوگا۔ (پرچم کا جون ۱۹۰۸ء)

حکومت کے سرکاری ترجمان کا بیہ تبصرہ اس اتهام کو باطل شاہت کرنے کے لئے کافی ہے جو آئے دان کہتے رہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو برطانوی حکومت کی آئید حاصل تھی۔

### جنگ ہے ہزیمت

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے بانی جماعت احمد سے "التوائے جماد" کے فوی کی بنیاد صدیمہ بخاری پر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

کول بھو لتے ہو تم میں الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

قرما چکا ہے سید کو نین مصطفے علیہ عیلی مسے ' جنگوں کا کر دے التوا 19 سے

ای لظم میں آپ نے بطور ہیں تکول اور معجزہ کے فرمایا کہ اگر تم اس فرمان نبوی کے بادجود
جنگ کا رویہ اختیار کرو کے تو یاد رکھو کہ جزیمت یا نقصان کی صورت میں اس کا خمیازہ بھکتو کے

فالاہ

یہ عظم س کے بھی جو اڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

اک معجزہ کے طور پر سے بیٹکوئی ہے۔ کانی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔
جہدو د جنگ کے نتیجہ میں ہزیمت کیوں ہوگی؟ بانی تحریک احمد سے نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما
دس ۔ فرمایا :۔

ظاہر جیں خود نشاں کہ زماں وہ زماں نہیں اب قوم میں ہماری وہ تاب و تواں نہیں اب تم میں خود وہ حدات نہیں رہی اب تم میں خود وہ حدات و قوت نہیں رہی وہ سلطنت وہ رعب وہ دولت نہیں رہی اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم ہے کرتی نہیں منع صلوۃ اور صوم ہے ہاں آپ تم نے چھوڑ دیا دیں کی راہ کو عادت میں اپنی کرلی فسق و گناہ کوئا۔

بال آپ تم نے چھوڑ دیا دیں کی راہ کو عادت میں اپنی کرلی فسق و گناہ کوئا شرائط مینی (ا) امن و انصاف کا دور دورہ ہے۔ اس صورت میں نہ ہب کی خاطر کموار پکڑنا شرائط جہو کے متافی ہے۔ (۲) قوم میں تاب و توانائی جو مقابلہ کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ ال و

واضح رہے کہ بانی تحریک احمد ہے وفات پر برطانیہ کے " ٹائمز" لندن نے لکھا تھا کہ ۔ "
اب جبکہ اس فرقہ کے بانی وفات پا بچے ہیں ۔ اگر یہ فرقہ زوال پذیر ہو جائے یا بالکل ہی معدوم ہو جائے تو یہ امر نہ عام مسلمانوں کے لئے اور نہ حکومت کے لئے ہی باعث ملال ہوگا۔ (پرچم کا جون ۱۹۰۸ء)

حکومت کے سرکاری ترجمان کا بیہ تبصرہ اس اتهام کو باطل شاہت کرنے کے لئے کافی ہے جو آئے دان کہتے رہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو برطانوی حکومت کی آئید حاصل تھی۔

### جنگ ہے ہزیمت

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے بانی جماعت احمد یہ نے "التوائے جماد" کے فویل کی بنیاد صدیمہ بخاری پر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

کول بھو لتے ہوتم ۔ فق الحرب کی خبر کیا ہے نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

قرما چکا ہے سید کو نین مصطفے ۔ عیسیٰ مسے ' جنگوں کا کر دے التوا ۱۹ سے

اس لظم میں آپ نے بطور ہیتگوئی اور معجزہ کے فرمایا کہ اگر تم اس فرمان نبوی کے باوجود
جنگ کا رویہ اختیار کرو مے تو یاد رکھو کہ جزمیت یا نقصان کی صورت میں اس کا خمیازہ بھکتو کے
فرایا ہ

یہ عظم س کے بھی جو اڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

اک معجزہ کے طور پر سے بیٹکوئی ہے۔ کانی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔
جہدو دبنگ کے بتیجہ میں ہزیمت کیوں ہوگی؟ بانی تحریک احمد سے نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما دس ۔ فرمایا :۔

ظاہر جیں خود نشاں کہ زماں وہ زماں نہیں اب قوم میں ہماری وہ تاب و تواں نہیں اب تم میں خود وہ حافت و قوت نہیں رہی وہ سلطنت وہ رعب وہ دولت نہیں رہی اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے کرتی نہیں منع صلوۃ اور صوم سے بال آپ کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے بال آپ تم نے چھوڑ ویا دیں کی راہ کو عادت میں اپنی کرلی فسق و گناہ کوئا۔

یعنی (۱) امن و انصاف کا دور دورہ ہے ۔ اس صورت میں نہ ہب کی خاطر کموار پکڑنا شرائکا جہد کے متانی ہے سال میں کی جا طر کہوار پکڑنا شرائکا جبد کے حتی متروری ہوتی ہے ۔ ال م

خال صاحبان 'سب و گریزول کے ایسے ہی وفادار ہے۔ جیسے مرزا صاحب ' یکی وجہ ہے کہ ای زمانے میں جو لٹریچر مرزا صاحب کے رو میں تکھا گیا۔ اس میں اس امر کا کوئی ذکر شمیں ملاکر مرزا صاحب نے اپنی تحسیمات میں خدی پر رضاعت رہنے کی تعقین کی ہے سام سے حقیقت کی ہے کہ مرزا صاحب (وفات ۹۰۸ء) کے زمانے میں پاکستان کا آئیڈیا پیرا نمیر ہوا تھ ۔ اگر انگریز اس وقت چر جا آتو اس کی بلنہ وہی حکومت ہوتی جو آج بندوستان میں ہام ہوا تھ ۔ اگر انگریز اس وقت چر جا آتو اس کی بلنہ وہی حکومت ہوتی جو آج بندوستان میں ہام

ہے۔ بلکہ آج کی حکومت سے تمیں زودہ خطرتاً۔ آج تو خدائے فنل سے بھارت کی سرحدید پاکستان موجود ہے۔ دونول ممکنتوں کے درمیان پکھ معہدات بھی ہیں ان کی عدم موجود گر میں جو حکومت قائم ہوتی وہ مانی مسلم نوں سے ان کے آٹھ سو سامہ دور حکومت کا بدلہ لینے کے انٹے انہیں بہت زودہ اتنام کا نشانہ بہتی ۔ ہیں اس دور میں انگریزوں کی مخالفت مسلمانوں کے لئے بہت خطرناک تھی ۔ مسلم تا کہ ین اور انجھنوں سے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ تعادی

كرصليب

مرذا صاحب کو یقین تھ کہ "ب مسیح موعود ہیں۔ "پ کی جماعت کے ذریعہ عیمائیت کا ہدیب پاٹی پاٹی ہو گا۔ "پ بموجب حدیث نبوی فیکسرا صلیب کے لئے ، مور تھے۔ آپ کو بقین تھ کہ بورپ اجربید کی سب قویم یا۔ فر مسلمان ہو جا کمیں گی۔ پس آپ نے اگر بروں کی طرف سے دی گئی نہ ہی " داوی ہے بحر پور فائدہ افھ کر نیسائیت کے بت کو والا کل سے پاٹی پاٹی کرنے کی پوری کو شش کی۔ آپ نے جماد باغر آن یا جماد کمیر کے ذریعہ نیسائیت کا جم باش کرنے کی پوری کو شش کی۔ آپ نے جماد باغر آن یا جماد کمیر کے ذریعہ نیسائیت کا جم باشد ہو گیا۔ پنانچہ احم سے شدید معاند اقراد کی مقبور اور فکست خوردہ قوم کا مرافع بین بلند ہو گیا۔ پنانچہ احم بیت کے شدید معاند اقرادیات کے عظیم باہر جناب بی اے ڈار کھتے ہیں:

### عيسائي ونيا كوللكار

 خال صاحبان اسب الحريزول كے ايسے ہى وفادار تے ۔ جيمے مرزا صاحب الى وجہ ہے كہ الى فالم خال والے جي مرزا صاحب كے رو جي تعلقا كيا ۔ اس جي اس امر كاكوئي ذكر شيل لما كرزا صاحب نے اپني تعيمات جي خون ي رضامت رہنے كى تعقين كى ہے ہما ہو ۔ حقیقت يمى ہے كہ مرزا صاحب (وفات ١٩٠٨ء) كے زمائے جي پاكتان كا آئيز يا پيرا شي ابوا تھ ۔ اگر الحريز اس وقت چو جا تو اس كى بللہ وجي حكومت ہوتى جو آج بحدوستان جي جا ہے ۔ بلکہ آج كى حكومت سے تميں زودہ خطرہ كے آج تو خدا كے فعال سے بحارت كى مرحد پر ستان موجود ہے ۔ دونول محملتوں كے درميان بچھ معاجدات بھى جيں ان كى عدم موجود كى جي ستان موجود ہے ۔ دونول محملتوں سے ان كے آجھ سو سد دور حكومت كا بدلہ لينے كے جو حكومت قائم ہوتى دہ سات ملى نول سے ان كے آجھ سو سد دور حكومت كا بدلہ لينے كے بات ہو تاہم ہوتى دہ سلم قائد ين اور جيں اس دور جيں اگريزول كى مخالفت مسلمانوں كے انہيں بہت زورہ القام كا نشانہ باتى ۔ ہيں اس دور جيں اگريزول كى مخالفت مسلمانوں كے بہت بست خطربان سے ہے مسلم قائدين اور الجسنوں ہے اس وجہ سے بھی اگريز كے ماتھ تعدد لئے بہت خطربان سے ہو اگریز كے ماتھ تعدد

كرصليب

يكى ياليس اينا ركمي تمني -

مرزا صاحب کو یقین تھ کہ "ب مسیح موعود ہیں۔ "پ کی جماعت کے ذریعہ عیمائیت کا ہذہ ب پڑی پٹی ہو گا۔ "ب بموجب حدیث نبوی فیکسرا صلیب کے لئے ، مور تھے۔ آپ کو بیسی تھین تھ کہ بورپ امرید کی سب قویمی ہا۔ فر مسلمان ہو جا کمیں گی۔ پس آپ نے اگر بروں کی طرف سے دی گئی نہ ہی " زاوی ہے بحر پور فائدہ افھ کر نیسائیت کے بت کو ولا کل سے پائی پٹی کرنے کی پوری کو شش کی۔ آپ نے جماد باغر آن یا جماد کمیر کے ذریعہ نیسائیت کا جم رنگ میں مقابلہ کیا۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی مقبور اور فکست خوردہ قوم کا سر فخرے بلند ہو گیا۔ چنانچہ احمدیت کے شدید معاند افرادیات کے عظیم باہر جناب بی اے ڈار لکھتے ہیں:

### عيسائي ونيا كوللكار

"- انبیسویں ممدی کے "خری عشرے میں .... آریہ ساجی اور عیمائی مبلغین نے اسم اسے خلاف یہ خلاف کے اسم مسلمانوں میں اس کا جواب بری عمد گی ہے مم اسح خلاف ہو قامدہ مہم شروع کر رکھی تھی .... مسلمانوں میں اس کا جواب بری عمد گی ہے مم انجام دینے کا کام مرزا خدم الحمد قاری نی نے اسپتے وْمد لیا اور بلائنگ و شبہ عام مسلمانول نے اسپتے وْمد لیا اور بلائنگ و شبہ عام مسلمانول نے اسپتے وْمد لیا اور بلائنگ و شبہ عام مسلمانول نے اسپتے وَمد لیا اور بلائنگ و شبہ عام مسلمانول نے اسپتے وَمد لیا اور بلائنگ و شبہ عام مسلمانوں

اس کارکردگی کو فخر کے ساتھ محسوں کیا ... جب برعظیم کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ خور
انگلستان جی احمریوں نے مرکز قائم کیا ہے۔ جہاں اسلام کی تبیغ ہوتی ہے۔ اور پھر کئی ایک
انگریز 'مسلمان بھی ہو گئے تو اس پر انہیں فخر سے سمر او نیجا ۔۔۔۔ کرنے کا موقعہ میم
آیا ۔ وہ قوم جو مدت سے مقہور اور شکست خوردہ ہو چکی تھی الیی خبریں سن کر
گراس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔ اسی دور کا قصہ ہے کہ مرزا غلام احمد
نے عیسائی دنیا کو للکارا۔

آؤ عیسائیو!ادھر آؤ۔نور حق دیکھو' راہ حق باؤ جس قدر خوبیاں ہیں قرآں میں۔ کہیں انجیل میں تو د کھلاؤ جب عیسائیوں کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا۔ سیسائیوں کی طرف کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ' ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہما

### وفاداری اور آئین بیندی

علامہ اتبال نے ۱۹۳۱ء میں اور مصنف زندہ رود نے اب اپنی تصنیف میں ہے تاڑوں ہے کہ جماعت احمد یہ چونکہ انگریزی حکومت کی وفادار تھی۔ آئین پند تھی۔ اس لئے اس فے اس فے اس فے اس فے اس فے مدوجہ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ نہ انگریزوں کے خلاف جماد کیا۔

اقد عرف کی تاریخ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ نہ انگریزوں کے خلاف جماد کیا۔

راتم عرض كرتا ہے۔ عذمہ ہے ١٩٣٦ء ميں پوچھا كيا كہ آپ نے جماد بالسيف كر كے زندگی میں کتنے انجریز مارے ہیں؟ ، محت

على مد وفات تك اس كا جواب ندوے مكے اور صفقہ ء اقباں آج تك انگشت بدنداں ہے كہ كا جواب دے۔ جواب دے۔

واضح رہے ۔ آئین کی وفاداری علمانہ ذائیت کا عکس نہیں ہے ۔ یہ دو مترادف چڑی نہیں ہیں۔ بقول معترت امام جماعت احمد ہیں ۔۔

"ایٹے ملک کی غلامی ' سوائے ہیو قوف اور غدار کے کوئی شخص پہند نہیں کرتا۔ ۲۹ ملاق خود قائداعظم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں رہ جائے والے مسلمانوں کو مہی تمقین کی کہ " ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی حکومت کا قرمال بردار رہتا جاہئے۔ "مےا۔ ستبر ۱۹۹۰ء) بیں صدر غلام اسحق نے چین کے دورہ کے دوران چینی مسلمانوں کو چیعی عومت کا وفادار رہنے پر بڑا زور دیا ۔۔۔

ای طرح مسم بیگ نے " کین کی وفاداری کا طریق اپناتے ہوئے پاکتان حاصل کی تھانہ کہ " کین ہے اور آکین کے اندر رہ کر کے ۔۔ بیس آکین کی پابندی اور چیز ہے اور آکین کے اندر رہ کر آزادی کی جدوجہد کرنا اس وفاداری کی پابسی کے من فی نہیں ۔ علامہ خود بھی آکین پیند ہے۔ علامہ کا تو نظریہ تھا۔

و جريس عيش دوام آئي كى پابندى سے ب

خود مصنف نے شہم کیا ہے کہ اقبال ' حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرنے ۔ ان کی می طعت کرنے ۔ ان کی می طعت کرنے ۔ عدم تعون ' سوں نافرانی کے سخت خلاف شجے ۔ ۲۹ ۔ انگریزوں کے خلاف جماد تو کیا آپ توان کے خدف سے ۔ ۲۹ ۔ انگریزوں کے خلاف جماد تو کیا آپ توان کے خدف ''۔ احتی جی سیاست ہے بھی گریز ' کرتے ہتے ۔ مسل سے آپ توان کے خدف ''۔ احتی جی سیاست ہے بھی گریز ' کرتے ہتے ۔ مسل سے

راقم وریافت کرنا چاہتا ہے کہ اگر حکومت نے باکس جانب چلنے کا قانون بنایا تی توکیا اقبل واکس جانب چلے کا قانون بنایا تی توکیا اقبل واکس جانب چد کرتے تھے ؟ حکومت نے اکم نیکس کی اوائیگی لازی قرار دی تھی ؟ توکیا اقبل نیکس اوا نمیس کی کرتے تھے ؟ ۔۔ کیا اقبل نے حکومت کے مروجہ قوانین کے تحت الیکن نمیس لڑا تھ ؟ کیا فامیاب ہو جانے پر ملک معظم اور اس کے ورا کی وفاواری کا طف نمیس افسی تھ ؟ کیا تاب کو میز کا فرنس میں آ کئی تفتیکو میں شرکت کے لئے تشریف نمیس لے نمیس افسی تھ ؟ کیا تاب متده ت کے لئے عدالوں کی طرف رجوع نہیں کیا کرتے تھے ؟

اگر نلامی کا طوق اپنی گردن ہے اتارے کے علامہ شدید خواہاں تھے تو اس کا کوئی عملی ثبوت تو فراہم کیا ہوتا۔ نعمی خدوت پر انگریز کا عط کردو" سر"کا خطاب آخر دم تک اپنے سینے سے کیاں گائے رکن ؟ ایک ٹیے وفادار کے لئے اے اتار پھینکنے میں کیا امر مانع تھا؟ ہے ایک ٹیے وفادار کے لئے اے اتار پھینکنے میں کیا امر مانع تھا؟ ہے اس کر ایم تری کی امر مانع تھا؟ ہے اس کے ایم تری کی ایم تری کی دیا ہے ہیں کی ایم تری کی دیا ہے ہیں کی ایمان کا دیا ہو تھے ہیں کی ایمان کا دیا ہو تھے ہیں کی دیا ہو تھے ہیں کے دیا ہو تھے ہیں کی دیا ہو تھے ہیں کا دیا ہو تھے ہیں کہ دیا ہو تھے ہیں کہ دیا ہو تھے ہیں کی دیا ہو تھے ہیں کہ دیا ہو تھے ہو تھ

یہ امرق کی لوط سے بھی قابل ستائش نہیں کہ حکومت کے سب قوانین کی اطاعت بھی گرت جاویں اور زیان سے یہ بھی کہتے جاویں کہ حکومت کی اطاعت ورست نہیں۔ بر

ملكى جماحه اورجماعت احمربيه

قیام پاکشان کے ابتدائی ، نول میں سٹمیر بین ملکی جہاد کا موقعہ آیا تو مصنف زندہ رود کے محدج ' پاکشان کے سب سے بڑے مودی سید ابو اے ملی مودودی اور دیگر نہ ہی جماعتوں کے سربراہ جو نصف صدی ہے تحریک احمد بیر " مشرجہ د" ہونے کا الزام گا رہے تھے۔ اپ النے ججروں میں جا چھے۔ اپ تالین قائم کر سے اپ ججروں میں جا چھے۔ کس شخطیم نے بحثیت ندہبی تنظیم کے کوئی فورس یا بٹالین قائم کر سے حکومت کی عشری مدونہ کی۔ یس پھر آگر کوئی جم سے میدان میں انزی تو وہی تھی جس سے متعلق مولانا رئیس احمد جعفری نے لکھا تھا۔ ن

کال اس فرقہ زبادے اٹھ نہ کوئی کے جو ہوئے تو یکی رندان قدح خوار ہوئے سنتیں کشمیر میں مملکت کے استحکام کی تائید کون کر دبا ہے؟۔۔ مسلمانوں کے بیاس انگیز مستقبی پر کے تشویش ہے ؟ سنتہ اسسین کی جن ظت کے لئے فکر مند کون ہے ؟۔۔۔ کی جہ عت اسل می کا امیر یا جمعیت احدیء کا سربراہ ؟۔ دیوبند کا شیخ الحدیث یا جانشین شیخ ا مند ؟ میں ! ان میں ہے کوئی بھی نہیں۔ بلکہ سب سے برے مودی نے تواس موقعہ پر فتوی وے وہ میں ! ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ بلکہ سب سے برے مودی نے تواس موقعہ پر فتوی وے وہ

### " - تشمير كاجهاد ناجاز ٢٠١٠ -

گویہ نہ بی جماد نہ سی گراسل می تعلیم کی روسے جو شخص اپی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہو ، ہے۔ بہرحال حضرت امام جماعت احمد یہ کی آواز پر لبیک کھنے ہوئے احمد می نوجوانوں نے تین سال تک برابر اس محاذ کو سنبی لے رکھا جو کشمیر کا سخت ترین محاذ تھا۔ یمال تک کہ فوجی حکام کو املان کرتا پڑا کہ اس لمبے عرصے میں احمد می فوج نے ایک الح تا مین بھی وسئمن کے ہاتھ میں جانے نہیں دی سیسیا

۱۹۵۸ء ہے ۱۹۵۰ء کے عرصہ میں ابو ان علی مودودی صاحب امیر جماعت اسلامی ۔ میم عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر جماعت احزار ۔ مید محمہ احمد صاحب قادری صدر جمعیت اعلماء ۔ مفتی محمہ اورلیس صاحب جامعہ اشرفیہ ۔ مول تا داؤد غزنوی صاحب صدر جمعیت اہل صدے مولوی عبدائیم صاحب قائی مودی ابراہیم علی صحب چشتی دغیرہ جے تا بغہ روزگار احمیت کی مخافت میں وس کروڑ عامت المسلمین کی نمائندگی کے دعویدار تھے ۔ آخر کیا امر الغ تھ ؟ان قائدین نے جماعت احمد ہے کی طرح اپنی اپنی جماعتوں یا اپنے اپنے صفوں سے کیوں ایک ایک بڑایین قائم کرکے اس ملکی جماد میں شرکت سے پہلوشی کی ۔

حیرت ہے۔ مودودی صاحب سمیت یہ سبھی نہ ہی رہنمہ تو مصنف '' زیمہ رود '' سے نزدیک جہاد کے قاکل اور جہاد کے علمبردار میں اور جماعت احمد یہ منکر جہاد ہے! یو سعجب۔ سربراہ جو نصف صدی ہے تحریک احمد بیر " مشرجہ د" ہونے کا الزام گا رہے تھے۔ اپ النے ججروں میں جا چھے۔ اپ تالین قائم کر سے اپ ججروں میں جا چھے۔ کس شخطیم نے بحثیت ندہبی تنظیم کے کوئی فورس یا بٹالین قائم کر سے حکومت کی عشری مدونہ کی۔ یس پھر آگر کوئی جم سے میدان میں انزی تو وہی تھی جس سے متعلق مولانا رئیس احمد جعفری نے لکھا تھا۔ ن

کال اس فرقہ زبادے اٹھ نہ کوئی کے جو ہوئے تو یکی رندان قدح خوار ہوئے سنتیں کشمیر میں مملکت کے استحکام کی تائید کون کر دبا ہے؟۔۔ مسلمانوں کے بیاس انگیز مستقبی پر کے تشویش ہے ؟ سنتہ اسسین کی جن ظت کے لئے فکر مند کون ہے ؟۔۔۔ کی جہ عت اسل می کا امیر یا جمعیت احدیء کا سربراہ ؟۔ دیوبند کا شیخ الحدیث یا جانشین شیخ ا مند ؟ میں ! ان میں ہے کوئی بھی نہیں۔ بلکہ سب سے برے مودی نے تواس موقعہ پر فتوی وے وہ میں ! ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ بلکہ سب سے برے مودی نے تواس موقعہ پر فتوی وے وہ

### " - تشمير كاجهاد ناجاز ٢٠١٠ -

گویہ نہ بی جماد نہ سی گراسل می تعلیم کی روسے جو شخص اپی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہو ، ہے۔ بہرحال حضرت امام جماعت احمد یہ کی آواز پر لبیک کھنے ہوئے احمد می نوجوانوں نے تین سال تک برابر اس محاذ کو سنبی لے رکھا جو کشمیر کا سخت ترین محاذ تھا۔ یمال تک کہ فوجی حکام کو املان کرتا پڑا کہ اس لمبے عرصے میں احمد می فوج نے ایک الح تا مین بھی وسئمن کے ہاتھ میں جانے نہیں دی سیسیا

۱۹۵۸ء ہے ۱۹۵۰ء کے عرصہ میں ابو ان علی مودودی صاحب امیر جماعت اسلامی ۔ میم عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر جماعت احزار ۔ مید محمہ احمد صاحب قادری صدر جمعیت اعلماء ۔ مفتی محمہ اورلیس صاحب جامعہ اشرفیہ ۔ مول تا داؤد غزنوی صاحب صدر جمعیت اہل صدے مولوی عبدائیم صاحب قائی مودی ابراہیم علی صحب چشتی دغیرہ جے تا بغہ روزگار احمیت کی مخافت میں وس کروڑ عامت المسلمین کی نمائندگی کے دعویدار تھے ۔ آخر کیا امر الغ تھ ؟ان قائدین نے جماعت احمد ہے کی طرح اپنی اپنی جماعتوں یا اپنے اپنے صفوں سے کیوں ایک ایک بڑایین قائم کرکے اس ملکی جماد میں شرکت سے پہلوشی کی ۔

حیرت ہے۔ مودودی صاحب سمیت یہ سبھی نہ ہی رہنمہ تو مصنف '' زیمہ رود '' سے نزدیک جہاد کے قاکل اور جہاد کے علمبردار میں اور جماعت احمد یہ منکر جہاد ہے! یو سعجب۔

## ۔ حواثی۔

- ا زيروروش ٩٠٥
- ۲- اقبال نامه حصه اول ص ۲۰۷
- سات کتوب اقبال بنام چود حری محمد احسن کے رابط اعتباء اقبال نامد نمبر من مسلم مولانا سمج الحق صاحب کا رسالہ الحق اکوڑہ خنگ 'جرد فی سبیل اللہ کے زیر عنوان لکمتا ہے۔ قرآن عکیم میں کا فرول یا غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے کام کو جماد کبیر قرار دیا محیا ہے۔ .... نہ کہ تنخ و تکوار کے ذریعہ جو مرف مجبوری کی حالت اور بعض حالت میں دفاعی اختبار سے روا ہے۔ پرچہ جولائی مانا۔
  - ٣ زميندار ١٣ مرجون ١٩٣٧ء
  - ۵ برابن احدیه نمبر۳ لمحقه تاکش چیج منخه ۱ ب
    - ١١ يخفه كولزويد ص ٢١ مطبوعه ١٩٠٢ء
      - ے۔ نور الحق حصد اول من ۲۵

مسلمان کو مکوار کرونے کی اجازت کب ہے ؟ ۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے قائد اول سرسد احد خان نے بھی محمری محقیق کی ہے ۔ لکھتے ہیں ۔

" - صرف دو صورتوں ہیں اسلام نے تنوار پکڑنے کی اجازت دی ہے ۔ ایک اس مانت ہیں جب کہ کافر ' اسلام کی مداوت سے اور اسلام کے معدوم کرنے کی غرض سے ' نہ کمی ملکی اغراض سے ' مسلمانوں پر حملہ "ور ہوں کیونکہ ' مکی اغراض سے جو لڑا کیاں واقع ہوں خواہ مسلمان ' مسلمانوں مسلمانوں پر حملہ "ور ہوں کیونکہ ' مکی اغراض سے جو لڑا کیاں واقع ہوں خواہ مسلمان ' مسلمانوں کو اس وہ ہے ۔ نہ جب سے کچھ تعلق نہیں ۔۔۔ دو مرے جب کہ اس ملک پر قوم میں مسلمانوں کو اس وج سے کہ وہ مسلمان ہیں ان کے جن و مال کو امن نہ معلم اور قرائض نہیں کے اوا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ " ۔

٨ - ا قبال نامه حصد اول - كمتوب اقبال ١١٦ وسمبر١١٣١ ص ٢٠١

و\_ بيد اخبار لا دور ٢١ رجولا كي ١٩١٥ء

والم يبيد اخبار لا جور ٢٥٣ م جون ١٩١١ء صفحه ٧

اا الام الله صفحه ١٠

- 12

۱۶۰۰ کلیت مکاتیب اقبال جد نمبرا مرتبه مظفر حسین برنی اردو اکادمی دیلی مطبوعه ۱۹۸۹ مکتوب بنام سید سلیمان ندوی -

۱۱۰ سونے احمدی ص ۷ مونقہ موہ نامجمہ جعفر تھا نیسری صوفی پر جنگ سمپنی مباؤ الدین ۔

۱۵ - ۱۶۰ ری رساله انجمن حمایت اسلام ایریل ۴ مئی جون ۱۸۹۸ می ۱۱۰ و نجمن کا ۱۱۱ وال سالانه

۱۱ - زنده رود ص ۱۴ - بحواله جین الد توای امور کا جاره جلد اول مطبوعه ۱۹۲۵ء از ہے ٹاکیویل من ۳۷٬۶۴۳

ے اے " ایڈیا احرار درکنگ کمیٹی کی قرار داد میں مجمد علی جنان کو طعنہ دیا گیں کہ آپ نے اپنے لکھنؤ بیان میں کر ہے کہ سوں نافر پنی کوئی سانج ہیدا نہیں کر شنی ۔ قرار داد کے مطابق جناح " سمینی کاروائی کے حق میں میں لیکن احرار کے نرد یک اس طرح قوم آزاد نہ ہوگی ۔ " روزنامہ انقلاب ماہور " ۲۲ مرجون ۱۹۴۴ صفحہ اول

۱۸ تنوه رود ص ۲۳

المان معنی من موجود کے زمانہ میں جہا ہوسیف اور ند ہیں ڈیٹوں فاء تواء ہو جائے گا۔

٢٠ - تخف كوازويد من ٢١ مطبوعد ١٩٠٢ء

الا من الآب الآباب والد مده ۱۸۵ کے بالا میں است تھے وہ ان تھے۔ آپ نے انگریروں کے ضاف جہاد کیوں نہ کیا ؟ ہمارے کا مناف کے ان کے جماد جہاد کیوں نہ کیا ؟ ہمارے نردیک ان کا معلی کی ایمان نہیں ۔ لیکن مصنف نے ان کے جماد میں علام شرکت کا جو جواز بیان کیو ہو قابل توجہ ہے۔ مصنف کھنتے ہیں :۔

'' - (اتباں کے والد) ﷺ نور محر مبعا ایک حیم۔ صلح سی اور امن پیند مخص ہتھے۔ جنہیں یا تو اسٹے نام ہے تعلق تھا یا جن کا وفت صوفیاء معاء کی مجلسوں میں بیٹے اور یاد اللی میں محرر آن تھا۔ انہیں اسٹے نام ہے تعلق تھا یا جن کا وفت صوفیاء معاء کی مجلسوں میں بیٹے اور یاد اللی میں محرر آن معلمانوں انہیں اسٹے ہم مصرالل علم کی حرت س بات کا احب س مو گاکہ برصغیر کی عن ن حکومت 'مسلمانوں کے باتھ سے چھن بچکی ہے۔ مگر اس وقت انگریا ہیں کے خوف جہاد میں کامیا بی ممکن نہ تھی کیونکہ ان

کے میں و دوست ' ہتھیاروں اور حدید الد ربسًا کا مقابد محدود وسائل اور پرائے طور طریقوں سے نہ کیا جا سکتا تھا۔ ( زندہ رود ص ۲۷)

49 0 - TT

٢٣ - من ٢٣٣ شائع كرده سنده ساكر اكيدى - لاجور

۲۲ - اقبال اور احمیت مل کے مطبوعہ ۱۹۸۴ء

۲۵ م علامہ کے زادیک تو چول و پی سے سیرے کا جگر سٹ سکن ہے پھر مصنف نہ جانے علامہ کے باتھ میں جمادے کے خلامہ کے باتھ میں جمادے کے بار بار شہار کیوں تھے ہیں۔ ویسے یہ اس مرکا ذکر کر دینا شاید فیر مناسب نہ ہوگا کہ ا

" - اقبال کا طام کو تخفر و ششیر یو تیر و شف ک درے بحرا پڑا ہے ۔ لیکن آپ نے خود زندگی بحر ند تو مجھی ہستوں چوائی ند مندوق اور اگر مجھی جو تو استعمال کیا تو وہ بھی قلم یا پنیل گھڑنے کی غرض

ے - " ( زندہ روز کی ۱۸۰)

٢١ - تخفيرلار ژاردن ص ٢

۲۷ - زمینرار ۱۸ و ممبر ۱۹۳۷ء

- W2 - 55 1,20 - FA

Muslim had the responsability to staying Loyal to the country they live in (Pakistan Times' LHR. Sep:22'1990,First page).

۲۹۰ ایناس ۲۹۹

اس برجمان اعتران جون ۲۸ م ۱۱۹

٣٢ - اعلان كماندر انجيف - الفضل ٢٣٠ جون ١٩٥٠ء

۳۳ سا بریگیڈر عبداللہ خال نیاری (۱۹ رستم ۱۹۹۵) - ۲ سامیجر جزل اختر حسین ملک ( احری) ۱۹ ستمبر

۳۰ بریگیڈیئر عبدا علی مد (اتری) ۱۵ تمبر ۲۳ می بیجر جن سرفراز خال ۲۲ متمبر ۵- بریگیڈیئر توازش علی ۲۳ متمبر ۱۹۹۵ء (اب بسٹری آف بنجاب رجمنٹ از بریگیڈیئر ایس حیدر عبس رضوی مطبوعہ ۱۹۸۸ء (

(Walidalis

کے میں و دوست ' ہتھیاروں اور حدید الد ربسًا کا مقابد محدود وسائل اور پرائے طور طریقوں سے نہ کیا جا سکتا تھا۔ ( زندہ رود ص ۲۷)

49 0 - TT

٢٣ - من ٢٣٣ شائع كرده سنده ساكر اكيدى - لاجور

۲۲ - اقبال اور احمیت مل کے مطبوعہ ۱۹۸۴ء

۲۵ م علامہ کے زادیک تو چول و پی سے سیرے کا جگر سٹ سکن ہے پھر مصنف نہ جانے علامہ کے باتھ میں جمادے کے خلامہ کے باتھ میں جمادے کے بار بار شہار کیوں تھے ہیں۔ ویسے یہ اس مرکا ذکر کر دینا شاید فیر مناسب نہ ہوگا کہ ڈے

" - اقبال کا طام کو تخفر و ششیر یو تیر و شف ک درے بحرا پڑا ہے ۔ لیکن آپ نے خود زندگی بحر ند تو مجھی ہستوں چوائی ند مندوق اور اگر مجھی جو تو استعمال کیا تو وہ بھی قلم یا پنیل گھڑنے کی غرض

ے - " ( زندہ روز کی ۱۸۰)

٢١ - تخفيرلار ژاردن ص ٢

۲۷ - زمینرار ۱۸ و ممبر ۱۹۳۷ء

- W2 - 55 1,20 - FA

Muslim had the responsability to staying Loyal to the country they live in (Pakistan Times' LHR. Sep:22'1990,First page).

۲۹۰ ایناس ۲۹۹

اس برجمان اعتران جون ۲۸ م ۱۱۹

٣٢ - اعلان كماندر انجيف - الفضل ٢٣٠ جون ١٩٥٠ء

۳۳ سا بریگیڈر عبداللہ خال نیاری (۱۹ رستم ۱۹۹۵) - ۲ سامیجر جزل اختر حسین ملک ( احری) ۱۹ ستمبر

۳۰ بریگیڈیئر عبدا علی مد (اتری) ۱۵ تمبر ۲۳ می بیجر جن سرفراز خال ۲۲ متمبر ۵- بریگیڈیئر توازش علی ۲۳ متمبر ۱۹۹۵ء (اب بسٹری آف بنجاب رجمنٹ از بریگیڈیئر ایس حیدر عبس رضوی مطبوعہ ۱۹۸۸ء (

(Walidalis

جہ عت کو ان میں شرکت کرنے سے باز رکھتے رہے اور ہدایت دیتے رہے کہ اس نوع کی مرگر میاں حارہے عقائد کی روسے حرام ہیں۔

راقم یمی سمجھتا ہے کہ چونکہ ایبا کوئی مواد بادجود کوشش کے 'مصنف کے ہاتھ نہیں لگ سکا اس لئے '' دندہ رود '' کے صفحات اس قتم کے کسی ریفرنس سے مزین نہیں ہو سکے۔ مصنف کا موقف

مصنف کا بیان قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں۔ ا ۔۔۔ " سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احمد میہ 'انگریزی حکومت کی اطاعت کا دم بھرتی تقی۔۔ "

ب ۔۔۔ "۔ اپنے ابتدائی ایام بی میں بانی سلسلہ یا تحریک احمد سے جراد کی حرمت کا اعلان کر رکھ تھا اور اس سے مراویہ لی تنی کہ احمد یوں کے نزدیک انگریز کے ساتھ وفاداری کو اس قدر ایست حاصل تھی کہ اس کے فلاف سیاسی آزادی کے سنے جدوجہد کرتا بھی حرام قرار دیا گیالا۔

یہ مراوکس نے ن؟ مصنف نے کوئی حوالہ دینے سے پہلوحمی کی ہے ۔ گراس پر ایک نظر والے سے قبل راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال ابتدائی ایام میں حضرت بانی سلسلہ احمد ہی گوئی و ملکی فدمات کا ذکر ہوتا وہاں علامہ "بانی مسلہ احمد ہی خدمات کا ذکر ہوتا وہاں علامہ "بانی سلسلہ احمد ہی تھے ۔

مسلہ احمد ہی قومی خدمات کو بھی سرایا کرتے تھے ۔

جہ عت کو ان میں شرکت کرنے سے باز رکھتے رہے اور ہدایت دیتے رہے کہ اس نوع کی مرگر میاں حارہے عقائد کی روسے حرام ہیں۔

راقم یمی سمجھتا ہے کہ چونکہ ایبا کوئی مواد بادجود کوشش کے 'مصنف کے ہاتھ نہیں لگ سکا اس لئے '' دندہ رود '' کے صفحات اس قتم کے کسی ریفرنس سے مزین نہیں ہو سکے۔ مصنف کا موقف

مصنف کا بیان قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں۔ ا ۔۔۔ " سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احمد میہ 'انگریزی حکومت کی اطاعت کا دم بھرتی تقی۔۔ "

ب ۔۔۔ "۔ اپنے ابتدائی ایام بی میں بانی سلسلہ یا تحریک احمد سے جراد کی حرمت کا اعلان کر رکھ تھا اور اس سے مراویہ لی تنی کہ احمد یوں کے نزدیک انگریز کے ساتھ وفاداری کو اس قدر ایست حاصل تھی کہ اس کے فلاف سیاسی آزادی کے سنے جدوجہد کرتا بھی حرام قرار دیا گیالا۔

یہ مراوکس نے ن؟ مصنف نے کوئی حوالہ دینے سے پہلوحمی کی ہے ۔ گراس پر ایک نظر والے سے قبل راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال ابتدائی ایام میں حضرت بانی سلسلہ احمد ہی گوئی و ملکی فدمات کا ذکر ہوتا وہاں علامہ "بانی مسلہ احمد ہی خدمات کا ذکر ہوتا وہاں علامہ "بانی سلسلہ احمد ہی تھے ۔

مسلہ احمد ہی قومی خدمات کو بھی سرایا کرتے تھے ۔

اس کے پہر میں مید کی گئی ہے کہ بڑا میسی بیٹسی 'انگشتان جا کر بھی '''زاوی ہند '' کے کام کو فراموش نہیں کرمیں گے۔

ساسی بیدارے دور کا آغاز

۔ یہ! سب سے پسے میں ایکیت ہیں کہ برصغیر میں سی سیداری سب پھین شروع ہوئی۔ " قبل اسیاں الا عامل "کے مصنف (جن کی تناب یا اسف زندہ روا نے بہت سے امور میں المحصار کیا ہے) لکھتے ہیں :۔

" ۔ " بنگ عظیم کے بعد ( ۹ او ۔ وقل ) ہے ۹۲۳ و تک بندوستان میں برطانوی حکومت کے ذرف جنت تیجان ہیں برطانوی حکومت کے ذرف جنت تیجان ہی رہا ۔ عدم تحاون اور سول نافرہانی ' اس دورکی یادگار تحرکین ہیں ۔ سک میں سی ی بیداری فوری طرح بھیل تھی تھی کے داست میں سی ی بیداری فوری طرح بھیل تھی تھی کے داست میں دور میں تین مشہور تح کمیں ہورے سائٹ تی ہیں :۔

ا بہ تحریک فدوفت ۲۰ تحریک عدم تعاون یا ترک موارت ۳۰ تحریک ایجرت راقم عرض کرتا ہے کہ عدمہ قبل نے ان تینول تحریکوں سے کنارہ کشی افقیار کئے رکھی۔ مصنف ڈندہ رود خود ہمیں بتائے ہیں :۔

" جب طروفت کا غرنس وجود میں آئی اور مسلم رہنما بندوؤں کے ساتھ عدم تعاون یا ترک موردت کی تحریک میں شرائی ہو گئے۔ و اقبال نے اختدفات کے سبب ان سے کنارہ کشی افتیار اس کے بھی میں میں میں کی شخ ہے کہ بڑا میسی بیٹسی انگشتان جا کر بھی " سے اوی ہیں " کے کام کو فراموش نہیں کرمیں گے۔

ساسی بیدارے دور کا آغاز

سے! سب سے پہنے ہیں کہ برصغیر میں سیوں سیواری سب پہنیا، شروع ہوئی۔" قبل اسان و عامل الک مصنف (جن کی تناب یا است زندہ روا ہے بہت سے امور میں انحصار کیا ہے) کیستے ہیں :۔

" ۔ انگ عظیم کے جد ( ۱۹۹۹ ۔ تاقل ) سے ۱۹۲۳ ء تک بندوستان میں برطانوی حکومت کے خد ف انتخاب بندوستان میں برطانوی حکومت کے خد ف انتخاب بندوستان میں برطانوی حکومت کے خد ف انتخاب بندوستان میں بروگار تحرکیس میں ۔ مک خد ف انتخاب بندوستان بروگار تحرکیس میں میں میں اور میں بنداری فوری طرح بہتل بھی تھی تا ہے ہے ماہمے اس دور میں تنمی مشہور تح کمیں تامرے سائٹ تی بیں : ۔

ا۔ تحریک فدونت ۲۰ تحریک عدم تعاون یا ترک موارت ۳۰ تحریک ایجرت راقم عرض کرتہ ہے کہ عدمہ تب نے ان تینول تحریکوں سے کنرہ کشی اختیار کئے رکھی۔ مصنف ڈندہ رود خود ہمیں بتائے ہیں :۔

" جب طروفت کا غرنس وجود میں آئی اور مسلم رہنما بندوؤں کے ساتھ عدم تعاون یا ترک موردت کی تحریک میں شرائی ہو گئے۔ و اقبال نے اختدفات کے سبب ان سے کنارہ کشی افتیار

### وزمر ہند کی ہندوستان میں آمد

۱۴ راگست ۱۱۹ء کو مسر انگیر وزیر بند نے برٹش پارلیمینٹ میں بندوستان سے معیق الکومت انگستان کی پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے اس ن کیا کہ ملک معظم کی حکومت کا مقلم بندوستان کو نو آبادیات کے بورے درج تک پانچا ہے ۔ وزیر بند کی بندوستان آمر پر جمال دیگر المجمنوں نے ایڈ رایس پیش کئے وہاں جماعت کی طرف سے بھی ایک وقد پیش ہوا۔ حضور بھی یہ نفس نفیس ولی تشریف لے گئے اور مسلم مطالبات کی وضاحت کی ۔ اس موقع پر حضور بھی یہ نفس نفیس ولی تشریف لے گئے اور مسلم مطالبات کی وضاحت کی ۔ اس موقع پر حضور نے دیگر امور کے طروہ اس امر پر خاص زور دیا کہ بندوستان کے وہ صوبے جن میں بندو اگریت ہوا ہاں عوب مسلمانوں کی تعداد اتن تھوڑی ہے کہ ان کو چند زاکہ نشتیں دے وسیع اکثریت ہوا ہے بیتی ہوا ہوں کے بیان اس کے بر عمل مسلمانوں کی جن پانچ صوبوں میں آئٹریت ہے ۔ ان میں سے دو ایم ترین اور سب سے زیادہ آگر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر ہدیں ہو جاتے تو وہ آئٹریت اگلیت میں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر تبدیل ہو جاتی ہو وہ آئٹریت اگلیت میں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر تبدیل ہو جاتی کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہو ۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ ۔۔ یہ ساسی اصول 'بندوستان سے مسلمانوں کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہو۔ یہ ساسی اصول 'بندوستان سے مسلمانوں کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہے۔۔ یہ ساسی اصول 'بندوستان سے مسلمانوں کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہے۔

بعد کی سیاس جدوجہد ہے معلوم ہو تا ہے کہ میہ نکتہ مسلمانوں کے حق میں بنیادی اہمیت کا عامل تھا۔

### كتابجه مندومسلم برابلمز

۵۱؍ فروری ۲۶ء کو حضرت امام جماعت احدید نے "بندو مسلم پرابلم اور اس کا حل" کے عنوان سے انگریزی زبان جی ۴۰۰ صفحات کا کتابچہ کلکتہ سے شائع کرا کے وائے انترائے بندگی خدمت میں ارسال کیا ۔ اس جی بندو مسلم کشیدگی کو دور کرنے کے سلسلہ جیں۔ پنجاب اور بنگال کی کونسلوں جی مسلم اکثریت بحال کرنے کے ساتھ "جداگانہ انتخاب" بحال برکھنے ہیں :۔

۔ میں شروع سے بی ہے کہ تا چا، آرہا ہوں۔ کہ اصولی طور پر ہر فرقہ کی نمائندگی اس کی تعداد کی نسبت سے ہونی جائے۔ لیکن اگر کسی فرقہ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ نمائندگی

### وزمر ہند کی ہندوستان میں آمد

۱۴ راگست ۱۱۹ء کو مسر انگیر وزیر بند نے برٹش پارلیمینٹ میں بندوستان سے معیق الکومت انگستان کی پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے اس ن کیا کہ ملک معظم کی حکومت کا مقلم بندوستان کو نو آبادیات کے بورے درج تک پانچا ہے ۔ وزیر بند کی بندوستان آمر پر جمال دیگر المجمنوں نے ایڈ رایس پیش کئے وہاں جماعت کی طرف سے بھی ایک وقد پیش ہوا۔ حضور بھی یہ نفس نفیس ولی تشریف لے گئے اور مسلم مطالبات کی وضاحت کی ۔ اس موقع پر حضور بھی یہ نفس نفیس ولی تشریف لے گئے اور مسلم مطالبات کی وضاحت کی ۔ اس موقع پر حضور نے دیگر امور کے طروہ اس امر پر خاص زور دیا کہ بندوستان کے وہ صوبے جن میں بندو اگریت ہوا ہاں عوب مسلمانوں کی تعداد اتن تھوڑی ہے کہ ان کو چند زاکہ نشتیں دے وسیع اکثریت ہوا ہے بیتی ہوا ہوں کے بیان اس کے بر عمل مسلمانوں کی جن پانچ صوبوں میں آئٹریت ہے ۔ ان میں سے دو ایم ترین اور سب سے زیادہ آگر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر ہدیں ہو جاتے تو وہ آئٹریت اگلیت میں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر تبدیل ہو جاتی ہو وہ آئٹریت اگلیت میں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ آگر تبدیل ہو جاتی کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہو ۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ ۔۔ یہ ساسی اصول 'بندوستان سے مسلمانوں کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہو۔ یہ ساسی اصول 'بندوستان سے مسلمانوں کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہے۔۔ یہ ساسی اصول 'بندوستان سے مسلمانوں کی صف لیٹینے پر بنتج ہو سکتا ہے۔

بعد کی سیاس جدوجہد ہے معلوم ہو تا ہے کہ میہ نکتہ مسلمانوں کے حق میں بنیادی اہمیت کا عامل تھا۔

### كتابجه مندومسلم برابلمز

۵۱؍ فروری ۲۶ء کو حضرت امام جماعت احدید نے "بندو مسلم پرابلم اور اس کا حل" کے عنوان سے انگریزی زبان جی ۴۰۰ صفحات کا کتابچہ کلکتہ سے شائع کرا کے وائے انترائے بندگی خدمت میں ارسال کیا ۔ اس جی بندو مسلم کشیدگی کو دور کرنے کے سلسلہ جیں۔ پنجاب اور بنگال کی کونسلوں جی مسلم اکثریت بحال کرنے کے ساتھ "جداگانہ انتخاب" بحال برکھنے ہیں :۔

۔ میں شروع سے بی ہے کہ تا چا، آرہا ہوں۔ کہ اصولی طور پر ہر فرقہ کی نمائندگی اس کی تعداد کی نسبت سے ہونی جائے۔ لیکن اگر کسی فرقہ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ نمائندگی

# سائن كمش كا اجلاس



سول ایند شری کزت- نایور کی رپورت

" ہمارا سای نمائندہ بو سائمی سکٹن کے ساتھ ہے "ہندو ستانی ممبروں کی مختلف صحصیتوں ہے محت عى حار يوا ب .... شادت ديد والول ير يرح كريد كريد بي اي الي المال فعيت چھردی طفرافد خان کی ہے۔ آپ داڑی رکے ہوئے یں۔ آپ کوئی درداز کاربات نیں کرتے۔ يك يد مطب ك يات كتري - آب كى آواز ير شوك ب اور نمايت يديد مور كران وال 30 " (3615 1 part) 1 ( 15 14 1410)

# سائن كمش كا اجلاس



سول ایند شری کزت- نایور کی دپورت

" ہمارا سای نمائندہ بو سائمی سکٹن کے ساتھ ہے "ہندو ستانی ممبروں کی مختلف صحصیتوں ہے محت عى حار يوا ب .... شادت ديد والول ير يرح كريد كريد بي اي الي المال فعيت چھردی طفرافد خان کی ہے۔ آپ داڑی رکے ہوئے یں۔ آپ کوئی درداز کاربات نیں کرتے۔ يك يد مطب ك يات كتري - آب كى آواز ير شوك ب اور نمايت يديد مور كران وال 30 " (3615 1 part) 1 ( 15 14 1410)

مشورہ دیا کہ کمش سے مقاطعہ کا اثر زیارہ تر مسلمانوں پر پڑے گا۔ ہندووں کے ایڈر رابر ۸ مال سے گرمیوں میں انگلتان جاتے ہیں اور بوے بوے اگریزوں سے ہندووں کے فائدہ کی باتیں کر کر کے انہیں اپنا ہم خیل بنا چکے ہیں۔ اس طرح وہ کوشش کر کے پارلیمینٹ کے ممبروں کو ہندوستان لاتے ہیں۔ اور ہندووں کے گھر مہمان ٹھہراتے ہیں گر مسلمانوں کے پاس نہ دولت ہے نہ ان کے اندر قربانی کا ماوہ ۔۔۔ چنا نچہ وہ آٹھ سال کے عرصہ میں بالکل سوتے دہ ہوں ہیں اور واکٹر شفاعت احمد میں اور واکٹر شفاعت احمد مصاحب بیر سر ممبریو بی کونسل اس غربن چوہدری ظفر اللہ خال احمدی اور واکٹر شفاعت احمد مصاحب بیر سر ممبریو بی کونسل اس غرض سے ولایت گئے ہے اور انہیں بڑے برے برے آدمیوں نے در نہ ہمیں تو آج معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جداگانہ خاظت کی ضرورت ہے در نہ ہمیں تو آج معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جداگانہ خاظت کی ضرورت ہے ورنہ سلمان کیوں نہ آکر ہم سے اپنے حقوق کے متعتق بحث کرتے ۔۔۔۔ نتیجہ بیر ہے کہ اگریز ' ہندوستان کے مطابت وہی سمجھتے ہیں جو ہندوؤں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور اگریز ' ہندوستان کے مطابت وہی سے جمعے ہیں جو ہندوؤں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور مسلمان اس امر کو یاد رکھیں کہ اگر (سائن) کمش کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمشن جو رپورٹ کرے گا۔ اور وہ الف سے لے کری تک ہندو لیڈردوں کا دیا ہوا ہو گا "ناپ

یہ مضمون الفضل ۱۱ رو محبر ۲۱ میں شائع ہوا اور پھر اے نہ کورہ عنوان ہے رسالہ کی صورت میں شائع کر کے وسیع بیانہ پر برصغیر کے طول و عرض میں پھیاا ویا گیا۔
حضرت اہام جماعت احمدید نے صرف کمشن سے مقاطعہ کے مصرت رساں ہونے کی طرف ہی توجہ نہیں دلائی ۔ بلکہ مسلمانوں پر بیہ زور بھی دیا کہ تجاویز دبلی کی شق جس میں جداگانہ استخاب کو مسترد کرنا قبول کیا گیا ہے مسلم مفاد کے نقط نظر سے سخت نقصا ی وہ ہے ۔ پھر حضور نے ان تجاویز یا مطالبات کا خاکہ بھی پیش کیا جو سائن کمشن کے روبرو پیش کئے جانے چاہیں سے اس خابی اکثر و بیشتران نظریات کے جائے جائے سائی انظریات کے جائے جائے ہا ہیں ۔ شفیج لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات کے جائی ہو چکے تنے ۔ اور وہ سبجھتے تھے کہ سیاس آذادی کی جدوجہد میں یہ مطالبات نمایت ضروری ہیں ۔

ہم سیاسی آزادی کے بعض اہم مراحل یا واقعات میں جماعت احدید کے سرگرم کردار کا کھیے ذکر گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں اور پچھ تذکرہ آئندہ سطور میں کیا جائے گا (انشاء اللہ) آیئے ۔ اس ونت اس امر کا جائزہ لیس ۔ کہ سائن کمشن کے روبرو ہیں کرنے کے لئے حصرت آیئے ۔ اس ونت اس امر کا جائزہ لیس ۔ کہ سائن کمشن کے روبرو ہیں کرنے کے لئے حصرت

مشورہ دیا کہ کمش سے مقاطعہ کا اثر زیارہ تر مسلمانوں پر پڑے گا۔ ہندووں کے ایڈر رابر ۸ مال سے گرمیوں میں انگلتان جاتے ہیں اور بوے بوے اگریزوں سے ہندووں کے فائدہ کی باتیں کر کر کے انہیں اپنا ہم خیل بنا چکے ہیں۔ اس طرح وہ کوشش کر کے پارلیمینٹ کے ممبروں کو ہندوستان لاتے ہیں۔ اور ہندووں کے گھر مہمان ٹھہراتے ہیں گر مسلمانوں کے پاس نہ دولت ہے نہ ان کے اندر قربانی کا ماوہ ۔۔۔ چنا نچہ وہ آٹھ سال کے عرصہ میں بالکل سوتے دہ ہوں ہیں اور واکٹر شفاعت احمد میں اور واکٹر شفاعت احمد مصاحب بیر سر ممبریو بی کونسل اس غربن چوہدری ظفر اللہ خال احمدی اور واکٹر شفاعت احمد مصاحب بیر سر ممبریو بی کونسل اس غرض سے ولایت گئے ہے اور انہیں بڑے برے برے آدمیوں نے در نہ ہمیں تو آج معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جداگانہ خاظت کی ضرورت ہے در نہ ہمیں تو آج معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جداگانہ خاظت کی ضرورت ہے ورنہ سلمان کیوں نہ آکر ہم سے اپنے حقوق کے متعتق بحث کرتے ۔۔۔۔ نتیجہ بیر ہے کہ اگریز ' ہندوستان کے مطابت وہی سمجھتے ہیں جو ہندوؤں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور اگریز ' ہندوستان کے مطابت وہی سے جمعے ہیں جو ہندوؤں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور مسلمان اس امر کو یاد رکھیں کہ اگر (سائن) کمش کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمشن جو رپورٹ کرے گا۔ اور وہ الف سے لے کری تک ہندو لیڈردوں کا دیا ہوا ہو گا "ناپ

یہ مضمون الفضل ۱۱ رو محبر ۲۱ میں شائع ہوا اور پھر اے نہ کورہ عنوان ہے رسالہ کی صورت میں شائع کر کے وسیع بیانہ پر برصغیر کے طول و عرض میں پھیاا ویا گیا۔
حضرت اہام جماعت احمدید نے صرف کمشن سے مقاطعہ کے مصرت رساں ہونے کی طرف ہی توجہ نہیں دلائی ۔ بلکہ مسلمانوں پر بیہ زور بھی دیا کہ تجاویز دبلی کی شق جس میں جداگانہ استخاب کو مسترد کرنا قبول کیا گیا ہے مسلم مفاد کے نقط نظر سے سخت نقصا ی وہ ہے ۔ پھر حضور نے ان تجاویز یا مطالبات کا خاکہ بھی پیش کیا جو سائن کمشن کے روبرو پیش کئے جانے چاہیں سے اس خابی اکثر و بیشتران نظریات کے جائے جائے سائی انظریات کے جائے جائے ہا ہیں ۔ شفیج لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات کے جائی ہو چکے تنے ۔ اور وہ سبجھتے تھے کہ سیاس آذادی کی جدوجہد میں یہ مطالبات نمایت ضروری ہیں ۔

ہم سیاسی آزادی کے بعض اہم مراحل یا واقعات میں جماعت احدید کے سرگرم کردار کا کھیے ذکر گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں اور پچھ تذکرہ آئندہ سطور میں کیا جائے گا (انشاء اللہ) آیئے ۔ اس ونت اس امر کا جائزہ لیس ۔ کہ سائن کمشن کے روبرو ہیں کرنے کے لئے حصرت آیئے ۔ اس ونت اس امر کا جائزہ لیس ۔ کہ سائن کمشن کے روبرو ہیں کرنے کے لئے حصرت

۲ - سندره کے متعلق میہ کو مشش ہونی جائے

كه وه جميئ سے الگ ايك مستقبل صوب قرار دیا جائے۔

۳ ۔ ہندوستان کے تخصوص حالات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کی خت ضرورت ہے ہیں ( سائن محمثن کے سامنے ۔ ناقل ) اس امر پر زور دینا جائے کہ اس حق کو ہندوستان کے اسامی قانون میں داخل کیا جائے۔

۳ \_ و بنجاب اور بنكال ادر جو آئده مسلم آکڑے کے موب بنیں ان میں مسلمانوں کو اس قدر حقوق دیئے جاتمیں کہ ان کی کثرت و قلت میں نہ بدل جائے۔

۵ - اس وقت جندوؤں کو مسلمانوں پر غلبہ ادنیٰ اقوام کی وجہ سے ہے ۔ مندو لوگ چوہڑول وفیرہ کو حق تو کوئی تہیں دیتے لیکن ہندو قرار دے کر ان کے بدلہ میں خود اینے لئے سای حقوق کے لیتے میں ۔ ملمانوں کا فرض ہے کہ انہیں ابھاریں ۔ اور ان کی منظیم میں دد دیں ۔ اور سائن مکشن کے سامنے ان کے معالمہ کو پیش

۳ - ہندوستان کی ساری مسلم مبادی مجن ک نما مدگی نیگ کرتی ہے بردی شدت کے س تھ مشترکہ حلقہ جات انتخاب کی ہر تھیم ك ن غف ہے اس لئے مسلمانوں كے لئے **جداً كلنه** طقد مائة اجتماب كو اصل الاصول ستجما بائ

٢- يد ليك برزور مطالبه كرتى ب كه صوبه

سنمده کو احاطہ بمبئی ہے علیحدہ کیا جائے

س - پنجاب اور بنگال ی دو ایسے **صوب** یں - جن میں ب لحاظ آبادی مسلمانوں کی آکٹریت ہے ۔ لیکن موجودہ حالات میں انبیں اکثریت رکنے کی حیثیت کے پیل سے محروم کردیا گیا ہے۔

٥ - ليك كا خيال ہے كه .... ان لوگول كو جو نه تو مسلمان میں اور نه میمانی ( مین · حوہر ہے وقیرہ ناقل ) ہندو کما جا ما ہے - ( اس وجہ ہے ) اونجی جاتی کے ہندوؤل کو غلب تابت عاصل ہو جا آ ہے .... اس لئے ضروری ہے کہ قوموں کی جدید تشیم جلد ے جلد اور نمایت معظم بنیادوں پر عمل میں لائی جائے

۲ - سندره کے متعلق میہ کو مشش ہونی جائے

كه وه جميئ سے الگ ايك مستقبل صوب قرار دیا جائے۔

۳ ۔ ہندوستان کے تخصوص حالات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کی خت ضرورت ہے ہیں ( سائن محمثن کے سامنے ۔ ناقل ) اس امر پر زور دینا جائے کہ اس حق کو ہندوستان کے اسامی قانون میں داخل کیا جائے۔

۳ \_ و بنجاب اور بنكال ادر جو آئده مسلم آکڑے کے موب بنیں ان میں مسلمانوں کو اس قدر حقوق دیئے جاتمیں کہ ان کی کثرت و قلت میں نہ بدل جائے۔

۵ - اس وقت جندوؤں کو مسلمانوں پر غلبہ ادنیٰ اقوام کی وجہ سے ہے ۔ مندو لوگ چوہڑول وفیرہ کو حق تو کوئی تہیں دیتے لیکن ہندو قرار دے کر ان کے بدلہ میں خود اینے لئے سای حقوق کے لیتے میں ۔ ملمانوں کا فرض ہے کہ انہیں ابھاریں ۔ اور ان کی منظیم میں دد دیں ۔ اور سائن مکشن کے سامنے ان کے معالمہ کو پیش

۳ - ہندوستان کی ساری مسلم مبادی مجن ک نما مدگی نیگ کرتی ہے بردی شدت کے س تھ مشترکہ حلقہ جات انتخاب کی ہر تھیم ك ن غف ہے اس لئے مسلمانوں كے لئے **جداً كلنه** طقد مائة اجتماب كو اصل الاصول ستجما بائ

٢- يد ليك برزور مطالبه كرتى ب كه صوبه

سنمده کو احاطہ بمبئی ہے علیحدہ کیا جائے

س - پنجاب اور بنگال ی دو ایسے **صوب** یں - جن میں ب لحاظ آبادی مسلمانوں کی آکٹریت ہے ۔ لیکن موجودہ حالات میں انبیں اکثریت رکنے کی حیثیت کے پیل سے محروم کردیا گیا ہے۔

٥ - ليك كا خيال ہے كه .... ان لوگول كو جو نه تو مسلمان میں اور نه میمانی ( مین · حوہر ہے وقیرہ ناقل ) ہندو کما جا ما ہے - ( اس وجہ ہے ) اونجی جاتی کے ہندوؤل کو غلب تابت عاصل ہو جا آ ہے .... اس لئے ضروری ہے کہ قوموں کی جدید تشیم جلد ے جلد اور نمایت معظم بنیادوں پر عمل میں لائی جائے

To change the law of separate electorate under the present conditions will not help to promote the peace of the country. The state of things now prevailing in India is that Muslims are kept out of every department. They have not yet got even half of the number of posts to which they are entitled by reason of their numbers. And this is telling on their commerce.

ص ۱۹۳۰سطر۱۶

I have been speaking and writing against it from the very biggning, but I am sorry to say that my warning was not heeded, though now many of the Muslim Leaders have begun to realise the consequences and admit their mistake.

(Hindu - Muslim Problems. By Imam Jama'at Ahmadiyya

### آل پارٹیز مسلم کانفرنس

نہود رپورٹ کے دو میں اپنے مضامی (مطبوعہ اعمل - ۲ اکتوبر تا ۴ نومبر ۱۹۳۸و) میں حفرت الم معامت اسیا نے ایک آل پارٹی مسلم کانفرنس کے تیام کی ضرورت پر زور دیا اور قرایا:۔

" ایک آل پارٹیز مسلم کا نفرنس منعقد ہونی جائے۔ جملے اس بات کو معدوم کر کے فوقی ہوئی ہے کہ ایک کانفرنس کی نبید میکسیٹو اسمنی کے مسلس بم تندول ہے رکہ دی ہے اور دسمبر میں اس کے افتقاد کی تجویز ہو رہی ہے ۔ جمل اس کا افرنس کے داعیوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ کہ وہ اس (کانفرنس) کی وعوت کو حمل اس کا افرنس ہوگا ۔ " (نبرو حمل کو رستے کریں ۔ وہ معید ہوگا ۔ " (نبرو مرب کو رستے کی وسعت پر ہوگا ۔ " (نبرو مرب کو رہ کے دور مسلم کو ساتھ کی دعوق میں میں اور اس کی کامیانی کا انجمار ان کی وسعت پر ہوگا ۔ " (نبرو مرب کا در مسلم کانوں کے حقوق میں میں)

جناب عبدالیمید سالک جو اس کافرنس (۳۱ و تمبر ۴۸ و تا ۳ حنوری ۱۹۲۹ء) میں موجود ہتے۔ قرباتے ہیں "
مسدانوں کی جس قدر زیادہ نمائندگ اس کافرنس میں میں ہوئی۔ اتنی اور کسی اجتماع میں دکھائی شیں دیتی ۔ یمال تک
کہ اس فانفرنس میں جیس قادیاتی عمر محی شاش کر لئے مجنے ہتے ہاکہ اس جہ عت کو بھی فقصان تیابت کی دکانت نہ اور
" ( سرگدشت میں ہے۔)

ان حق أن كى دوشى بيل فلا برب كه مصنف زنده ردد كى يد تحقيق درست قرار نبيل دى جا كنى كه بده النف " برسفير كى مسلم سيست بيل احمرى صرف اى حد تب حصد لينة بقد حس حد تبك مر فضل حييل يد بو فشف پارتى كه مفادات اجارت دينة تفريس اگر احمرون ان حد تبك حد الله بار ثير مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي قر مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي قر مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل مسلم كانفرنس " ب

To change the law of separate electorate under the present conditions will not help to promote the peace of the country. The state of things now prevailing in India is that Muslims are kept out of every department. They have not yet got even half of the number of posts to which they are entitled by reason of their numbers. And this is telling on their commerce.

ص ۱۹۳۰سطر۱۶

I have been speaking and writing against it from the very biggning, but I am sorry to say that my warning was not heeded, though now many of the Muslim Leaders have begun to realise the consequences and admit their mistake.

(Hindu - Muslim Problems. By Imam Jama'at Ahmadiyya

### آل پارٹیز مسلم کانفرنس

نہود رپورٹ کے دو میں اپنے مضامی (مطبوعہ اعمل - ۲ اکتوبر تا ۴ نومبر ۱۹۳۸و) میں حفرت الم معامت اسیا نے ایک آل پارٹی مسلم کانفرنس کے تیام کی ضرورت پر زور دیا اور قرایا:۔

" ایک آل پارٹیز مسلم کا نفرنس منعقد ہونی جائے۔ جملے اس بات کو معدوم کر کے فوقی ہوئی ہے کہ ایک کانفرنس کی نبید میکسیٹو اسمنی کے مسلس بم تندول ہے رکہ دی ہے اور دسمبر میں اس کے افتقاد کی تجویز ہو رہی ہے ۔ جمل اس کا افرنس کے داعیوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ کہ وہ اس (کانفرنس) کی وعوت کو حمل اس کا افرنس ہوگا ۔ " (نبرو حمل کو رستے کریں ۔ وہ معید ہوگا ۔ " (نبرو مرب کو رستے کی وسعت پر ہوگا ۔ " (نبرو مرب کو رہ کے دور مسلم کو ساتھ کی دعوق میں میں اور اس کی کامیانی کا انجمار ان کی وسعت پر ہوگا ۔ " (نبرو مرب کا در مسلم کانوں کے حقوق میں میں)

جناب عبدالیمید سالک جو اس کافرنس (۳۱ و تمبر ۴۸ و تا ۳ حنوری ۱۹۲۹ء) میں موجود ہتے۔ قرباتے ہیں "
مسدانوں کی جس قدر زیادہ نمائندگ اس کافرنس میں میں ہوئی۔ اتنی اور کسی اجتماع میں دکھائی شیں دیتی ۔ یمال تک
کہ اس فانفرنس میں جیس قادیاتی عمر محی شاش کر لئے مجنے ہتے ہاکہ اس جہ عت کو بھی فقصان تیابت کی دکانت نہ اور
" ( سرگدشت میں ہے۔)

ان حق أن كى دوشى بيل فلا برب كه مصنف زنده ردد كى يد تحقيق درست قرار نبيل دى جا كنى كه بده النف " برسفير كى مسلم سيست بيل احمرى صرف اى حد تب حصد لينة بقد حس حد تبك مر فضل حييل يد بو فشف پارتى كه مفادات اجارت دينة تفريس اگر احمرون ان حد تبك حد الله بار ثير مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي قر مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي قر مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل شمولت اختياد كي مسلم كانفرنس " بيل مسلم كانفرنس " ب

مشعل راه ثابت ہو گا " ۱۷ سه

ای طرح اخبار "مشرق "مور کھیور کا درج ذیل تبعرہ مجمی معالعہ کے لاکق ہے۔

"اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ۔ سب کسی نہ کسی وجہ سے انگریزوں یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ صرف ایک احمدی جماعت ہے۔
- جو قردن اولی کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جماعت سے مرعوب نہیں ہے اور ظالم اسلامی کام مرانجام دے دی ہے " ۱۸ سے

امید ہے کہ مصنف زندہ رود کی بید غلط فنمی کہ احمدی تحریک آزادی کی جدوجہ میں حمد لیتا جماع میں حمد لیتا جماع میں حمد لیتا جماع میں حمد لیتا جماع میں حمد کیا احمدی مسلم سیاسیات میں صرف اس حد تک حصد لیتا جمع جس حد تک سر فضل حسین یا بونی فنسٹ پارٹی کے مفادات اجازت ویتا تھے (صفحہ 800) مولا محمد علی جو ہرکے اعلان اور اخبار "مشرق" کے اداریئا کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔

#### ے 1912ء کے بعد کا دور

آئندہ صفحات میں ہم ۱۹۲۷ء کے بعد کے دور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ۲۸ء ۳۲۱ء کی مدت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں درج ذیل اجتماعات یا مراحل مسلمانان ہندگی سیاس جدوجہد میں سک میل کی حیثیت رکھتے ہیں :۔

- آل پارشیز مسلم کانفرنس د لجی --- دسمبر ۱۹۲۸ء تا جنوری ۱۹۲۹ء
  - ۔ قائدامتم کے چورہ نکات ۔۔۔۔ مارچ ١٩٢٩ء
  - ۔ آل مسلم پارٹیز کانفرنس ۔ پٹنہ ۔۔۔ جولائی ۱۹۳۰ء
    - محول ميز كانفرنسين لندن (١) --- نومبر ١٩١٠ء

۱۲) --- متمبر ۱۳۱۱ء ۱۲) --- متمبر ۱۳۱۱ء

(۳) مسد تومیر ۱۹۳۲ء

- معلامه اقبال كا خطبه الله آباد مد وتمبر ١٩١٠ء
- علامه اقبال كا خطبه مسلم كانفرنس لا بهور مدم مارج ١٩٣٣ء

مندرجہ بانا اجتماعات یا کانفرنسوں میں قدرے رووبدل کے ساتھ

--- مسلم نشتوں کا تحفظ -- سندھ کی جمبئ سے علیحدگی --- بلوچستان اور مرحد ملک اصطلاحات کا نفذ --- مرکزی و صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کا جائز حصہ --- وفاتی ملز

مشعل راه ثابت ہو گا " ۱۷ سه

ای طرح اخبار "مشرق "مور کھیور کا درج ذیل تبعرہ مجمی معالعہ کے لاکق ہے۔

"اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ۔ سب کسی نہ کسی وجہ سے انگریزوں یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ صرف ایک احمدی جماعت ہے۔
- جو قردن اولی کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جماعت سے مرعوب نہیں ہے اور ظالم اسلامی کام مرانجام دے دی ہے " ۱۸ سے

امید ہے کہ مصنف زندہ رود کی بید غلط فنمی کہ احمدی تحریک آزادی کی جدوجہ میں حمد لیتا جماع میں حمد لیتا جماع میں حمد لیتا جماع میں حمد لیتا جماع میں حمد کیا احمدی مسلم سیاسیات میں صرف اس حد تک حصد لیتا جمع جس حد تک سر فضل حسین یا بونی فنسٹ پارٹی کے مفادات اجازت ویتا تھے (صفحہ 800) مولا محمد علی جو ہرکے اعلان اور اخبار "مشرق" کے اداریئا کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔

#### ے 1912ء کے بعد کا دور

آئندہ صفحات میں ہم ۱۹۲۷ء کے بعد کے دور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ۲۸ء ۳۲۱ء کی مدت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں درج ذیل اجتماعات یا مراحل مسلمانان ہندگی سیاس جدوجہد میں سک میل کی حیثیت رکھتے ہیں :۔

- آل پارشیز مسلم کانفرنس د لجی --- دسمبر ۱۹۲۸ء تا جنوری ۱۹۲۹ء
  - ۔ قائدامتم کے چورہ نکات ۔۔۔۔ مارچ ١٩٢٩ء
  - ۔ آل مسلم پارٹیز کانفرنس ۔ پٹنہ ۔۔۔ جولائی ۱۹۳۰ء
    - محول ميز كانفرنسين لندن (١) --- نومبر ١٩١٠ء

۱۲) --- متمبر ۱۳۱۱ء ۱۲) --- متمبر ۱۳۱۱ء

(۳) مسد تومیر ۱۹۳۲ء

- معلامه اقبال كا خطبه الله آباد مد وتمبر ١٩١٠ء
- علامه اقبال كا خطبه مسلم كانفرنس لا بهور مدم مارج ١٩٣٣ء

مندرجہ بانا اجتماعات یا کانفرنسوں میں قدرے رووبدل کے ساتھ

--- مسلم نشتوں کا تحفظ -- سندھ کی جمبئ سے علیحدگی --- بلوچستان اور مرحد ملک اصطلاحات کا نفذ --- مرکزی و صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کا جائز حصہ --- وفاتی ملز

مسلم میگ 'مجلس خلافت اور دو سری جم عتوں کے اجلاس منعقد ہو رہے تھے۔ وہاں خاص طور بر اس کی بشاعت کی۔

۔ حضور نے خطبہ جو۔ (۵؍ اکتوبر ۲۸ء) میں بندوستان کے تمام احمدیوں کو تھم دیا۔ کہ وہ ہم شرم ہر قصبہ اور ہر گاؤں میں دو سرے نوگوں کے ساتھ مل کر جلد سے جلد الی کمیٹیاں بنائم برجو نہرو کمیٹی کے خواف جلے کرکے اس کی چیش کردہ تجویز کے بدا ٹرات سے جگاہ کریں۔ اور ریزولیوشن پاس کر کے مسلم لیگوں۔ مت می حکومت میند 'سائمن کمشن اور تمام سیای انجمنوں اور برایس کو بھیجیں اور حکومت کو آگاہ کر دیا جائے کہ

نہرو ربورٹ میں ہمارے حقوق کو نظرانداز کر دیا گیا۔

۔ مسلمانوں کے حقوق آزادی کی انگریزوں پر معقولیت ٹابت کرنے کے لئے حضور نے 11۸ صفحات کے اس تبھرہ کو بہت ہے قدیم اور نادر حوابوں سے مزین کیا۔ مثلاً

- آنه دفعات كانكريس آف وثنايع تايمند ندر ليند --- منحد ٣٦

- كاتكريس آف برلن ١٨٤٨ء (به سلسله مرديا - بلغارب ) --- منج ع

۔ • دی پروٹیکش آف ما نتار شیز ۔۔۔ منٹھے ہے ۳ • • • ۔

- لیگ آف نیشنز کی تکرانی میں اتعیوں کی حفاظت کے معابرات مثلا:۔

" يوكوسليويا سے معابره

" البانية معامده

" خلینڈے معاہرہ بابت جزائر الانڈ وغیرہ وغیرہ

پھر فرہ یا ۔۔۔ " میں اور احمد ہے جماعت اس معالمہ میں (نبرو ربورٹ کے مطروں کے خلاف ) باتی تن م مسلمانوں سے مل کر جدوجہد کرنے کو تیار ہوں اور میں احمد ہے جماعت کے وسیع اور مضبوط نظام کو اس اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں اسلامی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہے گا ہوں کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیں کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیں کام کی امانت کی کام کی امانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں لگا دیں کام کی امانت کے لئے تمام کی کام کی کام کی امانت کے لئے تمام کی کام ک

0 -- چنانچہ افراد جماعت نے دوسرے ہوگوں کے ساتھ ال کر مسلمانوں کو حقوق آزادی کے لئے بیدار کیا۔ کئے بیدار کیا۔

0 -- طلب کے چپہ چپہ میں احتی جلسوں کو کامیاب کیا ۔۔۔۔ بال فر گاند می جی کو تعلیم کا

را ۔ پڑا ۔ رو ہم یہ مبھی فراموش نہیں کر سے کہ '' نہرو ربورٹ '' کو روی کے کانڈ کے برابر بھی رفت نہیں دی گئی ۔ '' انا سے رفت نہیں دی گئی ۔ '' انا سے

ودوجد -زادی مسلم سیاست کے تین اہم مراصل

بہدوں ہے۔ ہوئے ہے چینے ہم ۔۔ آل پارٹیز مسلم کا نرنس ۔ قائداعظم کے ۱۱ کات اور مدمہ ہے برھنے ہے چینے ہم کات اور مدمہ اتبال کے خطبہ اللہ آبو کا مختفر تھ رف چیش کرنا جاہے ہیں ۔ آری آزادی میں ان تینوں اجاعات یا مراحل کو خاص اجمیت حاصل ہے۔ ۲۲سے

سل بارشيز مسلم كانفرنس جنوري ١٩٣٩ء

معنف زعره رود رقطرانين:-

" نہرور پرت نے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ کا گریسی لیڈروں کا وسیج النظریا اعتدال پند طبقہ بھی بندو مما ہوا کے زیر اثر ہے ۔ چنانچہ کوشش کی جانے گئی کہ اس کے خلاف مسلمانوں کا ایک متحدہ محاذ بنایا جائے ۔ اس تک و دو کے بتیجہ بیں " آل پارٹیز مسلم کا نفرنس کے بانیوں میں سے بتیے اور انہوں نے کا غرنس کے بانیوں میں سے بتیے اور انہوں نے کا غرنس کے لئے مسلمانوں کے مطابات مرتب کرنے کے سلسلہ بیں اہم کروار اوا کیا ۔ ا ۔ ۴۹ روسمبر کے لئے مسلمانوں کے مطابات مرتب کرنے کے سلسلہ بیں اہم کروار اوا کیا ۔ ا ۔ ۴۹ روسمبر کی اور بیا جار وسمبر بیل منظم کا غرنس کا اجرس بھر ارت آنا خال ' وبلی بیں منعقد ہوا ۔ جس بیں جناح لیگ کے سوائن مسلم برناعتوں کے نمائندے شریک ہوئے ۔ اجلاس بیں نہرو رہورٹ کی جناح لیگ کے سوائن مسلم برناعتوں کے نمائندے شریک ہوئے ۔ اجلاس بیں نہرو رہورٹ کی خرار واو (۱۰ مطالبات پر مشتل ۔ ناقل) منظور کی مئی "۲۲ سے قائد اعظم کے جودہ نکات مار چ ۱۹۲۹ء

" محمد على جناح نے جناح میگ جی موجود " نیشناسٹ مسلمانوں کے محروہ ہے بیزار ہو کر"
کی انڈیو مسلم کا فرنس " کی قرار داد کے مامط نبت میں پچھ ترمیم ( بینی مرکز اور صوبہ کی جر
وزارت میں ایک ترئی حصد مسلمان ضروری ہوں ) اور سم ر مطاب کا اضافہ کر کے اپن فارمولا جو چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوا۔ اخباروں میں شائع کر دیا۔ " ۲۲ سے نظامہ اقبال کا خطبہ اللہ آیاد وسمبر مساجاء ۱۹۳۰ میں مسلم میک کا مالانہ اجلس اللہ آباد میں منعقد ہوا۔ اس کی مدارت علامہ اقبل نے فرائی۔ آریخ آزادی میں آپ کے صدارتی خطاب کو خصوصی ابمیت کا حامل سمی جاتا ہے۔ آپ نے اسلامی ہند۔ جاتا ہے۔ آپ نے اسلامی ہند۔ جاتا ہے۔ آپ نے اسلامی ہند۔ سائن رپورٹ ۔ نہرو ربورٹ ۔ مسئلہ دفاع ۔ جداگانہ انتخاب ۔ سندھ کی علیمی ۔ گول میز کا نفرنس وغیرہ امور پر اپنے خیاات کا اظہار فرایا ۔ اور اس معمن میں "مسلم معالبات "کی معقولت واضح کرتے کی کوشش کی۔

## مسلم مطالبات کے حق میں قادیان سے اٹھنے والی حریت پرور آواز

افسوس ہے۔ مصنف زندہ رود نے جماعت احمدید پر سیاس بیداری کے دور میں جدوجمد آزادی میں عدم شرکت کا الزام تو بردی دیدہ ولیری بلکہ دریا دلی سے لگا دیا گراسے معین واقعات سے مزین کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔

امرواقعہ یہ ہے کہ مسلم سیاست کے تین اہم مراحل (آل انڈیا مسلم کانفرنس۔ قائدا مظم کے چودہ نکات اور خطبہ اللہ آباد) پی چین کردہ " مرابات " کی عمع کو قاویان کی مرزین سے جو جلا بخشی گئی ۔۔۔ اس شجر کی جس رہ بی وہاں سے آبیاری کی گئی ۔۔۔ نہرو ربورٹ کے زہر کا تریاق 'جس کمیر مقدار میں قاریان نے میا کیا ۔۔۔ مسلم حقوق کے شخط کے لئے مسلم قائدین کو جس انداز میں دلا کل و براجین سے قادیان نے لیس کیا۔ برصغیری کوئی زہمی جمعت یا ادارہ اس کی نظیر چیش کرنے سے قاصر ہے۔

حقیقت سے ب کہ جماعت احمد سے اولوالعزم اور صاحب بصیرت امام نے محاذ حرب پر اسلای روایات کو معموظ رکھتے ہوئے نمایت ورجہ پختہ کاری میانہ روی کا محدود وسعت قلب و اسلای روایات کو معموظ رکھتے ہوئے نمایت ورجہ پختہ کاری میانہ روی کا محدود وسعت قلب نظراور جیرت انگیز سخت کوشی سے ایک معمولی سیابی کی طرح نہیں بلکہ ایک میہ سالار کی مانند نائت ورجہ افلاص وائے رہے اپنا کروار بحربور طور بر اوا کیا۔

واضح رہے کہ ان تاریخی اجتماعات یا واقعات میں پیش کئے جانے والے مسلم مطالبات کے خالق نہ تنا امام جماعت احمد یہ تھے۔ نہ بانیان مسلم کانفرنس 'نہ قا کداعظم اور نہ علام اقبال ۔ بلکہ یہ مطالبات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے اور یہ سب حطرات یا اجتماعات ان کے ترجمان تھے۔

ہم مرف یہ کمنا چاہتے ہیں کہ مسلم حقوق کی جو ترجمانی قادیان کی سرزمین سے ہوئی۔ وہ بہترین ترجمانی میں شار کئے جانے کے لائق ہے۔

بخونی طوالت ہم آئدہ سطور میں حضرت امام جماعت احمد سے مضاعین مطبوعہ اخبار الفضل اکتوبر اور انہی مضاعین پر مشمل کتاب (مطبوعہ نوجر ۱۹۲۸ء – ۱۸۸ صفحات) سے صرف پر ختن اقتباس بیش کرتے ہیں ۔ جن میں مسلم مطالبات کی ترجمانی کی گئی ہے (مفصل تشریح کے اس کے بعد منعقد ہوئے کے اصل کتاب ملاحظہ فرائی جائے ) ۔ پھر تقالمی جائزہ کے اس کے بعد منعقد ہوئے والے تمنوں ہرتی اجتماعت (آل انٹریا مسلم کانفرنس ۔ یلم جنوری ۱۹۲۹ء ۔ قائداعظم کے چودہ کات بارچ ۱۹۲۹ء ۔ فائداعظم کے چودہ کات بارچ ۱۹۲۹ء ۔ فائداندہ لگا کات بارچ اور وہ بید اندازہ لگا کو موازنہ کرنے ہیں سمولت رہے ۔ اور وہ بید اندازہ لگا کیس کہ مصنف زندہ رود کا بید وعویٰ کہ جماعت احمد بیہ جدوجمد آزادی ہیں شرکت کو حرام سمجھتی کے مصنف زندہ رود کا بید وعویٰ کہ جماعت احمد بیہ جدوجمد آزادی ہیں شرکت کو حرام سمجھتی کے سمنف زندہ رود کا بید وعویٰ کہ جماعت احمد بیہ جدوجمد آزادی ہیں شرکت کو حرام سمجھتی کے سمنف زندہ رود کا بید وعویٰ کہ جماعت احمد بیہ جدوجمد آزادی ہیں شرکت کو حرام سمجھتی کے سمنف زندہ رود کا بید وعویٰ کہ جماعت احمد بیہ جدوجمد آزادی ہیں شرکت کو حرام سمجھتی کے سمنف زندہ کو خوا ہے ؟

سیاسی بیداری کے دور کے اہم ترین مسلم مطالبات فیڈرل حکومت کامطالبہ

حضرت امام جماعت احمريه كانقطه نگاه (اكتوبر ۱۹۲۸ء)

حضور قرماتے ہیں:۔

1۔ "- سلمانوں کا پہلہ مھالیہ فیڈرل حکومت کا ہے۔ یعنی اضیارات حکومت صوبہ جات کو طیس - جنہیں کال خود اختیاری حکومت حاصل ہو - مرکزی حکومت کو صرف وہی کام صوبہ جات کی طرف سے تفویض ہو ۔ جن کا مرکزی حکومت کو دیا جاتا ضردری ہو ... یہ مطالبہ بمال تک میں سمجھتا ہوں - سب مسلمانوں کا ہے - ہم از کم دونوں مسلم لیگوں ( جتاح میگ - خفع یُس - ناقل ) کا یہ میں ایہ ضرور ہے - اس مطالبہ کو نہو سمیٹی نے کلی طور پر دد کر دیا ہے - اور بجائے فیڈرل کومت کے مرکزی حکومت کے طریق کو منظور کیا ہے - یعنی ان کی تجویز کی اور بحاث فیڈرل کومت کے مرکزی حکومت کے طریق کو دیئے جئے ہیں اور ان کی طرف سے بعض اختیارات کی حکومت کے افقی ر مرکزی پر لیمینٹ کو دیئے جئے ہیں اور ان کی طرف سے بعض اختیارات کی صوبہ جات کو عطا کے گئے ہیں .... بس نہو سمیٹی نے فیڈرل یعنی اتحادی حکومت کو جس میں سب صوبہ برابر کے حقد ار ہوتے ہیں دو کر کے مسلمانوں کو بالکل ب بس

كروا ب- " ٢٥٠

" - نہرد ربورٹ کی چیش کردہ طرز حکومت کی رو سے مرکزی حکومت "بنگال اور چنجب"
کے اسدی صوبہ جات کو یہ تو بالکل من سکتی ہے یہ ان میں ہندوؤں کی اکثریت کر سکتی ہے ۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو مطابہ ہے ۔ اس کی رو سے ایبا نہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ مسلمان فیڈرل حکومت کا مطابہ کرتے ہیں ۔ جس میں اصل ماک صوبہ جات قرار پاتے ہیں ۔ مرکزی حکومت ایک گاشتہ کی حیثیت و کمتی ہے ۔ ۲۲ سے حکومت ایک گاشتہ کی حیثیت و کمتی ہے ۔ ۲۲ سے

" فیڈرل حکومت کا اصول کوئی غیر مجرب اصول نمیں ہے بلکہ ایک لیے عرصہ ہے اس کا تجربہ کیا ہے اس کا تجربہ کیا ہوں ہے اس کا تجربہ کیا ہوا ہے ۔ " امریکہ ' جنوبی افریقہ ' آسٹریلیا اور سے بہترین اصل ٹابت ہوا ہے ۔ " امریکہ ' جنوبی افریقہ ' آسٹریلیا اور سو شرر لینڈ میں بھی ای فتم کی حکومت ہے ۔ " ۲۷ سه

" .... میں سمجھتا ہوں کہ میں ہابت کر چکا ہوں کہ فیڈریشن کا سوال مسلمانوں کے لئے موت اور حیات کا سوال ہے اور سے بھی کہ فیڈریشن کے اصول کو تسلیم کر لینے میں بندوؤں کا کوئی نقصان نہیں ۔ اور سیاستا اس قسم کی حکومت میں کوئی فرانی نہیں اور اس لئے اس صدکو ان فقرات پر ختم کرتا ہوں ۔ کہ مسلمان یاد رکھیں کہ ان کے سب معالبات میں سے وزئی معالبہ یک ہے۔ اگر اسے وہ حاصل کرلیس تو باتی معالبات میں کوئی نقص رہ بھی جائے۔ تو کوئی مرت نہیں ۔ اگر اسے وہ حاصل کرلیس تو باتی معالبات میں کوئی نقص رہ بھی جائے۔ تو کوئی اللہ بھی اس کے کئیں فیکانا نہ ہوگا۔ اللہ تعالی انہیں مراکب شرے محفوظ رکھے " ۱۲۸ سے

آل بارشیر مسلم کانفرنس ( عیم جنوری ۱۹۲۹ء) ہندوستان کا آئندہ وستور وفاقی: ہندوستان کا آئندہ دستور وفاقی طرز کا ہو اور یا جتی اختیارات صوبوں کو دیئے جائیں ۲۹۴

ق کداعظم کے ۱۲ نکات مارچ ۱۹۲۹ء آئدہ جو آئین مملکت طے کیا جائے اس کی ایت دفاقی طرز حکومت کی ہوجس میں بقیہ اختیارات صوبجات کو تفویض کئے جائیں۔ تمام صوبوں کو بکسان خود اختیاری عطاکی جائے۔'' ، موسم

علامہ اقبال 'خطبہ الہ آباد (دسمبر ۱۹۳۰ء) "مسلمانوں نے دفاق کا مطابہ **مرف اس** مدم سے کہ ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلے کا حل پیدا ہو جائے .... اوھر نہرو ربورٹ نے ہیہ ویکھتے ہوئے کے مرزی متنانہ ہیں بندوؤل کی اکتریت رہ وصدانی نظام ممثلت کی سفارش کروی ہے کیونکہ اس طرح ہورے ہی بندوستان پر بندوؤں کو غلبہ و تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔ .... میری رائے میں ایک فور متی ر بندوستان میں واحدانی طرز حکومت کی بات سوچنے کے قاتل مجمی نہیں ہے "
میں ایک فور متی ر بندوستان میں واحدانی طرز حکومت کی بات سوچنے کے قاتل مجمی نہیں ہے "
میں ایک فور متی ر بندوستان میں واحدانی طرز حکومت کی بات سوچنے کے قاتل مجمی نہیں ہے "

## سندھ - سرحد اور بلوجستان کیلئے حقوق کامطالبہ حضرت اہام جماعت احمد بیہ کانقطہ نگاہ (ائتوبر ۱۹۲۸ء)

حنور فراتے بیں :-

" دوسرا من به "مسلمانوں کا بید تھ کہ تین نے اسلامی صوبے قائم کے جائیں ۔ اس طرح کہ صوبہ مسلمانوں کا بید تھ کہ تین نے اسلامی صوبہ مسرحد اور بلوچستان کو وہی حقوق دیئے جائیں جو دوسرے صوبوں کو حاصل ہیں اور سندھ کو بہبی ہے "بیدہ کر کے ایک کامل طور پر باانھتیار صوبہ بنا دیا جائے " ۲۲ سے اور شد جاں تک سیاست کا سواں ہے ۔ ان صوبہ یا کے آزاد ہونے میں بڑا تفع ہے اور شہ ہونے میں نقصان " سام سے

"۔ اگر سندھ کو نیا ہی حقوق دے کر علیحدہ صوبہ ند بنایا گیا تو جیسہ کہ خود " نمرہ رپورٹ
" نے تسیم کیا ہے ۔ سندھ میں سخت ایجی فیش ہو گا اور کئی طاقت ضائع ہوگی " ۴ ساسہ " ۔ اگر صوبہ سرحد اور بلوچتان کو نیا بتی حکومت نہ دی گئی تو ظاہر ہے کہ سرحدی صوبوں کی سازش کی آماد گاہ بن سکیس گے ۔ بہترین پالیسی ہیں ہوتی ہے کہ سرحدی صوبوں کو خوش رکھ جائے بن سکیس گے ۔ بہترین پالیسی ہیں ہوتی ہے کہ سرحدی صوبوں کو خوش رکھ جائے ۔ ورنہ ان میں ہمسایہ حکومتیں رہیٹہ دوانیاں شروع کر دیتی ہیں اور خود ملک کا ایک حسمہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہو کر اسے کمزور کر دیتا ہے " ۳۵ سه ایک حسمہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہو کر اسے کمزور کر دیتا ہے " ۳۵ سه

" پارٹیز مسلم کا غرنس ( کبر بانوری ۱۹۲۹ء) " ۔ سندھ کو ملیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ بلوچشان اور صوبہ سمرحد میں ایکر صوبوں کی طرح دستوری اصلاحات نافذ کی جائیں " ۴ ۴ سامہ قائد الفراعظم کے سما کا کا میں اور صوبہ کا براونسی سے علیجدہ کرایا جائے۔ قائد الفراعظم کے سما کا کات ( ۱۱ تا ۱۹۲۹ء ) او سندھ کو بمبئی پراونسی سے علیجدہ کرایا جائے۔

دوسرے صوبوں کے مطابق سرحد اور بلوچتنان میں بھی آئینی اصلاحات رائیج کی جائیں ہو علامہ اقبال خطبہ اللہ آباد (دسمبر ۱۹۳۰) '' سندھ کو ایک علیجدہ صوبہ بتایا جائے۔اور شمال مغربی سرحدی صوبے کا سیاس مرتبہ وہی ہو۔ جو ہندوستان کے دوسرے صوبوں کا ہے۔

## مسلمانوں کے لئے ایک نتائی نشستیں حضرت امام جماعت احمد سیر کا نقطہ نگاہ (اکتوبر ۱۹۲۸ء)

حضور فراتے ہیں:۔

" - جس پہلے لکھ چکا ہوں کہ نہو سمینی نے قانون اساس کی تبدیلی سے لئے سام ۲ ممبرول کی درائے کی شرط رکھی ہے اور اگر مسلمانوں کو ان کی تعداد کے برابر بھی ممبرواں مرکزی پار بھی مبرواں مرکزی پار بھی میں مل جائیں تو انہیں سہرا تشتیں ملیں گی - جس کے معتی بید ہیں - کہ قانون اساس اس وقت بھی بدلہ جا سکتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھی اس کی تائید ہیں نہ ہو - کو تکہ" مسلمان 'نیبت " اگر آبادی کے مطابق ہو تو مسلمان ممبر ۲۵ فی صد ہوں گے اور ہندو ۵۵ فی مد سسمانوں کا حکومت میں مد سے اس کی تائید ہیں مسلمانوں کا حکومت میں مد سے اس مسلمانوں کا حکومت میں مدری نہیں بلکہ ساسما فی صدی ممبروال دونوں مرکزی پار بھیشوں ہیں مسلمانوں کو دی جا تھی " سے اس میں جسم میں میں جا سے مرکزی پار بھیشوں ہیں مسلمانوں کو دی جا تھی " سے اس

آل بار ثیر مسلم کا غرنس ( کیم حوری ۱۹۲۹ء ) " مرکزی حکومت میں مسلمانوں کو آیک تمالی نشستیں دی جائمیں " ۳۸ سے

قائداعظم کے سمانی است (ماری ۱۹۶۹) "سرکزی مجلس قانون ساز میں اسلانوں کی انداز میں اسلانوں کی انداز میں اسلانوں ک نراندگی ایک ترکی ہے کم نہیں ہوئی چاہئے۔"

علامہ اقبال ۔ خطبہ الہ آباد ( دسمبر ۱۹۳۰ء ) " مسلمانان ہند ' دستور کی سمی اہمی تبدیلی م راضی نہ ہوں سے ۔ جو .... مرکزی متننہ میں ان کے سوسو فی صدی مطالبہ نیاب کو مجرد م

## حداگانه انتخابات كامطالبه حضرت امام جماعت احمر مير كا نقطه نگاه (اكتوبر ١٩٢٨ء)

" \_ کہا جا آ ہے کہ جدا گانہ انتخاب ہے افتراق پیدا ہو جا آ ہے ۔ محریہ ایک وموکہ ہے

" \_ میں یوچیت ہوں کہ ہندو مسلمانوں میں اختلاف " جداگانہ انتخاب " سے پہلے کا ہے یا چھے کا ؟ اگر بعد کا ہے تو جس بوچھتا ہوں کہ اس طریق فیصلہ سے پہلے مسلمانوں کی نبعت مختلف مور نمٹوں کے محکموں میں کیا تھی؟ اگر بیہ واقعہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو بوراحق ملاکر ہا تھا تو پر بے ٹک کما جائے گا۔ کہ اس ہے پہلے ہندو دُل کو مسلمانوں سے تعصب نہ تھالیکن اگر پہلے موجودہ حالت سے بھی برتر حال تھا تو مانتا ہے سے گا کہ " جداگانہ انتخاب " سے تعصب بدا نمیں ہوا۔ بلہ تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو "جداگانہ انتخاب " کا خیال بیدا ہوا ہے - "، اس " میں رہے بھی بنا دیتا جا ہتا ہوں کہ جدا گانہ استخاب "اصول استخاب کے بالکل خلاف نسیں ے اور مرف یہ کمہ دینا کہ ہورب میں اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے میہ طریق ہی میج نہیں - کوئی ولیل نہیں ۔ جس سک میں ایس اقوام بستی ہوں کہ جو اپنی جدا گانہ تمذیب اور جدا گانہ ندہب رکھتی ہوں۔ اور ا س کے درمیان میں ایک لیے عرصہ سے جھڑے اور منا تھے ہوں۔ ال کے متعمق کوئی نہ کوئی احتیاط کرنی ضروری ہوگی ورنہ چھوٹی قوم کی تبای بھینی ہو جائے گی -اور اس کی ذمہ داری اکثریت پر ہی ہوگی ۔ کیونکہ ایسے جھٹڑوں کے موقع پر اکثریت ہی کے بس میں ہو ، ہے ۔ کہ وہ اقلیت کو اطمینان ولائے ہیں حق تو بیہ تھا کہ خود ہندو صاحبان ' مسلمانول ے کتے کہ ''پ کو اطمیمان درنے کا طریق میہ ہے کہ 'آپ اپنے نمائندے ایک منتب کرلیں اور جم الب نم كندے الك منتب كريں ہے۔ ليكن تعجب ہے كه وہ مسلمانوں كے علاج پیش كرنے پہمی اے تیول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔"

" نیابت کی اصل غرض ایک قوم کے صحیح خیالات کی ترجم نی ہوتی ہے - اور اس میں کوئی تک نمیں کہ صحیح ترجمہ نی ایک قوم کی اس کا ہم زہب ہی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ "اہم سے

## تقابلي جائزه

آل پارٹیز مسلم کاغرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) "مسلمانوں کو جداگانہ نیابت سے کسی مورت میں محروم نہ کیا جائے " ۲۲ سه

قائداعظم کے ۱۲ نکات (۱۰ر ۲۶۶ء) "فرقہ وارانہ طقوں کی نمائندگی" جداگانہ انتخاب" کے ذرجہ ہوتی رہے بشرطیکہ ہر فرقے کے لئے آرادی ہوگی کہ اگر کمی وقت وہ جاہے تو مشترکہ انتخاب کا حق استعال کرے۔"

علامہ اقبال 'خطبہ اللہ آباد (دعبر ۱۹۳۰) مسلمانوں کو '' مخلوط انتخاب " پر کوئی اعتراض نہ ہو گا اگر صوبوں کی از سرنو تقیم اس طرح کر دی جائے کہ ہر صوبے میں قرباً ایک ہی ملت کے۔ ایک می نسل کے اور ایک ہی ذہب و تذہب و الے پائے جائیں۔ " قانون کی منظوری کیلئے سمر سوار کان کی منظوری

حضرت امام جماعت احمرسه كانقطه نگاه (اكور ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

" - میری طرف سے .... (ایک) مطابہ یہ بھی چیں ہوتا رہا ہے ۔ کہ ان حقوق کو تانون اسای جیں وقت تک نہ بدلا جائے جب تک کہ ختب شدہ میں وافل کیا جائے اور قانون اساس اس وقت تک نہ بدلا جائے جب تک کہ ختب شدہ میں وافل کیا جائے میں اس کے بدلنے کی رائے نہ دیں ۔ اور یمی کافی نہ ہو بلکہ اس کے بدلنے کے لئے یہ شرط بھی ہو کہ تین وقعہ کی متواثر فتخب شدہ مجالس آئین " پ درپ ۳٫۳ رائے سے اس کے بدلنے کا فیصلہ کریں ۔ اور قانون اساس کا جو حصہ کسی خاص قوم کے حقوق رائے متعلق ہو ۔ اس کے متعلق یہ شرط ہو کہ جب تک اس قوم کے سار سم ممبرجس کے حقوق کی حقاق کی حقاقت اس قانون جس تھی ۔ اس کے بدلنے کے حق جس نہ ہو اور تین متواثر طور پر ختی شدہ کو تسلوں جس وہ اس تبدیلی کے حق جس میں نہ ہو اور تین متواثر طور پر ختی شدہ کو تسلوں جس وہ اس تبدیلی کا نفاذ ہو ۔ جس صوبہ کی کو نسل کے اس قوم کے سرح فتخب شدہ ممبراس کے نفاذ کے حق جس رائے وے دیں ۔ اگر یہ شرط نہ گائی سی تو بندووں کو جروقت اختیار ہو گائی سی تو بندووں کو جروقت اختیار ہو گائی سی تا تاہیر کو منسوخ کر دیں جنہیں کہ اپنی آگڑیت کے زور سے قانون کو بدل دیں اور ان حفاظتی تدابیر کو منسوخ کر دیں جنہیں کہ اپنی آگڑیت کے زور سے قانون کو بدل دیں اور ان حفاظتی تدابیر کو منسوخ کر دیں جنہیں

قانون اسال کے بناتے ہوئے مسلمانوں کی خاطر منظور کرلیا جائے۔ " مسلمے ورائی اسال کے بنائے ہوائے مسلمانوں کی خاطر منظور کرلیا جائے۔ " ورائی ہوا ہے ورائی اور جہ عت کی طرف ہے ہے چیش ہوا ہے ورائیں ہے ہے ہیں ہوا ہے نہیں ہے ہے ۔ اور اس کی طرف بھی نہو کمیٹی نے بنیں ۔ حمر بہروں ہے اہم ترین معالیات جی ہے ۔ اور اس کی طرف بھی نہو کمیٹی نے فرجہ نہیں کی ۔ اس معالیہ کی طرف ایک رنگ جی نکھنؤ پیکٹ جی اشارہ ضرور تھا محروہ معالیہ تا ولی زبان جی نہ تھ ۔ مہم اغد نو میں تھا "مہم میں سے

ور ایر تازن اس اس طرح تبدیل ہو سکے کہ جب جاہے ۔ اکثریت اسے بدل ڈالے تو ماری ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت میں ماری ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت میں ماری ساری ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت میں ہوری ساری ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت میں ہوری ساری ہو جاتی ہیں کونکہ اس صورت میں جب جاہیں بندو'ان اختیارات کو'جو اس وقت مسلم نوں کو مل جائیں 'سلب کر سکتے ہیں ۔ "ھی جب جاہی ہو جاتی ہیں ۔ "ھی جا گرو

آل پارٹیز مسلم کا غرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) کوئی ندہبی یا تھ ٹی مسئد سے متعلق قانون منظور ندکی جائے آگر اس کی مخلفت 'اقلیت کے عہر سااراکین کریں = (زندہ رود صفحہ ۳۲۵) ندکی جائے آگر اس کی مخلفت 'اقلیت کے عہر سااراکین کریں = (زندہ رود صفحہ ۳۲۵) قائداعظم کے عما نکات (مریخ ۱۹۲۹ء) 'دکسی مجلس قانون سازیا کسی بھی منتخب ادارے میں کوئی ایسا مسودہ تا دون یا تحریک یا ان کا کوئی جزو منظور نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس مجلس کے کسی

فرقد کے نمائندوں کی سمر ساتحداد اس مجوزہ قانون کی مخالف ہو۔

علامه اقبال مخطبه اله آباد (رسمبر ۱۹۳۰ء) ----کامل ند جبی آزادی

حضرت امام جماعت احمرييه كانقطه نگاه (اكتوبر ١٩٢٨)

حضور فرماتے ہیں :\_

" - مسمانوں فا ... مدل بدیہ ہے کہ حکومت کو ند بب یا ند بب کی تبلیغ میں وخل وسینے کا کوئی حق شد ہو گا ۔ نہ تبدیلی ند ہو گا ہے وہ کوئی پابندی مقرر کر سکے اور نہ حکومت کو کوئی ایسا قانون پاس کرنے فا افتیار ہو جو کہ کسی قوم کی تدنی یا اقتصادی حالت کو نقصان پانچانے وار ہو ۔ " پاس مست

" اسدم ایک متاز ند بہ ہے جس نے ساست - تدن - افلاق اور معاملات کے لئے اللہ

ایک ممتاز اور مستقل دستور العل پیش کیا ہے۔ پس مسلمان دو سری اقوام کی طرح ان ممائل کے متعبق جن پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے۔ سمجھونہ نمیں کر سکتا اور نہ دو سرے کا رنگ قول کر سکتا ہے ۔ سمجھونہ نمیں کر سکتا ہور نہ دو سرے کا رنگ قول کر سکتا ہے ۔ اس وقت تک تھن اور کر سکتا ہے ۔ اس وقت تک تھن اور تہ تہذیب بیں مسلمانوں کا جارا وباؤ تشلیم کرنا ناممکن ہے۔ پس له زما وہ کوشش کریں گے اور اب بھی کرتے ہیں کہ مسلم نوں کو یا تو ہندوستان ہے ذکال ویں یا اپنے ساتھ شامل کرلیں " ایم سے مسلمانوں اور یمودیوں کی حفاظت کے لئے یہ شرفیں کی حفاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے ایم دیں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے ایم دیں کا حقال دیں کا حقال دیں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے ایم دیں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے ایم دین کے دفت مسلمانوں اور یمودیوں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے دفت مسلمانوں اور یمودیوں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے دفت مسلمانوں اور یمودیوں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کی دفت مسلمانوں اور یمودیوں کی حقاظت کے لئے یہ شرفیں کی حقاظت کے دفت مسلمانوں اور یمودیوں کی حقاظت کے دفت کی دفت کے دفت مسلمانوں کی دفت کے دفت کی دو دفت کی دفت ک

اول - فدبهب عقیدہ اور خاص اصول کی وجہ سے کسی کو دیوانی یا فوجداری حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

نہیں کیا جائے گا۔ اور سرکاری عمدوں - عزنوں یا مجالس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

دوم - فدہی مجالس کے بنانے یا تنقیم سے یا فرہی چیٹواؤں کی ملاقات سے ملک کے اندریا باہر

نہیں روکا جائے گا۔

" -- بوگو سادویہ ہے یہ عمد نیا گیا تھا کہ ان کی حکومت میں مسلمانوں کو قانون ورائت - طان و نکاح - حقوق زن و مرد کے متعبق اپنے ذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوگی - حکومت 'مساجد - تکیوں اور دو سری مسلمانوں کی عمارت کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی - "

تقابلی جائزه

"آل پارشیز مسلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء ) \_ \_ \_ \_

قائدا عظم کے مہلا نکات ( مار بے ۱۹۲۹ء ) تمام قوموں کو ضمیر کی پوری آزادی 'عقیدہ ' عبادات و رسوم 'تعلیم و تبلیغ اور اجماع و شقیم کی کامل آزادی حاصل ہوگ ۔ "۴۸" ہے

علامه اقبال 'خطبه الهرآباد ( دمبر۱۹۳۰ء ) - - - -

سركاري ملازمتين

حضرت امام جماعت احمد ميه كانقطه نظر (اكوبر ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

ور قابیت کا عذر رکھ کر بھینہ مسلمانوں کو سرکاری طازمت کے حق ہے محروم رکھنے
کی کوشش کی جاتی ہے عذر باکل جھوٹا ہے۔ مسلمان ہرگز تاقابل شیں ہیں۔ بلکہ
انسیں تاقابل ظاہر کیا جاتا ہے اس کی مٹامیس کٹرت ہے لمتی ہیں کہ ایک مسلمان 'انگریز افسرول
سے باتحت ہر ضم کی ترقیات کر رہا ہے۔ گر بندو افسر کے باتحت جے بی تاقابل ہو جاتا ہے
سے باتحت ہر ضم کی ترقیات کر رہا ہے۔ گر بندو افسر کے باتحت جے بی تاقابل ہو جاتا ہے
سندے سجمتا جاتے کہ قوم کی تعداد کے مطابق عمدول کا مطابہ رائج الوقت سیاست کے
عذف ہے۔ یورب کی اقلیوں کے متعنق یہ مطابہ ہو تا رہا ہے اور اس مطابہ کی اجمیت کو
ضابم کیا گیا ہے۔ چانچہ مثال کے طور پر پولینڈ کو بی لے لو۔ اس میں بیودیوں کی اقلیت کے متعنق تناہم
عبا ہے۔ چانچہ مثال کے طور پر پولینڈ کو بی لے لو۔ اس میں بیودیوں کی اقلیت کے متعنق تناہم
عبا ہے۔ چانچہ مثال کے طور پر پولینڈ کو بی لے لو۔ اس میں بیودیوں کی اقلیت کے متعنق تناہم

یں ور ایوں کو تناسب آبادی کے لی ظ سے سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے گا۔ (دی برونکیش ان مائنار شیز صفحہ ۹۷) برونکیش ان مائنار شیز صفحہ ۹۷)

پودیان کا اس ہے معلوم ہو " ہے ۔ کہ بازمتوں کے سوال کو معمولی شیں قرار دیا جا سکتا اور اس کا فاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہرایک قوم اپنی تعداد کے مطابق حکومت کے عمدول بیس حصد پائے "کہ اس کے ہم ذہب اس امر کا خیال رکھ سکیں کہ اس قوم کے وہ حقوق جو قانون کے فرریعہ ہے محفوظ کر دیئے جی ۔ قانون کے استعمال کے ذریعہ ہے ضائع تو نہیں کر دیئے جی ۔ خرض ملازمتوں میں مناسب حصہ پانا ہراک قوم کی ترقی کے لئے ضروری ہے ۔ اور سے ضروری ہے کہ آئندہ نظام حکومت میں اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " ۹ ہم سے کہ آئندہ نظام حکومت میں اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " ۹ ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " ۹ ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " ۹ ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " ۹ ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے ۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے دیا ہوں کی دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ " 9 ہم سے اس کا انتظام کیا جائے کے اس کی دیا جائے کے اس کر دیا جائے کی دیا جائے کے اس کر دیا جائے کی دیا جائے کے اس کر دیا جائے کی دیا جائے

آل پارشیز مسلم کا غرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) ۔۔۔۔

قائداعظم کے چودہ نکات (مارج ۱۹۲۹ء) " ۔ حکومت اور دیگر خود مختار اداروں کی طائد متول میں مسلم نوں کو دیگر ہندوستانیوں کے پہلو بہ پہلو مناسب حصہ صلاحیت و کارکردگی کا لحاظ کرتے ہوئے دیا جائے۔ " ۵۰ سے

علامه اقبال منظبه اله آباد (دمبر ۱۹۳۰ء)۔۔۔۔ مذہب منزان ، تعلیم اور زبان کی حفاظت مذہب منزان ، تعلیم اور زبان کی حفاظت

# حضرت امام جماعت احمر بيه كانقطه نگاه (اكتوبر ١٩٢٨ء)

حضور فراتے ہیں:۔

" اسلم ایک زبردست تبینی ند جب ہے ۔ وہ اپنی کمزوری کے ایام میں بھی اپنی تعداد برھا ، رہا ہے ۔ پیچلی مردم شاریاں اس پر شاہر ہیں کہ اسلام نہ صرف نسلاً بلکہ تبلیلی طور پر بھی بردھ رہا ہے ۔ پیل یہ بات ہر ایک عظمند سمجھ سکتا ہے کہ بندہ قوم اس حالت کو جاری نہیں رہنے دے سکتی ۔ اے اگر اختیارات ال جا کیں تو وہ پورا زور رگائے گی کہ جس مقصد کو وہ نہیں تبینغ ہے حاصل کرے اور طاقت حاصل ہوئے تبینغ ہے حاصل نہ کر سکے ۔ وہ اے جابرانہ قانون سے حاصل کرے اور طاقت حاصل ہوئے ہیں اس غرض کے لئے سینکروں تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں ۔ جو بظاہر منصفانہ بھی ہوں اور ان سے یہ مقصد بھی یورا ہو جائے۔

ہیں مسلمانوں کیے (اپنے فرہب کی - ناقل) خود حفاظتی ضروری ہے - الاس و مسلمانوں کے سامنے فرہب اور قومیت کا سوال ہو تا تو وہ یہ سمجھ است کا سوال ہو تا تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ رائے ہر محالمہ بیں بدلتی رہے گی - لیکن یماں دو محتف قومی اور زبروست قومی لیتی مستقل ہیں - جن کے فرہب امگ ہیں - اور جن کے تون کے اصول امگ ہیں - پی ایک مستقل اکٹریت کے مقابلہ بیں ایک مستقل اگلیت بن کر رہنے کے لئے وہ کس طرح تیار ہو سکتے ہیں - بب تک ان کے حقوق کی حفظت کا انتظام نہ ہو جائے .... جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس ند ہو جائے .... جو کچھ ہو گا " ۲ کا صه

زبان

"نبرو سمین نے زبان کے مسلہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے (حال نکہ اس سے) مسلمانوں کی ترتی اور تنزی وابستہ ہے ۔ ہندوؤل کی آئندہ حکومت اردو کو اڑا دے ۔ پھر دیکھو کس طمع چند ہی سال بیل مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ تھوڑے بہت کام بھی نکل جاتے ہیں نے جو اس وقت ان کے ہاتھ بیں ہور کس طرح ان کی مخصوص تہذیب برباد ہو جاتی ہے " عام م

#### مذبهب اور تهرن اور روایات

" اس امرکی ضرورت کو تمام دنیا تشکیم کر چکی، ہے کہ جن اقوام کے **ترجب اور تمان** ۲۱۶ میں اختدف ہو۔ انہیں تزاداتہ نئو ونما کا موقع ضروری مل ملتا جاہئے۔ ورنہ فساد اور فتنہ کا دردازہ وسیع ہو جہ ہے اور صنح اور اسمن حاصل نہیں ہوتا۔ یورپ میں جہ ب جہ ل زبان اور تین کا اختد ف ہے۔ ان عد قوں کو انگ عد قد کی صورت میں نشود نما یائے کا موقع دیا جہ ہے ۔ زیکو سیو کا کا و تقد میں پہنے کسے چکا ہوں۔ اس میں رو تعینی کو انگ اور اندرونی طور پر آزاد کو مدورت عطاک گن ہے۔ ریاست بائے متحدہ کی ریاستوں کا قیم بھی اسی اصل پر ہے .... پس سے مدورت مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص مدورہ یا کر عش کے مدہ بن ہے ۔ اور اس کی ضرورت مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص مدورہ یا در این کر قومی روح ہو نہ نہ ہو جائے " ہم کا سے مدن اور ان کی قومی روح ہو نہ نہ ہو جائے " ہم کا سے

وہ تعلیم کے وروازے مسلمانوں کے لئے بند کئے جارہ ہیں۔ مسلمان زیادہ فیل کئے جائے ہیں۔ مسلمان زیادہ فیل کئے جائے ہیں۔ اس انہیں ہون رہا ۔ اور انہاں اورل امتحان ہیں فیل کر دیتے ہیں۔ گور نمنٹ وظیفہ لیتا لیتا طالب علم جس وقت اخری منزل پر ہماتا ہے۔ اس کا کریکٹر تباہ کر دیا جا تا ہے۔ مسلمان اخبارات کے اشتہارات کے اشتہارات کے اشتہارات کے اشتہارات کے اشتہارات دو سرے گور نمنٹ اشتہارات ان ہیں بہت کم نظر آئیں ہے۔۔ سرعد اخبارات ' ذیل ہے ذیل ہے والے میں بان منا ہت کور نمنٹ اشتہارات کی بدولت چال رہے ہول میں ان اشتہارات کی بدولت چال رہے ہول میں ان اشتہارات کی بدولت چال رہے ہول میں ان اشتہارات کی بدولت چال رہے ہول می منظنہ انسان بھی کمہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کو خود منافتی کی ضرورت نمیں ۔۔۔۔ اگر کوئی اسا کے گا تو آئندہ نسلیں اس پر لعنت کریں گی اور وہ خدا تحالیٰ کے حضور ہیں ایک مجرم کی حیثیت ہیں پیش کیا جائے گا "۵۵ سے خدا تحالیٰ کے حضور ہیں ایک مجرم کی حیثیت ہیں پیش کیا جائے گا "۵۵ سے

ال پارٹیز مسلم کا غرنس ( کیم جنوری ۱۹۹۹ء ) وستور اسای میں مسلمانوں کے ذرجب محمد استحصی تی ون ون تعلیم اور زبان کا تحفظ کیا جائے۔ ۱۹۵ سے قائر اعظم کے مہما نکات ( ، رخ ۱۹۳۹ء ) "مسلمانوں کی نقافت کی حفاظت کے بئے آئین میں مناسب وستوری تخفظ ت رکھے جائیں اور مسلمانوں کی زبان ' ذرجب ' تعلیم ' ذاتی قوانین ' مختاب کی ترقی و حفظت کے لئے آئین میں وفعات رکھی جائیں۔

علامہ اقبال 'خطبہ اللہ آباد (و ممبر ۱۹۳۰ء)" میں بلاتردویہ اسان کر سکتا ہوں کہ فرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لئے آگر یہ بنیادی اصول تشلیم کر لیا جائے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان بی کی مسزمین پر اپنی نقافت ۔ روایات کے تحت آزادانہ نشودنما کا پوراحق حاصل رہے گاتو پھروں آزادی بند کے لئے بری سے بری قربانی دینے سے بھی در لینے نہ کریں ہے۔"

کیا ان حقائق کی موجود گی میں کوئی غیر جانبدار اور غیر متعضب محقق اس امر کا اظهار کر سکتا ہے کہ تحریک احمد بیے جدوجہد آزادی میں کوئی حصہ نمیں لیا!!

جوسال فرت باين ول فرس ي - زست ظهر ندا م رسد المون

ľA

# باب نمبرا فعل نمبرا الله خال بنام گاندهی جی چوبدری ظفرالله خال بنام گاندهی جی

جداگانہ اجتیب کے سلمہ میں اجھتان میں مہم چانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس طعمن جداگانہ اجتیب کے سلمہ میں اجھتان میں مہم چانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس طعمن عرصہ میں حضرت چ بدری ظفر اللہ خان صاحب نے قابل ستائش جدوجہد کی اور ایک طویل عرصہ میں حضرت چ بدری ظفر اللہ خان کی جمد مسامی کا احاظہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ نمو دئے ایک معرکہ کا ذکر سے کام کرتے رہے۔ ان کی جمد مسامی کا احاظہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ نمو دئے ایک معرکہ کا ذکر

کیا جاتا ہے۔ مول میز کانفرنس کے ایام میں مریر انقلاب "موارنا غلام رسول صاحب مر" کے مکتوبات" انقلب" کے عدوہ ملک کے دگیر جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے۔ موصوف کا ایک انتہاب" کے عدوہ ملک کے درگیر جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے۔ موادنا مرکبھتے ہیں ہے۔ اہم ٹاریخی کمتوب" فاردق" کے روسمبرا ۱۹۴۴ء سے نقل کیا جاتا ہے۔ موادنا مرکبھتے ہیں ہے۔

### ماندهي جي کو دعوت

"-اس بیفتے (انگستان میں - ناقل) بہت ی تقریبی پیش آئیں - جن کا ذکر ضروری تھا

لین کس کس کو تفسیل ہے تکھوں - قوی نقط گاہ ہے آکسفورڈ (Oxford) کی آیک

تقریب کا ذکر ضروری ہے - - آکسفورڈ میں آیک البجن ہے جس کا نام " ریلے سوسائی"

ہو اور جے عام طور پر انگریزی نو آبادیوں یا بہ اصطلاح مشہور " مستقرات " کے مسائل ہے

معلق ہے - مسٹرکوپ لینڈ (مصنف ہندوستانی سیاسیات ۱۹۳۳ء آ ۱۹۳۴ء – انگریزی - ناقل) جو

آکسفورڈ یونیورشی میں تاریخ مستقرات کے پروفیسریں - اس کے پریذیڈنٹ جی - - گول میز

کانفرنس کی وجہ سے آجیل عام انگریز 'ہندوستان پر بھی بطور خاص متوجہ ہیں - چنانچہ " ریلے

سوسائٹ نے چیلے بیفتے گاندھی ہی جی شے کو دعوت وی کہ وہ ان کے روبرد ہندوستان کے مسائل

معان تقریر کریں ۔ ۔ گاندھی جی مجے – انہوں نے تقریر کی اور سال کے عام طریق کے

معلق تقریر کریں ۔ ۔ گاندھی جی مجے – انہوں نے تقریر کی اور سال کے عام طریق کے

معلق تقریر کے بعد حاضرین نے متعدو سوال سے کے بنایا جاتا ہے کہ اس تقریر کا عام رتجان

مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا۔

## چوہ ری ظفراللہ خاں کو دعوت

گاند حمی جی کی تقریر کے بعد سوسائل کے بعض ممبروں نے بید خیال ظاہر کیا کہ اب سمی ۲۱۹ مسلمان کو تقریر کے لئے بلاتا ہو ہے ،کہ مسل نوں کا زاویہ نگاہ بھی معلوم ہو سے ۔ اس خیال کو سوسائٹ کے عام ممبروں نے پند کیا اور چودھری ظفر اخد خال کو بلایا ۔ ان میں ڈاکم بہت اچھا استقبال ہوا ۔ صدر سوسائٹ نے بخ میں متعدد ارباب علم و فضل کو بلایا ۔ ان میں ڈاکم ایڈورڈ تق مس بھی شامل سے .... شام کو ایک گفتہ تک چوہری صاحب نے تقریر کی ۔۔۔ ایڈورڈ تق مس بھی شامل سے .... شام کو ایک گفتہ تک چوہری صاحب نے تقریر کی ۔۔۔ جس میں ہندوستان کے اندر اتوام کے کلچر - تدن - طرز بود و باش - طریق فکر و نظر۔ مشخوسات - مصروفیات زندگی بلکہ اساء تک کے اختار فات کو انتنائی وضاحت کے ساتھ پیش کی اور اس طرح وہ تمن م بنیودیں 'سامعین کے روبرو پیش کر دیں ۔ جن پر مسلمانوں کے ''مرافابات اور اس طرح وہ تمن م بنیودیں 'سامعین کے روبرو پیش کر دیں ۔ جن پر مسلمانوں کے ''مرافابات

چوہ ری صاحب نے بتایا کہ اونجی جاتیوں کے ہندو 'اچھوتوں اور دو سمرے غیر ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ۔ ان کے کلچر اور مسلمانوں کے کلچر میں کیا فرق ہے ۔ ہندو 'گائے کی پرستش کرتے ہیں ۔ مسلمانوں کے نزدیک سے ایک طال طبیب جانوں ہے ہندو 'سود کا کاروبار کرتے ہیں ۔ مسلمانوں کے نزدیک سے ایک طال طبیب جانوں ہے مسلمان 'عمواً زمیندار اور کرتے ہیں ۔ مسلمان 'عمواً زمیندار اور کرتے ہیں ۔ مسلمان 'عمواً زمیندار اور کشت کار ہیں ۔ مسلمان کی وجہ سے دونوں قوموں کے کشت کار ہیں ۔ ہندو زیادہ تر بینکر اور ترج ہیں ۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں قوموں کے مقاصد ہیں ہروقت تصادم کا اندیشہ رہتا ہے۔

طریق انتاب پر بحث کرتے ہوئے چوہدری صاحب نے فرمایا ۔ کہ یمان انگلتان میں عام انگوں کے ناموں سے ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا کہ کون " رومن کیتھولک " ہے اور کون پر انسٹنٹ ۔ لیکن ہندوست نامیں بندووک " سکھوں اور مسلمانوں کی ایک مشتر کہ فرست میرے سانے یا کسی بھی بندوست نی کے سامنے رکھ دیں تو وہ بیک نظر بتا دے گا کہ ۔۔۔ ہندو کون ہے اور مسلمان کون اور سکھ کون ۔۔۔ ان جارت میں ہمارے ہاں مخلوط انتخاب رائج ہو تو اس کی اور مسلمان کون اور سکھ کون ۔۔۔ ان جارت میں ہمارے ہاں مخلوط انتخاب رائج ہو تو اس کی گفیت یہ س کے پر انسٹنٹ اور کیتھو کک رقب امیدواروں سے بالکل مختف ہوگی۔ کیفیت یہ ان کے ووٹر محض ناموں سے معلوم نہیں کر کتے ۔ ہمارے ہاں جالت بالکل مختف ہو گے۔ لیذا جن اختلاف سے دوئر محض ناموں سے معلوم نہیں کر کتے ۔ ہمارے ہاں جالت بالکل مختف دینے لیذا جن اختلاف کا علی اور نہیں ہو سکیں ہو سکیں گے۔

تعفوض چوہدری صاحب نے نمایت وضاحت کے ساتھ '' اسلامی مطالبات '' کے اصول و مبادی 'حاضرین کے سامنے پیش کئے جس سے سب بے حد متاثر ہوئے۔

# مسلم مطالبات پیش ہونے کا پہلا موقع

تقریر کے بعد سوا گھنٹے تک سواں ت کا سلہ جاری رہا اور چودھری صاحب ہوایات دیے رہے ہیں۔ "خریس مسٹر کوب لینڈ نے فرایا کہ یہاں کے بوگوں کے سامنے مسلمانوں کے مطاب ہونے کا یہ یہاں کے بوگوں کے سامنے مسلمانوں کے مطاب ہیں ہونے کا یہ پہلا موقع ہے۔ گاندھی جی ہے جتنے سوارت کئے گئے تھے۔ ان کے جوابات کی شبت حاضرین کا احساس میہ تھی کہ وہ مہم تھے لیکن چودھری صاحب کے تمام جوابات واضح ہیں اور غیر مہم جی جی ۔



والملح اب مرید فلف فے سرو متاں آب سے پہلے ہی وجاب کی تقلیم کے لئے وائے را سر رہ اور سینٹی اور اس سے مثیروں سے حد سری کا فیصد کر لیا ہوا تھا اور دیڈ کلف کے صرف ایک و مقط رہ و ی مشین نے طور یا استعمال آیا گیا ۔

# باب نمبرا قصل تمبرا

۔ گول میز کانفرنسوں میں تحریب آزادی کی مہم۔ علامہ اقبال اور چودھری ظفراللہ خال کی سرگرمیوں کانقابلی جائزہ

واضح رہے کہ حضرت چوہدری محمد ظفر امتد خاں مرحوم نے نتیوں گول میز کانفر فسول ( ۱۹۳۰ء - ۱۹۳۱ء - ۱۹۳۶ء ) میں شرکت کی تحر علامہ کو دوسری اور تیسری کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا -

#### مصنف زنده زود كاموقف

دوسری گول میز کانفرنس کے متعنق مصنف زندہ رود جمیں ہتاتے ہیں :۔

ا دوسری گول میز کانفرنس کے ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ اقبال نے مباحث میں کوئی عملی حصہ نہ لیا بلکہ اقبیتی سب کمیٹی کے اجا سوں میں خاموش بیٹے رہے۔ سوال بیہ ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹے وکی کرتے ۔ کیونکہ اقبیتی سب کمیٹی کے اجاس تو ہر دفعہ ماتوی ہوتے رہے ہے کہ اما مار نہ کر اقم عرض کرتا ہے کہ اجاس ماتوی ہونے کے بعد تو واقعی اقبال اپنی رائے کا اظہار نہ کر گئے تیے ۔ مراج بس مک آنازے ماتوی ہونے تک جس طرح باتی مندوجین نے اپنے موقف کا اظہار نہ کر اخراب س مک آنازے ماتوی ہوئے تک جس طرح باتی مندوجین نے اپنے موقف کا اظہار کیا ۔ مار مد سے بھی میں توقع تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے ۔ بسرصال جب تیمری گول افران کیا نہ اور خاموش کی اختیاد کے سے نام پیش ہوئے تو وزیر بند نے علامہ کی بے ذبائی اور خاموش کی و در ہر بند نے علامہ کی بے ذبائی اور خاموش کی و در ہر بند نے علامہ کی بے ذبائی اور خاموش کی و در ہر بند نے علامہ کی بے ذبائی اور خاموش کی و در ہر بند نے علامہ کی بے ذبائی اور خاموش کی و در ہر بند نے علامہ کی بے ذبائی اور خاموش کی و در ہر بند نے علامہ کی بی نوٹ کی فرست سے حذف کر دیا ۔ اور درج ذبل نوٹ کیما: ۔

# ۔ تب پیچنی (یڈن دوسری) کا نفرنس میں بائل فاموش اور جب جاب تماشائی کی دیثیت سے بیٹ رہ اور کسی بحث میں اس نے حصہ نہ یا ۔ ایسے فاموش ۔ بے قربان اور کم مخن مخت کو دوہ رہ با نا بالکل بریکار ہے ۔ جمیں ایسے تومیوں کی ضرورت ہے ۔ جو آئین و دستور اور قانون وضع کرنے کی بحثوں میں حصہ میں ۔ اونچ بنج کو سمجھیں ۔ جمیں بھی سمجھا کمیں ۔ اور جس کالشی فیوشن کا خاکہ جم تیار کر رہے ہیں ۔ اس میں اگر ہماری رہنمائی ضیں کرسکتے تو سم از کم ایداد ضروم

كرير : ١٩٥٥



عموں میز کا غرنس انڈن تہاں اور چوہدری محمد ظفرانڈر خاں



کول میز کانفرنس - لنڈن ایٹر کانفرانند خان کے مولانا شوکت علی - سر ظفرانند خان کو تمایاں کر دیا ہے -

اس نوٹ کے باوجود حضرت چوہدری مجمد ظفر ابقد خال نے بحیثیت ممبر کونسل وائسرائے بند ' طامہ کی شمولیت پر ' پرزور اصرار کیا ۔ وائسرائے بند نے آپ کا نوٹ وزیر بند کو انگستان بجوا دیا ۔ اور بول ملامہ کو تبیری کا نفرنس میں شمولیت کا موقعہ مل گیا۔

مسلم وفد کے ارکان بجا طور پر تو تع کر رہ ہوں گے کہ عدمہ اس مرتبہ کا فرنس کی کاروائیوں میں سرگری سے حصہ لیس گے۔ گر مصنف زندہ رود کی تحقیق بیر ہے کہ :۔
" ۔ اقبال نے اس کا فرنس میں بھی محض ایک ترشائی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کی کاروائیوں میں مرگری سے حصہ نہ لیا "اف

#### قومول کی تقدیروں کا فیصلہ

مول میز کانفرنس کی ابھت کا اندازہ اس ہے ہو سکتا ہے کہ بقول علامہ اقبال 'اس کانفرنس کے مباحث کے ذریعہ ۔۔ '' بندوستان کی محتف قوموں کی تقدیرہ اس کا فیصلہ ہو رہا تھا ''
راقم عرض کرتا ہے آگر ظفر ابقد خال اور دیگر اراکین وفد بھی ملامہ کے رنگ میں رنگیں ہوت تو مسلم تقدیر سر بیٹ کر رہ جاتی ۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ صورت حال الی نہ تھی۔ ۱۹ ۔

ہوت تو مسلم تقدیر سر بیٹ کر رہ جاتی ۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ صورت حال الی نہ تھی۔ ۱۹ ۔

ہوت تو مسلم معدیان مسلم معدیات کی ترجی نی کے خوب کی خوب کی تعدید مسلم معدیات کی ترجی نی کے ایک بیٹ بھوا کے بیٹ متعدہ صفحات در کار بیل ۔ جس کا بیہ مختصر مضمون متحل ابتد خال کے کارنامول کے تذکرہ کیلئے متعدہ صفحات در کار بیل ۔ جس کا بیہ مختصر مضمون متحل ابتد خال کے کارنامول کے تذکرہ کیلئے متعدہ صفحات در کار بیل ۔ جس کا بیہ مختصر مضمون متحل ابتد خال کے کارنامول کے تذکرہ کیلئے متعدہ صفحات در کار بیل ۔ اور مسلم معد لبات کی ترجمانی کا می اور کوب ہولے ۔ اور مسلم معد لبات کی ترجمانی کا میں اور کوب ہولے ۔ اور مسلم معد لبات کی ترجمانی کا مختل

#### 0 خواجہ حسن نظامی کے تاثرات

نواجہ حسن نون نے کہ انہ سر ظفر اللہ خال اساسی عقل ہندوستان سے ہر مسمان سے رہے ہیں کہ یہ فخص ہمارا حریف ہو ہے محر ایا ہی وانشمند حریف ہے ۔ گول میز کا نفرس ہیں ہر ہندو اور مسلمان اور ہر انگریز نے چوہ رک ساحب کی لیافت کو بانا اور کما کہ مسلم نول ہیں اگر کوئی ایسا آدمی ہے۔ جو فضول اور بیکاریات مسلم نول ہیں اگر کوئی ایسا آدمی ہے۔ جو فضول اور بیکاریات زبان سے نہیں فکا نما اور کئا زبان نے کی پینکس پیچیدہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ چوہوری ظفر اللہ ہم انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " میں اکا کا اللہ ہم انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " میں اللہ سے سوموں



#### مصرکے صدر جزل نجیب کی تصویر

جی دور میں وطن طزیر میں ترکیک شخفظ ختم نبوت جا کروس سرکو حربے کے طور پر استعال کیا جا رہا تھا اور چوھری تھے ظفر اللہ عال وزیر عارجہ کو وا واسلام سے خارج قرار ویٹ فاسطانے کیا جا رہا تھا۔ ای دور میں مصر کے معرب شعب تی عوام کی طرف سے چوہ عربی صاحب کو اپن سے تھوں چیش کی اور اس پر تعما ہے۔

إلى رعيم الإسدار أعنى صاحب المعالى السير فلم المعالى السير فلم الله على الأسلام المعالى السير فلم الله على الدين الفديرا المالية المنازا المراكة المرا

معاليه لوطئه الرثاني

الممانی یہ تعویر ذھیم اسلام عزت ، ب تلفرانند خان کی خدمت عالیہ میں ان کے خال دکرم کے امتراف اور ان کے خال دکرم کے امتراف اور ان کے خال دکرم کے امتراف اور ان کے اسلام عزت ، ب اسلام عور پر جیش کرن موں ۔ " دھی طرح جزل نجیب فراند خال معادب فرنو ۔۔ بہ شکریہ چوجدری اور ایس نصراند خال معادب

اخبار النقلاب ١١٦ جوله تي ١٩٢١ء كي اشاعت من لكهنا ہے: -

#### o "انقلاب" اخبار کی رائے۔

" - وزیر بند نے اپنی ایک تقریر میں اعلان کیا تھا کہ گول میز کانفرنسوں کو جن مشکلات کا سامنا تھا ۔ انہیں حل کرنے کے لئے قیمتی اور نتیجہ خیز خدمات سرمجمہ ظفراشہ خاں نے سر انجام دیں ۔ "

#### 0 شیج اخبار کی رائے۔

"مسلم ویلی گیشوں میں چوہری ظفراند خال صاحب نے خاص شہرت عاصل کرلی ہے صام الکہ کا ہے صامل کرلی ہے صام کرتے ہوں نکد وہ اپنی قابلیت کے باعث سرمی اللہ وہ بھیشہ فرقد پرستی کا راگ محاتے رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی قابلیت کے باعث سرمی شفاع ہے احمد خال پر سبقت لے سمتے ہیں۔" مالاسے

#### 0 "ادبی دنیا" کی رائے

" ۔ گول میز کانفرنس کے جابی نمائندوں میں چوہدری ظفر اللہ خال ہارایٹ لاء نے متعدد

سب کیٹیوں میں جس قابلیت ۔ تندی اور رواداری ہے کام کیا ہے ۔ ان کا اعتراف نہ کرنا ظلم

ہو گا ۔ ان کی متین ' فصیح اور قابلانہ تقریوں ہے متاثر ہو کر مسر شاستری اور مسٹرچنا منی

ایڈیٹر اخبار " لیڈر " اللہ آباد نے بھی بغیر سابقہ تقارف کے نمایت بلند الفاظ میں انہیں خران محسین اداکیا ہے ۔۔۔۔۔ مشترکہ سب کمیٹی کے صدر لارڈز نمینڈ تنے ۔ وو مرے ہی اجلاس میں

ایک قانونی کئٹ میں الجھن پڑگئی ۔۔۔۔ چنانچ سر محمد شفیع ۔ سر سلطان احمد ۔ سر ستلواداور مسلم کی وضاحت کی کوشش کی گر پھر بھی لارڈز نمینڈ کے زدیک یہ مسئلہ تشخه و تشریک ہورہی لارڈز نمینڈ کے زدیک یہ مسئلہ تشخه و تشریک میں رہا ۔ اس پر ۔۔۔۔۔ چودھری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں مسئلہ کی وضاحت کر دی ۔

پودھری صاحب کے طریق استدل اور شفت و رفتہ تقریر کی ہر فض نے واو دی ۔ اور راج مزیدر ناتھ بے ساخت کہ اٹھے تم نے کمال کر ویا ہے ۔ شام کو مسٹر شاستری نے اپنے جنب و افلاص کا اظہار کرتے ہوئے کہا ۔ " میں نے جس قدر کام ان سب کیٹیوں میں ویکھا ہے اس جا میں نے یہ قطعی نتیجہ نکالا ہے کہ آپ نمایت ذکی اور ذمین ہیں " چوہدری صاحب کی جد میں نے یہ قطعی نتیجہ نکالا ہے کہ آپ نمایت ذکی اور ذمین ہیں " چوہدری صاحب کی جد میں نے دول کی خدمات کا میاب مستقبل کا پیت و تی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدوح کو ان کی خدمات کا میاب مستقبل کا پیت و تی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدوح کو ان کی خدمات کا میاب مستقبل کا پیت و تی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدوح کو ان کی خدمات کا میاب مستقبل کا پیت و تی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدوح کو ان کی خدمات کا میاب



# THE MEMOIRS OF AGA KHAN

We assembled in Lendon in the autumn of 1930 I had the some are of being elected leader of the Mushin delegation. We stablished our headquarters in the Ritz Hotel, where it has long been my custom to stry whenever I am in London. It is no ormality to say that it was an honour to be chosen to lead so notable a body of men-including personalities of the calibre of it. M. A. Jinnah, later to be the creator of Pakistan and the Quaid-i-Azam, or Sir Muhammed Zafrullah Khan,

CASSELL AND COMPANY LTD

# علامه اقبال اور ظفرالله خال کی تنقید پر ایک نظر

گذشتہ سطور میں بیہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حکومت انگلتان نے علمہ کے فاموش تمان کی ہے۔
ہونے کے باعث تبیسری گول میز کانفرنس کے لئے آپ کا نام مسترد کر دیا تھا۔ حضرت چودھری
ظفر اللہ خال نے علامہ کی شمولیت کے لئے پر زور اصرار کیا۔ آپ کی سعی کامیاب رہی۔۔
مصنف " زندہ رود "اس اہم واقعہ کی تردید تو نہیں کر سکے تحراس کامیب مسامی پر 'پردہ ڈالئے
کے لئے یا اس کی اہمیت کم کرنے کے لئے لکھتے ہیں۔

" حقیقت سے کہ اقبال نے دو سمری گول میز کانفرنس کی کاروائیوں پر "شدید تقید"

ال کی تھی۔ اور مسلم کانفرنس کے صدر کی دیثیت ہے انگریزی حکومت کے رویہ کی بھی ذمت

کرتے رہے تھے اس لئے انگریزی حکومت انہیں خوش ولی سے نو آئندہ گول میز کانفرنس

کارکن نامزد نہ کر سکتی تھی ۔ گراقبال کو مسلم بند کی سیاسیات میں جو ابھیت حاصل ہو چکی تھی

اے نظرانداز کرنا بھی ممکن نہ تھا ۔ لندا حکومت برطانیہ کو بادل ناخواستہ انہیں "کانفرنس کارکن

نامزد کرنا بڑا "

سوال یہ ہے کہ کیا پہلی گول میز کا فرنس میں علامہ کو شریک کیا گیا؟ جواب ہے ۔ شیں جائے! اس عدم شرکت یا علامہ کو نظرانداز کرنے ہے مسلمانوں نے کسی برہمی کا اظمار کیا؟ جائے! اس عدم شرکت یا علامہ کو نظرانداز کرنے ہے مسلمانوں نے کسی برہمی کا اظمار کیا؟ کوئی بڑگا۔ برپاکیا؟ انگریز حکمرانوں کیلئے کوئی مشکلات پیدا ہو کیں؟ ۔۔ پچھ بھی تو شیس ہوا۔ پھر تغییری کا نظرتس میں

"اگر علی مه کو شریک نه کیا جا تا تو انگریزی حکومت کو کونسا خطره لاحق ہو جا تا؟ خلفر اللّذ خال اور علامه کی تنقید

ربی بات کئتے چینی کی تو مصنف زندہ روو خود ہمیں بناتے ہیں کہ اقبال عدم تعدون ۔ کلتہ چینی ۔ سول نافرانی ۔ تشدد ۔ جیل جانے ۔ بھوک بڑ آل کرنے بلکہ انگریزوں کے ظاف انجی فیشن کک کی سیاست کے سخت ظاف تھے (صفحہ اس) جبکہ مولانا محمد علی جو ہراور مسٹر گاندهی فیشن کک کی سیاست کے سخت ظاف تھے (صفحہ اس) جبکہ مولانا محمد علی جو ہراور مسٹر گاندهی کو بھی اندامات کے حق میں تھے ۔ انگریز حکم انوں نے تو مول نا جو ہر اور مسٹر گاندهی کو بھی کانفرنس ہیں شرکت کی اجازت وی تھی ۔ وہ علامہ کی انگستان ہیں خاموشی اور ہندوستان ہی

معولی فتم کی تختہ چینی کی وجہ ہے انہیں کیو تکر محروم کرتی ۔ کیا اقبال 'اس دور میں مولانا جو ہر معولی فتم کی تخدد چندی ہے بھی آھے قدم برمان چکے تھے ؟ ظاہر ہے ۔ صورت مال الیم پیس مشمی ۔ شہیں متمی ۔

معتف کو خود اعتراف ہے کہ: -

العاد المرائد المستح كرور نهيس تنے كه مددد وہ اقبال كو نظراندازنه كر الحقے ہوں۔
اللہ مضبوط بنے كه برى آسانى سے ملامه كو نظرانداز كر يحتے بنے ۔ وزير بهند گذشته كول ميز كانزنس ميں خاموش آماشى كا پارٹ اواكرنے كى وجہ سے علامه كو الكى كانفرنس كے لئے كوئى كانونس كے لئے كوئى كارآمد وجود نہيں سمجھتے تنے۔

... یہ تو حضرت چوہدری ظفراند خان کی فخصیت تھی۔ جنہوں نے وزیر ہند کی نگاہ میں علامہ کی اہمیت تھی۔ جنہوں نے وزیر ہند کی نگاہ میں علامہ کی اہمیت کو اجا کر کیا ۔۔۔۔ آپ نے علامہ کا کیس اس ورجہ مضبوطی کے ساتھ جیش کیا کہ وزیر ہند کو باول تخواستہ ہی سہی علامہ کو اگلی کا نفرنس کے لئے نامزد کرتا پڑا۔

کہ وزیر ہند کو باول تخواستہ ہی سہی علامہ کو اگلی کا نفرنس کے لئے نامزد کرتا پڑا۔

کا بحث میں مسلم کا نفرنس میں میں نام کی دی کے مدید کے دور کی نام میں کی جواب

کیا بحیثیت صدر مسلم کا نفرنس ' علامہ نے انگریزی حکومت کے روب کی خدمت کی ؟ جواب الثابت میں ہے ۔ لیکن اس ندمت کا لب و لہے قریب قریب وی تھا جو چود هری صاحب بحیثیت صدر آل انڈیا مسلم میگ تین ماء قبل اختیار کر بچے تھے ۔ ہم یماں علامہ اقبال اور چود هری صاحب معدد آل انڈیا مسلم میگ تین ماء قبل اختیار کر بچے تھے ۔ ہم یمان علامہ اقبال اور چود هری ماحب ہر دو کے خطبات ہے متعلقہ اقتباسات ورج کرتے ہیں جو انگریزی حکومت کی روش پر محقدی کی دوش پر تعقیدی پہلو کے حامل کے جا سے ہیں۔

# تقابلي جائزه برطانوی حکومت کے روبیہ کی ندمت

كانفرنس "لا بهور".

خطبه مبدارت علامه اقبال

برطانيه نے فرقہ وارانہ منظے کا عارمتی فیملہ کرنے کا بیڑہ اٹھایا اس شرط یر کہ کول میز کانفرنس کے فمائندوں کی وابسی کے بعد ہندوستان کی جماعتیں آپس میں کسی سمجمونہ پر نہ پہنچ سکیں - بیا اعدن برطانیہ کے وجوی اور پالیسی کے عین مطابق تھا کہ اس کی حثیت ب لاگ پارٹی کی ہے لیکن برطانوی حکومت کے موجودہ رویہ سے طاہر ہے کہ ان کا مقصد توازن قائم كرنا نبيل بلكه وه بواسله مندوستان کی وو بردی جماعتول مینی بنده مسلم کو خانہ جنگی کی طرف دھیل ری سے

" مسلمان قدرتی خور پر فرقه وارانه مجھوت کے بارہ میں حکومت کے روب سے • ١٢٠٠ بر محن او محت ميل - اشيل انديث ب ك

س، نه اجان " ن اندي مسلم ليك مه وجلى سمالانه اجلاس " سل انديا مسلم

خطبه صدارت چوہدری ظفرامند خال " ( برطانوی ) وزراعظم نے ب شك يه اعلان كيا ہے كه أكر ( بندوستاني -ناقل ) جماعتیں اس ( فرقہ دارانہ **- ناقل )** مئلے کا تصفیہ نہ کر شکیں قو حکومت برطانیہ فیسد سار رو دے اگل لیکن گذارش میہ ہے کہ کیا اس اعلان سے کیل وزیرامعم کو یقین شیں ہوا کہ اب اس معالمہ کا باہمی تخنت و شنیر یا صلاح و مشورہ سے سطے کیا جانا ممکن نہیں ۔ لنذا وزیراعظم کو میہ موج لینا جائے تھا کہ ا قلیوں کے خطرات اور نے اطمینانی میں روز بروز اضافہ کرنے کا مطلب سی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف جماعتول کے درمیان افتراق و اختلاف کی جو خلیج حائل ہے وہ اور بھی زیادہ وسیع ہو جائے آخرے کام لینے کا بتیجہ محض بیہ ہو گا کہ بعض ملقوں میں حکومت کے متعلق جو بر ممانی مجیل رہی ہے ے اور بھی تقویت کے گی۔ کما جا آ ہے

کہ کومت کی یہ خواش ہے کہ اقوام بہتد اور مسلم ۔ ناتش کی وہا جمعی من قرت اور بہتد مسلم ۔ ناتش کی وہا جمعی من قرت اور ہے ہوتا رہے تا اس نے اعتمادی میں اضافہ ہوتا رہے تا اس طرح ہو ہے جینی روس ہو اس سے فائدہ انھا کر حکومت تا زرہ وستور کی تر تیب میں حتی الامکان مجل اور تھ نظری سے کام الے۔

چونکہ علامہ نے مسلم کانفرنس کے اعلام میں انگریزی حکومت کی ڈمت کے خمن میں دی فرز عمل اپنایا تھا جو چوہدی ظفر اللہ فال نے اپنے " خطبہ صدارت مسلم لیگ " میں اختیار کیا تھا ۔ ای جرات کے ماتھ کا گریس پر کلتہ چینی کی جس بیباک سے چوہدی صاحب نے اس پر تنقید کی تھی اللہ سے انتقاد کی تھی النظل نے علامہ اقبال کے اس رویہ کی انتقاد کی تو اللہ کے اس رویہ کی انتقاد کرتے ہوئے لکھا:۔

# الفضل کی طرف سے خراج تحسین

" - ڈاکٹر سرمحہ اقبال صاحب نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس میں بحیثیت صدر جو خطبہ پڑھا ۔ ۔ اس میں مسلمانوں کے جذبات کا حق نمایت عمد کی اور دلیری سے ادا کیا ہے "
الفعنل نے مزید ککھا :۔

" اب جبکہ مسلمانوں نے برے بوے محرکات کے باوجود کا تکرلیں اے میں شمولیت اختیار ۲۳۳۱ نیں کی اور اس وقت تک اپ حتوق و مدابت کے لئے پرامن ادر آمین جدوجد کر دے بیں ۔ کس قدر رنج کی بات ہے اگر حکومت برطانیہ منصفانہ رویہ افتیار نہ کرے ۔ غرض حکومت کے سامنے مسلمانوں سے تعبق رکنے والے امور کھول کر رکھ وسیے گئے ہیں اور ان کے عواقب و نتائج ہے بھی پوری طرح آجاہ کر دیا گیا ہے ۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ جلم سمتقل تھے راستہ افتیار کر کے اپنی روائی انصاف بہندی کا جبوت دے یا متزائل اور فیم مستقل تھے عملی پر کاربند رہ کر تشویش ناک صورت طال میں اضافہ کرتی رہے "

ظاہر ہے عدامہ کی صوحت برطانیہ پر کت چینی کو غیر معمولی انداز جی چینی کرنا یا دو مرے ہیں ہیں کرنا یا دو مرے ہیں و سلم لیڈروں کی تقید ہے بہت پڑھا چڑھا کر دکھانا اور پھراس ہے سے استدادل کرنا کہ صوحت علامہ کی شدید کت چینی اور ذمت کی وجہ ہے انہیں خوشدل ہے گول میز کانٹرنس جی نامزد کرنے پر آبادہ نہ تھی ۔ کوئی وزنی استدادل قرار نہیں ویا جا سکتا ۔ برطانوی حکومت کی جانب ہے آپ کو خوش ول سے نامزد نہ کرنے کی وی وجہ زیادہ معقول نظر آتی ہے جو وزیر ہند لے بیان کی ہے ۔ اور اگر حضرت چوہدری صاحب مخلصانہ کاوش نہ کرتے تو اقبال کے لئے تیمن میں مرکت کا بظاہر کوئی چائس نہ تھا ۔۔۔۔ اور ادھر " انجریز حکمران است کور منافر نہیں ہے " (صفحہ کے مرکن کا بنا ہر کوئی چائس نہ تھا ۔۔۔۔ اور ادھر " انجریز حکمران است کررے نے کار آمد نہیں تھی۔ کرور نہیں ہے " (صفحہ کے این آمد نہیں تھی۔ کرور نہیں ہے " (صفحہ کے این آمد نہیں تھی۔ کوجو کانفرنس کے لئے کار آمد نہیں تھی۔ نین کرنے کے لئے اسین آب کو مجبور پائے۔

# ہزادی ہند کے بارے میں قادیان کی بیت اقصیٰ سے بلند ہونے والی آواز

۱۹۳۵ء کا سال شروع ہوا تو حضرت ایام جماعت اجمد مرزا بشیر الدین محود اجمد (اللہ ان میں ۱۹۳۵ء کا سال شروع ہوا تو حضرت ایام جماعت الصلح خیر کی آواز بلند کرتے ہوئے آیک طرف الکھتان کو تفیحت کی کہ وہ ہندوستان کو آزادی وے اور اس کی طرف صلح کا ہاتھ برحائے اور وو سمری طرف سلح کا ہاتھ برحائے اور وو سمری طرف سلح کا ہاتھ برحائے اور وو سمری طرف میل کا فرض ہے کہ میری اس آواز کو ہر ملک ۔ ہر شمر ۔ ہر محمد اور ہر آدی تک پہنچائے آ یہ ونیا کے کونہ کونہ کونہ تک پہنچ جائے ۔ ہر گون و صلح کا شمراور ہر میں اور آپ احمد کی دو مائی کا شمراور ہر آدی تک پہنچائے آ یہ ونیا کے کونہ کونہ کونہ تک پہنچ جائے ۔ ہر گوری جو صلح کا شمراور ہر آدی تک پہنچائے آ یہ ونیا کے کونہ کونہ کونہ تک پہنچ جائے ۔ ہر گوری جو صلح کا شمراورہ بنی کوشش نہیں کرتا ۔ وہ بائی سلسلہ ... کا سچا خادم نہیں اور آپ کی دوحائی اولاد نہیں ۔

التد تعالیٰ نے ساتھ ہی ایسے سامان پیدا فرمائے کہ چودھری تلفراللہ خاں معاجب کو اس آواز کے پہلے جصے کو اس جرات اور بیباکی کے ساتھ انگستان میں بلند کرنے کی سعادت تعیب فرمائی کہ ہنددستان کا کوئی بڑے سے بڑا آزادی کا دلدادہ سیاستدان بھی اس سے لیادہ اور پچے نہیں کر سکتا تھا۔

# دولت مشترکہ کے اجلاس میں چودھری ظفرانٹد خان کا خطاب

چوہری جمہ ظفراند خال (وفات کم ستبر ۱۹۸۵ء عمر ۱۹۸۵ء کم سال ) کو تقسیم ہند ہے قبل اور ابعد بھی متعدد بار کملی خدمات کے مواقع لے۔ آپ نے ہر موقعہ پر نمایت ورجہ اخلاص ۔ قابلیت اور جرات مندی کے ساتھ کملی خدمت کا حق اوا کیا ۔ آپ بھی غیر کملی حکمرانوں یا تابیق اور جرات مندی کے ساتھ کملی خدمت کا حق اوا کیا ۔ آپ بھی غیر کملی حکمرانوں یا تابیق طاقت پر نقش ہے۔ تاب کی حق گوئی کا غلظہ آری کے صفحات پر نقش ہے۔ تاب کی حق گوئی کا غلظہ آری کے صفحات پر نقش ہے۔ تاب کی حق جو تاب بھی جن جو تاب کی حق میں داکل انسٹی ٹیوٹ آف انٹر بیشتل افیرز کی سرپرستی جس موات مشترکہ کے نمائندگان کی ایک کا نفرنس کا اجتمام کیا گیا۔ ہندوستان انسٹی ٹیوٹ کی طرف موات کی طرف موات کی طرف موات کی کا استمام کیا گیا۔ ہندوستان انسٹی ٹیوٹ کی طرف

ے بھی ایک وفد نے اس کا نفرنس میں شرکت کی۔ اس وفد کے مریراہ چوہدی جو ظفر اللہ خال علیہ اللہ کا مقرد کردہ تھا۔
خال تھے ۔۔۔ بید وفد غیر سرکاری نہیں تھا بلکہ کو رخمنٹ ہند کا مقرد کردہ تھا۔
دولت مشترکہ کا نفرنس میں چوہدری صاحب کی تقریر کا خلاصہ " ٹرانسفر آف پاور" پای جلدوں میں لندن سے شائع ہو چکا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے اس کا ایک حصہ ورج کرتے جلدوں میں لندن سے شائع ہو چکا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے اس کا ایک حصہ ورج کرتے

" ووات مشترکہ کے سیاستدانو ایکیا یہ ستم ظریق نمیں کہ بندوستان کا ۲۵ لاکھ جوان ' میدان جنگ میں برطانیہ اور اتحادیوں کی آزادی اور سالیت کی حفاظت اور وقاع کے سلیلے میں واو شجاعت دے رہا ہو اور خود ہندوستان ابھی تک اپنی آزادی بے لئے ہتی ہو۔

م کیا سوچ رہے ہو؟ آخر کب تک ہندوستان تہماری طرف نظریں اٹھائے ' آزادی کے حصول کا مشتظر رہے گا ۔ ہندوستان پیش آ کی کرچکا ہے ۔ تم اس کی مدد کردیا اس کے والے میں مزاحم ہو ۔ اب کوئی اس کا راستہ نہیں ر ب سے گا ۔ ہندوستان اب آزادی سے ہمکتار ہو کر رہے گا ۔ وہ دولت مشترکہ کے اندر رہے گا اگر تم اسے اس کا جائز مقام و مرجہ دنوالے میں اس کی مدد کرد اور دہ دولت مشترکہ کے طقع سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے گا گر قم اس کے لئے کوئی میں اس کی مدد کرد اور دہ دولت مشترکہ کے صفقہ سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے لئے کوئی میں اس کی مدد کرد اور دہ دولت مشترکہ کے صفقہ سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے لئے کوئی میں اس کی مدد کرد اور دہ دولت مشترکہ کے صفقہ سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے لئے کوئی میں اس کی مدد کرد اور دہ دولت مشترکہ کے صفقہ سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے لئے کوئی میں اس کی مدد کرد اور دہ دولت مشترکہ کے صفقہ سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے اندر دولت مشترکہ کے صفقہ سے باہر نکل جائے گا آگر تم اس کے گا آگر تم اس کے گا آگر تم اس کی دھیال

برطانوی ہند کی یہ پہلی مثال تھی کہ حکومت کے مقرر کردہ وفد کے مریراہ نے اہل ہند کے سے سال ہند کے مریراہ نے اہل ہند کے سے اس جرات و بیبائی سے ایک الین کانفرنس میں وضاحت کی ہوجو خود سیاس اور ملکی جذبات کی اس جرات و بیبائی سے ایک الین کانفرنس میں وضاحت کی ہوجو خود حکومت بی کی مدھو کردہ ہو۔

جناب شورش کاشمیری کا کمناہے کہ آزادی ہندے حمن میں:-

" جوا ہر لال نہو ہندوستان کے سب سے برے ہیرو سے " (کتاب شورش کاشمیری اند الور عارف ص ۸۷)

حضرت چوہدری صاحب کی تقریر من کر اس ہمیرو کا ردعمل کیا تھا؟ چود هری صاحب الجی خود نوشت سوائح "تحدیث نعمت " میں فرماتے ہیں :۔۔

ہیں نے یہ تقریر کی ۔ پنڈت جواہر لال سمو اور کا محرایس کے سرکردہ اراکین جن جی جی ہی ہی اور گا اور گا۔ آباد دکن کے قلعے جی نظریند تھے۔ ہم کا نفرنس کے اس اجلاس کی کاروائی کو ریڈ ہو بر سن رہے تھے۔ جب آپ نے دولت مشترکہ کے سیاستدانو ! کمہ کر آواز بلند کی تو ہم ب توجہ سے توجہ سے آپ کی تقریر سننے گئے۔ پنڈت شہو تو اپنا کان ریڈ ہو کے بہت قریب لے آئے ۔ ببت توریب لے آئے ۔ ببت آپ کی تقریر ختم کی تو پنڈت تی نے کما ۔ اس محف نے تو ہم سے بھی بردھ کر بے باک سے حکومت برطانیہ کو متشبہ کیا ہے (طبع دوئم صفح ہمہ میر)

حصول آزادی کے لئے اس بے باک کے مظاہرے اور برٹش گور نمنٹ کو اس زبروست انتاہ پر تمام ہندوستان کے اردو اور انگریزی اخبارات نے چوہدری صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ۔ ہم مسلم پریس کے تبعرے سے صرف نظر کرتے ہوئے ہندو اخبارات کے دو ایک تبعرے بیش کرتے ہیں۔
تبعرے بیش کرتے ہیں۔

#### روزنامه بربعات

" - ہندوستان کی طرف سے مر ظفر اللہ خال بطور نمائندہ اس کانفرلس میں تشریف لے گئے ہیں - ان کی پہلی تقریر بہت زوروار ہے - اور ول خوشکن ہی - کیونکہ انہوں نے کامن و سلتم کے دو سرے ممبرول کو صاف الفاظ میں بتایا کہ ہیں پہلی لاکھ سپاہی مہیا کرنے والا ملک اگر آزادی سے محروم رہا تو جنگ کے بعد بھی دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ۔ ایک ایک ہندوستانی کو سمر ظفر اللہ کا ممنون ہونا چاہئے کہ انہوں نے انجریزوں کے گھر جاکر حن کی بات کمہ دی ۔ کو سمر ظفر اللہ کا ممنون ہونا چاہئے کہ انہوں نے انجریزوں کے گھر جاکر حن کی بات کمہ دی ۔ اور جن میں ہونا چاہئے کہ انہوں نے انجریزوں کے گھر جاکر حن کی بات کمہ دی ۔ اور جن میں ہونا چاہئے کہ انہوں نے انجریزوں کے گھر جاکر حن کی بات کمہ دی ۔ اور جن میں ہونا چاہئے کہ انہوں ہونا چاہئے کہ کی بات کمی کی انہوں ہونا چاہئے کہ کا دو انہوں ہونا چاہئے کہ کی کی انہوں ہونا چاہئے کہ کی کی بات کمی کی دو انہوں ہونا چاہئے کی کی دو انہوں ہونا چاہئے کی دو ا

# دوزنامه پر تاپ

"- لندن میں چوہدری صاحب نے جو تقریب کی جیں ان سے ہندوستان تو کیا۔ ساری کامن، یکتے جی تنہ کر یو بی کامن، یکتے جی تنہ کر یو بی کامن، یکتے جی تنہ کر یو بی سے سابق گورز میلکہ جائے ہوا ہو گئے اور میٹنگ کے سابق گورز میلکہ جی جو اس وقت لارڈ جیلی جی ۔ آگ گولہ ہو گئے اور میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے ۔ آپ نے برطانوی تحکرانوں کو وہ تھری کھری سنائیں کہ سننے والے ونگ رو گئے ۔ آپ نے برطانوی تحکواہ دار ایجنٹوں کے کئے کرائے پر آپ کی تقریم سنے پانی چھیر دیا ۔ (برچہ ۲۲ فروری ۱۹۳۵ء)

#### سكھ اخبار رياست

" چوہدری سر ظفر اللہ خال جج فیڈرل کورٹ ایک بلند کریکٹر فخصیت ہیں۔ اور آپ کے لئے یہ مکن نہیں کہ آپ کے دل اور زبان میں فرق ہو ۔۔۔ اے کاش! برطانیہ کے در مر ظفر اللہ کے اس بیان کو آزادی وی جائے ۔ " ظفر اللہ کے اس بیان کو آزادی وی جائے ۔ " کا فرانلہ کے اس بیان کو آزادی وی جائے ۔ " کا فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری اللہ کا فروری اللہ کا فروری ۱۹۳۵ فروری اللہ کا فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۳۵۰ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۳۳۵ فروری ۱۳۳۵ فروری ۱۹۳۵ فروری ۱۳۳۵ فروری ۱۳۳۸ فروری ۱۳ فروری ۱۳۳۸ فروری از ۱۳ فروری ۱۳۳۸ فروری از ۱۳۳۸ فروری از ۱۳۳۸

# آزادی ہند کے بارے میں ایک اہم تجویز

چوہدری صاحب سے عذر سن کے تھے کہ ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ حل نہ ہونے کی وحہ واری عمل طور پر حکومت برطانیہ پر نہیں والی جا سی آب نے اپنی ایک اور تقریر میں جس جس نائب وزیراعظم مسٹراٹیلی اور لارڈ چالسلرلارڈ سائن وغیرہ موجود تھے یہ تجویز چیش کی کہ برطانیہ اپنی نیک نیتی کا جوت اس واضح اعلان سے چیش کر سکتا ہے کہ اگر فلال تاریخ تک ہندوستان کی طرف سے ہندوسلم اختلافات کا متفقہ حل تجویز نر کیا گیا تو حکومت برطانیہ اپنی طرف سے ایک قرین انصاف (عارمنی) حل تجویز کر کے اس کی بنایر ہندوستان کو نو تبادیات کا ورجہ دے ایک قرین انصاف (عارمنی) حل تجویز کر کے اس کی بنایر ہندوستان کو نو تبادیات کا ورجہ دے دے ک

ال ن بنا پر بردوسان و تو ابادیات اورجد دے دے ن اللہ پر بردوسان و تو ابادیات اورجد دے دے ن اللہ پر برد مساحب اپنی خود نوشت سوائح "تحدیث نعمت " میں لکھتے ہیں۔
" دو دن بعد لبل پارٹی کے لیڈر مسٹر تخصنٹ ڈیوس نے ... جھے دیکھتے ہی کما:۔
" ۔ میارک ہو! آب کی تقریروں کے نتیج میں کیبنٹ کے ذور دینے پر وائسرائے ہند لارڈ ویول کو مشورہ کے لئے لندان بلا لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بیہ خبر بسینہ راز ہے۔"
" ٹرانسفر آف پاور " کے معاد سے بیت چاتا ہے کہ آپ کی تقریروں کے بعد انگستان کے سرکاری طنوں میں ایک تحلیلی مج گئی۔ دکام کی انفرادی ملاقاتی اور اجماعی ڈاکرات کا اہتمام ہونے دگا۔" وار کا بینہ " کے متعدد اجلاس منعقد ہوئے۔ ہم نمو تہ " چند اقتباس ورج کرنے ہوئے اس اور اجماعی دورج کرنے

-01

# وار کابینه - انڈیا سمیٹی - اجلاس ۲۸ فروری ۳۵ - نوث ۲۸۹ صدارت - لارڈائیلی

" سیندہ اجلاس میں سر ظفرامند خان کی تقریر کا مسودہ پیش کیا جائے۔ ( معض)
میرٹری "ف سیبٹ کا خفیہ نوٹ نمبر ۲۹۱ مورخہ ۲۸ فروری ۴۵ بنام لارڈ ویول

ا۔ " میں نے من ہے کہ ہندوستانی وفد نے خوب کام کی ہے اور سے کہ ظفر اللہ بہت ممتاز دے ہیں۔

و بھے اعتراف ہے کہ ان (ظفراند خال) کے (آزادی ہند کے) مطالبہ کو تشہیم کرنے میں کوئی ہرج کی بات نہیں کہ ہم ایک مخصوص آرزی مقرر کر دیں کہ اگر ہندوستانیوں نے اس آریخ عمر دکر دیں کہ اگر ہندوستانیوں نے اس آریخ تک خود دستور وضع نہ کیا۔ تو ہم ایک عارضی دستور وضع کر دیں۔"

راقم عرض كرن ہے ۔ بعد كے واقعات كے مطابق حكومت برطانيہ كى طبى بر لارڈ ويول وائد ائے ہند ٢٣ مارچ ٥٥ كو انگلتان منتج اور ٢٢ دن تك سركارى ارباب حل و عقد كے مائھ نداكرات كرنے كے بعد ٣٠ رون كو واپس دبل لوث محتے۔

اس طرح ہندوستان کی آئینی جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ (تحدیث نعمت ص ۱۳۹۳)

چوہدری صاحب کی تجویز کی انجیت اور آزادی ہند کے لئے آپ کے جوش و جذبہ اور المیان ہند کی جرات و ب باک سے وکالت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گاکہ مسٹرایمرس سیکرٹری آف سٹیٹ فر انڈیا و برہا نے وائے ائے ہند لارڈ ویول کو جو پرائیوے اور خفیہ کمتوب موانہ کی اس میں چوہدری صاحب کے متعلق لکھا کہ آپ ' دولت مشترکہ کے اجلاس میں دولنہ کیا اس میں چوہدری صاحب نے متعلق لکھا کہ آپ ' دولت مشترکہ کے اجلاس میں Outspoken یعنی سب سے نمایاں اور ممتاذ رہے ہیں۔ آپ کی تجویز اور آزادی ہند کے بارے میں آپ کے حریت پرور میں لیے کے لئے Demand کے بارے میں آپ کے حریت پرور میں لیے کے لئے اور کھیے کا گاگ اور کھرے کھرے میں لیے کے ۔ (ٹرانسفر آف پاور جلد نمبر ۵ نوٹ نمبر (خفیہ ) ۲۹ پیرا ۵۰ کو کھے کو کھرے کھرے میں لیے کے ۔ (ٹرانسفر آف پاور جلد نمبر ۵ نوٹ نمبر (خفیہ ) ۲۹ پیرا ۵۰ کیک جھے کو کی تاریخ کی بیت الصیٰ ہے بلند ہونے وائی ایک کرور می آواز جس کے ایک جھے کو کھرے

# اكناف عالم تك يمنياني كى سعادت الحميت ك ايك نامور فرزى كے حصر من آئى - المدهد

# وائسرائے ہندلارڈ ویول کا تاریخی نوٹ ۵ر جنوری ۱۹۴۷ء۔ مسٹر جناح کے ساتھ وائسرائے ہند کا اہم انٹرویو مسٹر جناح اور قادیان کے ووٹ (۱۹۴۷ء)

والترائ بند 'نے اپنے توٹ میں لکھا:۔

آزاد ترجمہ ، آج صبح مسر جناح سے جن ایک محمند الماقات کی۔ وہ تھیک تھاک نظر ہو ہے سے ختے گر الیکشنوں کے بنگاموں کا ذہن پر کافی ہوجہ تھا۔ مسٹر جناح نے بنجاب ہونی فسط کور نمنٹ کے فلاف شکایات کا سلمہ شروع کیا ۔ کہ گور نمنٹ اپنے مرکاری کارندوں کے ذریعے انتخابات پر اثر انداز ہو وہی ہے۔ آپ نے کما کہ یونی نسٹ گور نمنٹ نے معین شکل فررین کے ایک اندازی نہ کرنے کے متعلق کوئی واضح ہوایات میں اپنے سرکاری کی واضح ہوایات جاری شہیں کیس۔

.... شی نے مسر جناح سے کما کہ جی ان کی شکایات گور نر پنجاب تک پہنچا دوں گا۔ پھر جی سے استخابات جی دخل اندازی کی جی سے استخابات جی دخل اندازی کی جی سے مسلم جناح سے اپنجابات جی دخل اندازی کی مثال ؟ مسٹر جناح بولے ۔ قادیان 'جمال مسلم لیگ کی جمایت کا فیملہ ہو چکا تھا اور جمال مسلم لیگ کی جمایت کا فیملہ ہو چکا تھا اور جمال مسلم لیگ کی جمایت کا فیملہ ہو چکا تھا اور جمال مسلم کی حمایت کا فیملہ ہو چکا تھا اور جمال مسلم کی حمایت کی جمایت کا فیملہ ہو چکا تھا اور جمال مسلم کی حمایت کا فیملہ ہو چکا تھا اور جمال کرنے کے بمانے وقت گزار کر مشائع کر دیے ۔ "

# تصور پاکستان کے محرکات

بعض نکات میں مصنف " زندہ رود " نے جناب محمد احمد خال کی کتاب " اقبال کا ساس کارنا۔ یر خاصا انحصار کیا ہے۔ " تصور پاکتان کے محرکات " کے زیرِ عنوان جناب محمد احمد

"ا قبل کے خطبہ مدارت مسلم میگ (اللہ آباد - وسمبر ۱۹۴۰ء - ناقل) میں صرف ایک ی فقرہ ہے۔ جس کو ہم اس سلسلے میں " ان کے ذہن کی کلید" قرار دے سے ہیں -اسل می بند کی تفکیل کے جواز و ضرورت کی سب سے بڑی ولیل کو علامہ ان الفاظ میں پیش

" ہندوستان ونیا میں سب سے بروا مسلم ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام کی زندگی بحیثیت ایک " تمدنی قوت" کے بری حد تک اس امریر منحصرہے کہ:اس کو ایک مخصوص رقبہ میں

اسلام كا ايك " تمركى" توت كى حيثيت سے مندوستان كے ايك مخصوص خطه ميں ارتکاز ( Centralization ) اقبال کے " تصور پاکستان کی روح " ہے ۔ ( صفحہ ۵۱۲ " اقبال کاسای کارنامه")

اس سلسله میں علیمدہ تدن ' علیحدہ مذہب اور علیحدہ روایات کی بنیاو پر علیحدہ خطبہ ارض میں علیحدہ مسلم حکومت کی ضرورت کے حق میں ' قادیان کی سرزمین سے خطبہ اللہ آباد سے دو سال قبل ( ۱۹۳۸ء میں ) بلند ہونے والی آواز ' نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ حضرت امام جماعت احمریہ (ابتد ان سے راضی ہو) فرماتے ہیں۔

"اس امری ضرورت کو تم م دنیا تنکیم کر چکی ہے کہ جن اقوام کے مذہب اور تمدن على اختلف مو - انهيل الزادانيه نشووتما كاموقع ضرور ملنا جائب - ورنيه فساد اور فتنه كا وروازہ وسیع ہو ج آ ہے ۔ اور صلع اور امن صل نہیں ہو آ ۔ یورپ میں جہاں تہان اور تھان کا اختار ف ہے ۔ ان عاد قول کو الگ علاقہ کی صورت میں نشوہ تما پانے کا موقع دیا جا آ ہے ۔ زیکو سیویکا کا واقعہ میں پہلے لکھ چکا ہوں ۔ اس میں رو تعینا کو الگ اور اندروئی طور پر آزاد حکومت عطاکی گئی ہے ریاست ہے ۔ متعدہ کی ریاستوں کا قیام بھی اسی اصل پر ہے کہ چونکہ وہ الگ الگ پہلے ہے قائم تھیں اور ہراک کا ایک خاص طریق تھان قائم ہو چکا تھے۔ اور فرز کر ایک حکومت قائم کرنے کی بجائے اس سے ریاستوں کو توڑ کر ایک حکومت قائم کرنے کی بجائے انہیں علیحدہ ہی رہنے وہا گیا ۔ اس سے ریاستوں کو توڑ کر ایک حکومت قائم کرنے کی بجائے انہیں علیحدہ ہی رہنے وہا گیا ۔ اس سے خصوص تھان اور اپنی روایات کو قائم رکھ کیس ضرورت مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ ایٹ مخصوص تھان اور اپنی روایات کو قائم رکھ کیس اور ان کی قوی روح تباہ نہ ہو جائے ۔ جو ضرورت بندوستان کو انگریزی اثر ( یعنی مغیل تصورات کی بیرایوں ہے ۔ ناقل ) ہے آزاد رہنے میں ہے ۔ وہی ضرورت مسلمانوں کو ان کی مرورت بیر مقبق اور نہو کے جو تو چر ہندوستان کی آزادی کی ضرورت بھی غیر حقیق ہے ۔ " (مسلمانوں کے حقیق اور نہو بھی تھی ہے ۔ " (مسلمانوں کے حقیق اور نہو رہوں مطبوعہ ۱۹۲۸ء ص ۱۹۲)

> وصاحت چرکش - و مام منی د اروا و مقاصد کے بعد کا نقرہ اِل بڑھا جائے بسب اوی اصولوں کی ہو ارکن کمیں کے بعلے دسس ارکان مر ویں منر مر مولانا شیرائی رصاحب عثمانی

# بانج مسلم صوب

مسلم مطالب

مسلمانوں کی طرف سے برصغیر میں پانچ اسلامی صوبوں ( پنجاب - سندھ - سمرحد - اسلمانوں کی طرف سے برصغیر میں پانچ اسلامی صوبوں ( پنجاب - سندھ - سمرحد - بلوچتان اور بنگال ) کے قیام کا معالبہ ' خطبہ اللہ آباد وسمبر ۱۹۳۰ء سے بہت پہلے چیش کیا جا چکا تھا چنانچہ مصنف '' زعمہ رود'' خود فرماتے ہیں :-

الیان ہے۔ اور دبلی (۱۹۲۷ء) کے ذریعہ مسلم کیگی قائدین دوگی بجائے یا بچے مسلم اکثرتی صوبے دو تھا بچا ہے ہانچے مسلم اکثرتی صوب اللہ اللہ اٹیارہ کرتے ہوئے (سفحہ ۱۳۱۰) مطالبہ کی مسلم اکثرتی صوبوں کے ساتھ وازن قائم ہو جائے (سفحہ ۱۳۱۰) ہیں حضرت اہم جماعت احمد یہ نے یا بچے مسلم اکثرتی صوبوں کے اس مطالبہ کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے قرائے ہیں

# حضرت امام جماعت احمر سیر کی تجویز

" پس موجودہ صورت حال ہے ہے کہ مسلمانوں نے چاہا تھا کہ و بنجاب ۔ بنگال ۔ مرحدی صوبہ ۔ سندھ اور بلوچستان 'آزاد اور خود مختار اسلامی صوبہ ہوں ... (لیکن) نسمو رپورٹ کے بتیجہ میں ۔ ایک نیم آزاد سندھ ایک ہندو بنگال ۔ ایک ہندو و بنجاب مسلمانوں کو دیا گیاہے "۲۔ (مسلمانوں کے حقوق ۔ ص ۱۲)

پانچ مسلم صوبوں کی سکیم درج کرکے حضور ۱۹۳۸ء میں "کامل خود اختیاری" کی درج ذیل تجویز چیش کرتے ہیں۔

"فیڈرل گور نمنٹ کا اصول کوئی غیر مجرب اصول نمیں ہے ... ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے علاوہ جنوبی افریقہ ۔ آسٹریلیا ... میں بھی اسی شم کی حکومت ہے ... ان کے علاوہ ایک اور نئی حکومت ہے ۔.. ان کے علاوہ ایک اور نئی حکومت ہے ۔ یہی زیگوسلو کی جس میں نئی قشم کا تجربہ کیا گیا ہے بعنی سارے ملک میں تو فیڈریشن نمیں ہے لیکن رو تعینیا کے علاقہ کو ان نوگوں کے خوف کی وجہ سے کامل خود افقیاری حکومت دے دی گئی ہے ۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نمیں ہو سکنا آگر اس طریق پی بھو واضی ہو جا کیں بینی پانچوں مسلم صوبے فیڈریشن کے اصول پر ہموستان سے المحق رہیں اور ہندو صوبے مضوط مرکزی حکومت کے ماتحت رہیں " (ابینا میں الا)

(اخبار جنگ لاہور۔" نقط نظر" مضمون ظیل احمہ۔ کوجرانوالہ۔ ملا نومبر مہم اور خطبہ اللہ آباد (وسمبر ۱۹۳۰ء) خطبہ اللہ آباد (وسمبر ۱۹۳۰ء) علامہ اقبال کی تبجویز

حضرت امام جماعت احمریہ کی مندرجہ بالہ تجویز کے ود سال بعد علمہ اقبال نے آل انڈیو سلم بیگ کے سالانہ اجاباس منعقدہ اللہ آباد کے صدارتی خطبہ میں ورج ذیل تجویز بیش کی۔
" میری خوابش ہے کہ جنجاب - سرحد - سندھ اور بلوچتان کو یکجا کر کے ایک واحد ریاست بنا دی جائے - خود مختار حکومت - برطانوی سلطنت کے اندر یا برطانوی سلطنت کے باہر (زیرہ رود صفحہ ۱۳۵۵)

آب نے اپی تجویز کی تعبیرو تشری کرتے ہوئے (ا) ڈاکٹر ٹامسن کو ہتایا :۔

'' میں نے برطانوی سلطنت سے باہر مسلم ریاست کا مطالبہ بیش نہیں کیا۔ " ( زندہ رود صفحہ ۱۵۵ )

(٢) ایدورو تامس کے نام خط محررہ سرمارج ١٩٣٣ء میں تحریر فرمایا۔

" پاکستان میری تجویز نہیں ہے ۔ جو تجویز میں نے خطبہ آلہ آباد میں چین کی تھی الک مسلم صوبہ کے تیم کی تھی الک مسلم صوبہ کے تیم کی تجویز تھی ۔ ایپنی جہال مغربی بند میں ایک ایسے صوبے کی تھیل جہاں مسلمانوں کی واضح آکٹریت ہو .... یہ نیا صوبہ آئندہ کی انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگالیکن پاکستان سکیم مسلم صوبوں کی ایک علیحدہ فیڈریشن کے قیام کی سفارش کرتی ہے ۔ (فراد دور معند الاس)

(۳) پھر نمبر ۲ کے دو دن بعد ۲ ر مارچ ۳۳ کو جناب راغب احسن کے نام اپنے کمنوب میں فرمایا :۔۔

" میری تجویز انڈین فیڈریش کے اندر ایک مسلم صوب کی تخلیق ہے۔ لین پاکتان کی اسکیم انڈین فیڈریش سے باہر ہندوستان کے شال مغرب جی مسلم صوبول کی آیک علیمہ فیڈریش سے باہر ہندوستان کے شال مغرب جی مسلم صوبول کی آیک علیمہ فیڈریش قائم کرنے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان ہے ہوگا (اینا صلیم سلام)

فاہرہ ۔ حضرت اہم جماعت احمدید کی تجویز میں "بنگال" بھی شامل ہے اور علامہ کی تجویز ہے "بنگال" بھی شامل ہے اور علامہ کی تجویز ہے "بنگل" خارج ہے ۔ وراصل علامہ نے خطبہ اللہ آباد میں خود ہی وضاحت فرما وی علی کہ میں تجویز نئی سکیم نہیں ہے ۔ بلکہ مولانا حسرت موہائی کی تجویز ہی کا اعادہ ہے جو نہو سمین کے سامنے بھی چیش کی گئی تھی ۔ قائداعظم کے پرائیویٹ سکرٹری لکھتے ہیں :۔ " اس طرح ( یعنی خطبہ اللہ آباد والی تجویز ہے ۔ تاقل ) مولانا حسرت موہائی اور لاللہ را بہت رائے کی تجویز ہی تجویز ہو گئیں ۔ "
را بہت رائے کی تجویز ہی پھر ذیدہ ہو گئیں ۔ "
(امارے قائداعظم ص ۱۲ ۔ مطبوعہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کراچی ۔ اسلام آباد ۔ لاہور)

بعض معری حضور کی ۱۹۲۸ء کی تجویز اور علمہ کے ۱۹۳۰ء کے خطبہ اللہ آباد کا موازنہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ خطبہ اللہ آباد ' مرزمین قادیان سے اٹھنے وائی تجویز کی ہی تعبیر و تشریح ہے۔ چنانچہ پردفیسرریاض صدیقی صاحب اپنی کتاب '' قرار داد پاکستان کا منظر و پس منظر '' میں فرائے ہیں ۔۔۔

" - اس سال ( یعنی ۱۹۲۸) میں نسرو رپورٹ پر تبعرو کرتے ہوئے تادیانی فرقے کے رہنما مرزا بشیرالدین محمود احمد نے ایک تجویز پیش کی اور بنگال ..... اور شال مغربی علاقول پر مشمل ایک آزاد مسلمان علاقہ تائم کرنے کا مشورہ ویا ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس تعنی شیس ہیں کہ آزادی کا بار حسن و سیتھے سے اٹھا سکیں ۔ اس لئے مسلمان اکثریت والے علاقوں کا وفاق سرکار برطانیہ کے زیر انتظام اپنا کام کرے ۔ اقبال کا خطبہ الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید اللہ آباد اس اللہ تا باد اس کے تعریف کا مقید اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید اللہ آباد اس تباد کام کرے ۔ اقبال کا خطبہ اللہ آباد اس تجویز کی تعجیرہ تشریح ہے (مقید اللہ آباد اس کے دیت اللہ تا باد اللہ تا باد اس کے دیت اللہ تا باد تا باد تا باد اللہ تا باد اللہ تا باد تا باد تا باد اللہ تا باد ت

الاسكتاب - ان تجاويز پر مزيد غور كے نتیجہ میں کمی نکتہ پر بحث کی مخبائش نکل آئے۔
جم اس نکیم کی اولیت کا کریڈٹ معنرت اہام جم عت احدید کو نمیں دے رہے - لیکن مصنف "
نندہ رود " سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ اگر ۱۹۳۰ء میں خطبہ اللہ آباد والی سکیم پیش کرنے
سے علمہ اقبال ' تحریک آزادی کے ہیرو " بن سکتے ہیں تو اس نوعیت کی سکیم اس سے دو سال
قبل ہیش کرنے والے کے متعنق آپ یہ فتولی کیسے صادر کر سکتے ہیں کہ وہ جدوجہد آزادی کو

# خطبہ البہ آباد کا تقسیم ہند سے کوئی تعلق نہیں اقبال ۔ جناح خط و کتابت ۱۹۳۷ء پر ایک نظر

مصنف " زندہ رود" نے تعلیم کیا ہے کہ اقبال نے وفاق کے اندر " خود مخار ریاست کا تصور ( خطبہ اللہ آباد ( ۱۹۳۰ ) میں نمیں بلکہ ۔ تاقل ) ۱۹۳۵ء میں چیش کیا تھا۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں :۔

"ا قبال اب (لینی ۱۹۳۷ء میں اپنے کمتوب بنام جناح میں) ہندوستان کے وفاق کے اندر خود مختار مسلم ریاست یا صوبہ کے قیام کی تجویز ہے آگے نکل کر شال مغربی اور شال مثرتی ہندوستان ( لینی بنگال سمیت - ناقل ) مسلم اکثرتی صوبوں پر مشمل ایک علیمہ فیڈریش کی خلیق کا ذکر کر رہے ہتے ( زندہ رود مسلم سلم )

راتم عرض کرتا ہے۔ علامہ نے اس دو جس بیہ وضاحت بھی کر دی تھی۔ کہ اب کس جے

انہیں دولیہ اللہ آبادے " آئے نگلنے پر" مجبور کر دوا ہے ' فرماتے ہیں:
" - ہندہ مهما جمعا 'جے جس ہندہ عوام کی حقیقی فما کندہ سجستا ہوں 'نے بارہا اعلان کیا ہے
کہ ہندہ اور مسلمانوں کی " حتورہ قومیت " کا وجود ہندہ ستان میں نا قابل عمل ہے (منجہ ۱۳)
ان حالات کے بیش نظر علامہ نے ملک کو زہی اور لسانی میلانات کی بنا پر حقیم کرلے ب

زور ویتا شروع کیا ملک ام پر حسین ایدود کیٹ (" نوائے وقت ") کراچی میں لکھتے ہیں: علامہ کے خطبہ الہ آباد کو تقتیم ہند سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خطبہ صرف مغلی پاکستان کی
حد تک بی تھا اور اس میں بنگال و آسام کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ علامہ نے قائداعظم کی والی سے
بعد کے سا۔ ۱۹۳۹ کے خطوط میں (اس تجویز کو) داشتے صورت دی۔ (پرچہ ۱۲۳ نومبر ۱۸۸۷)ا۔

خواجه حسن نظامی این رساله "منادی - "دیلی میں لکھتے ہیں " - اقبال نے بارہا مجھے پاکتان کا منعوبہ سنایا تھا - تحراس منعوب میں ہماستان کا منعوبہ سنایا تھا - تحراس منعوب میں ہماستان کا تقسیم کا خیال نہ تھا - " (برچہ جون ۱۹۵۰ء)

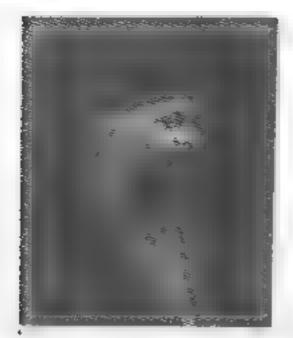

# قرار دادلا موراور سرمحمة ظفرالله خال

الهور کے ایک مقای ہفت روزہ جن جناب عبدالولی خال کا ایک انزویو شائع ہوا۔
جس نے پریس جن قرار وادلہ ہوریا قرار واویا کتان کے متعلق ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ انٹرویو کا ب بیب بید تھا کہ تقتیم بندیا قیام پاکستان کا اقدام 'مسلمانان بندے غداری کے متراوف تھا۔ اگریز اس ذریعے سے "۔ اسلام کے گھر جن نقب لگ کر مسلمانوں کی اجتماعی رسوائی کا ملان فراہم کرنا چاہتا تھا۔ " انگریز کے اس منصوبے کو عملی جامہ پسنانے کے لئے جماعت الحدید کے ایک متاز ممبر' چوہدری ظفر اللہ خال 'میدان جن اترے ۔ انہوں نے برصغیر کی الحدید کے ایک متاز ممبر' چوہدری ظفر اللہ خال 'میدان جن اترے ۔ انہوں نے برصغیر کی مقتیم کا " قابل عمل فارمولا " تیار کر کے وائے اس اے ہند لارڈ لٹھکو کے حوالے کر ویا۔ جنہوں نے اللہ کانی قائدا عظم کو بھی جبیو دی (اس لوٹ کی ایک کانی قائدا عظم کو بھی جبیو دی گئی) حد

منان عبرالولی خاں کا کمنا ہے۔ کہ (۱۱ دن بعد۔ ناقل) "سار ہارچ میں کو سمی ریزولیوشن ( قرارداد لاہور کی صورت میں۔ ناقل) پاس ہو گیا۔ "۔ بقول جناب ولی خان صاحب۔: "انگریز مسلمانوں کی قوت کو ان کے اپنے ہاتھوں فٹا کے گھاٹ اٹارنے میں کامیاب ہو

پاکتان کا منصوبہ مسلم نول کے لئے موت کا پیغام تھا یا زندگی کی نوید؟ اس پر محب وطن ما ابان علم، فضل کی جاب سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ بھی لکھا جا آ رہے گا۔ ہمیں اس وقت اس پر بحث مقصود نہیں۔

بسرحال حفرت چوہدری صاحب نے اپنی علیدگی کی سکیم پر روشنی ڈالتے ہوئے " پاکستان ٹائنزلدہور (سلار فروری ۱۹۸۲ء) میں طویل مضمون لکھا۔اس کا ایک حصد ملاحظہ ہو۔ چوہدری مہرین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنوٹ ( قابل عمل فارمولا ) میں لکھا تھا کہ:۔

ا - (میری) " بلیحدگی کی سلیم " یہ ہے کہ ایک شال مشرقی فیڈریشن بنائی جائے۔ جس میں بھال اور آسام کے موجودہ صوب شامل ہوں اور ایک شال مغربی فیڈریشن بنائی جائے۔ جس میں بھاب ، بندھ ' سرحدی صوبہ ' بلوچستان اور سرحدی علاقے شامل ہوں .... جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے میں پورے اعتاد سے قطعی طور پر کہتا ہول کہ میرا نوٹ جس کا ذکر لارڈ لٹھگو کے اس حقیقت کو ظام کر رہا ہے کہ ہمدوستان کے مسلمان واضع طور پر عبیحدہ قوم ہیں اور یہ کہ ان کے لئے " واحد تسلی بخش قابل قبول آ کمنی حل " یہ ہے کہ شال مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنز قائم کی جا کمیں اور یہ قطعی طور پر وہی مطابہ تھا ہو کہ چند ہی رئوں ( ۱۱ دنوں – ناقل ) بعد ' ساس مرج ہی کا فرارداد میں چیش کیا گیا – ود قومی نظریہ اور شال مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنوں کے قیام کا نظریہ جس تفصیل اور وضاحت سے میرے فوٹ میں چیش کیا گیا ۔ یہ بات میرے ہم حصروں یا جمع سے پہلے آنے والوں کی کمی وستاویز یا بیان میں قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے بادجود قائداعظم اکیلے ہی جے جن پر قیام پاکستان کا سرا قطعا موجود نہیں ..... اس حقیقت کے بادجود قائداعظم اکیلے ہی جے جن پر قیام پاکستان کا سرا بیرھ سکتا ہے ۔"

ب۔ یہ نوٹ میں نے زاتی طور پر کہل کر کے لکھا تھا۔ اور اس کے تمام مندرجات کا میں اکیلا زمہ دار تھا۔ لارڈ کشمو کا یہ نوٹ لکھوانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔" ج۔ اس سکیم کو سرکاری طور پر مسلم میگ نے " پاکستان "کا نام اپنے ۹ ر اپریل ۲۳ کے کونشن میں دیا۔ جس کو" قرار داو دیلی "کما جاتا ہے۔ اے سے

# مرزی و صوبائی انتخابات (۳۲ –۱۹۳۵ء) اور جماعت مرکزی

بب فرقد وارابه مفاجمت کی کوئی صورت باقی نه ری تولدردٔ وبول وانسرائے ہند نے 19ر منبره م كو برصغير مين منظ ابتخابات كا احد ن كر ديا - بير امتخابات " پاكستان يا اكوند بھارت " كى بنود پر لاے گئے۔ اگر ان انتخابات میں مسلم میگ کی آلئید نہ کی جاتی تو آنے والے جالیس بي س سال تك مسلم نور كا منبعضنا مشكل مو جاتا - مندوستان من كانكرس راج قائم مو جاتا -بندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا جداگانہ قوم کا تخیل پاش پاش ہو جا یا اور علیحدہ اسلامی مملکت کا خواب بھی شرمندہ تعبیرنہ ہو گا۔۔۔ قائداعظم نے اس موقع پر مسلمانان ہند کے نام پغام دیا کہ " اب ہمارے میش نظر اہم مسئلہ آئندہ انتخابات کا ہے " اس پیغام کے نتیجہ میں ملمانان برصغیرجو پہنے ہی " نظریہ پاکستان " پر دو گروبوں میں تقتیم تنے ۔ زیادہ نمایاں ہو کر دو اگ انگ کیمپوں میں کھڑے ہو گئے ۔ ایک کیمپ میں مسلم لیگ اور جماعت احمد یہ ( من حيث الجماعت ) جبكه دو سرے كيب ميں مجنس احرار اسلام - جمعيته العلماء ہند -فاكسار .. كميونست مسلمان .. نيشنلست مسلمان اور مودودي صاحب كے ہم خيال وغيره ف

آئے! دیکھتے ہیں۔ ان اجمابات میں جماعت احمدیہ نے کیا کردار ادا کیا؟ ممتاز مورخ اور ادیب جناب رئیس احمه جعفری اپنی گرال قدر کماب " قائداعظم اور ان

" - قادیانی گروه کے امام جماعت " مرزا بشیر امدین محمود احمد صاحب نے ۲۱ ر اکتوبر ۵۲۸۹۶ کو ایک طویل بیان ویا ۔ جس میں اپنی جماعت کے اصحاب کو ہدایت ویتے ہوئے قرمایا :-' - آئندہ انتخابات میں ہراحمدی کو مسلم میگ کی پالیسی کی تائید کرنی جاہئے ماکہ انتخابات ک بعد سلم سیک با خوف تروید " کامحریس ہے بیہ کمد سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ ہے ۔ آگر ہم اور دو مری جماعتیں ایبا نہ کریں ہے تو مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کمزور ہو جائے گی اور ہندوستان کے آئندہ نظام میں ان کی آواز ہے اثر ٹابت ہو گی اور ایبا سیاسی اور اقتصادی وھکا ملما ول کو تھے محاکہ اور جالیس پچاس سال تک ان کا منبھلنا مشکل ہو جائے گا اور میں

نبیں کمہ سکا کہ کوئی عقد آدمی اس صابت کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہو۔ پس می اس اعلان کے ذریعہ تمام صوبہ جات کے احمد یوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پورے زور اور قوت کے ساتھ آئندہ استخابات میں مسلم نیگ کی مدد کریں۔ "
حضرت آیام احمدیہ کی اس مختصانہ پالیسی سے متاثر ہو کر جناب رئیس احمد جعفری مزید کھتے ہیں:

"- مسلم قوم کی مرکزے" پاکستان لینی ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کی بائید،
مسلمانوں کے باس انگیز مستقبل پر تشویش - عامته المسلمین کی فلاح نجاح و مرام کی کامیابی
--- تفریق بین المسلمین کے خلاف برہی اور خصہ کا اظمار کون کر دہا ہے ؟ امریالمعوف اور
نی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا دائی اور اہام المند؟ نسیں پھر کیا ۔ جائشین شخ المند اور
دیوبند کا شخ الحدیث؟ - وہ مجی نسیں پھر کون؟ - وہ لوگ جن کے خلاف کفر کا فتوں کا پشارہ
موجود ہے --- جن کی نامسلمانی کا چ چا گھر گھرے --- جن کا ایمان - جن کا عقیدہ مکلوک و
مشتبہ اور محل نظرہے - " م بے سے

#### معرت بابا ناك

نبیں کمہ سکا کہ کوئی عقد آدمی اس صابت کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہو۔ پس می اس اعلان کے ذریعہ تمام صوبہ جات کے احمد یوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پورے زور اور قوت کے ساتھ آئندہ استخابات میں مسلم نیگ کی مدد کریں۔ "
حضرت آیام احمدیہ کی اس مختصانہ پالیسی سے متاثر ہو کر جناب رئیس احمد جعفری مزید کھتے ہیں:

"- مسلم قوم کی مرکزے" پاکستان لینی ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کی بائید،
مسلمانوں کے باس انگیز مستقبل پر تشویش - عامته المسلمین کی فلاح نجاح و مرام کی کامیابی
--- تفریق بین المسلمین کے خلاف برہی اور خصہ کا اظمار کون کر دہا ہے ؟ امریالمعوف اور
نی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا دائی اور اہام المند؟ نسیں پھر کیا ۔ جائشین شخ المند اور
دیوبند کا شخ الحدیث؟ - وہ مجی نسیں پھر کون؟ - وہ لوگ جن کے خلاف کفر کا فتوں کا پشارہ
موجود ہے --- جن کی نامسلمانی کا چ چا گھر گھرے --- جن کا ایمان - جن کا عقیدہ مکلوک و
مشتبہ اور محل نظرہے - " م بے سے

#### معرت بابا ناك

حضرت بانی سملہ اجربے کے اس وقوئی کے بعد عکسوں بھی ایک تغیربے بیدا ہوا کہ انہوں سے کو روداروں سے بت ثال دیئے ۔ اور ہندو ہونے سے انکار کر دیا ۔ جول جول عکم عامیان اصل حقیقت سے والف ہوتے جائیں مے دہ اسلام کی صف بھی شامل ہوتے ہائیں مے دہ اسلام کی صف بھی شامل ہوتے ہائیں مے دہ اسلام کی صف بھی شامل ہوتے ہائیں مے د

# عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت اور جماعت احمد بیر

ہندو مسلم مغ ہمت کیلئے ۱۹۲۷ء کے موسم بمار میں ایک وزارتی مشن ولدیت سے ہندوستان آیا ۔ وزارتی مشن نے وائسرائے ہند کے مشورہ ہے ۱۶ رجون ۴۷ء کو ملک میں ایک عارمنی حکومت کے قیم کا اعلان کیا۔ اس اعلان میں کہا گیا تھا کہ جو سیابی جماعت عارمنی حکومت میں شامل نہ ہو گی ۔ اس سے مرف نظر کر کے دو سری جماعت کے اشتراک سے عار منی حکومت بنا دی جائے گی ۔ مسلم میگ نے ایک قرار داد کے ذریعہ اس حکومت میں شرکت میر آبادگی طاہر کر دی ۔ مگر کامحریس نے میہ وعوت رد کر دی ۔ اس موقع پر چاہئے تو یہ تق کہ وعدہ کے مطابق عنان حکومت مسلم لیگ کے سپرد کر دی جائے مگر انگریزوں نے حکومت بنانے کی دعوت دائیں لیے لی۔ اس پر مسلم میگ کونسل کو بطور احتجاج اپنی رضامندی منسوخ کرتا پڑی۔ وائسرائے بند جو غالبا ہی موقع کی ٹاک میں تھے۔ کا تحریس ہے گئے جوڑ کر کے پنڈت نہو مدر آل انڈیا کا تکریس کو عبوری حکومت کی تفکیل کی وعوت دی ۔ انہوں نے ۴ مرسمبر ۱۳ می عبوری حکومت کا چاروق سنبیال نیا ۔ اب حکومت کے نظم و نسق کی ساری مشینری کا تکریس کے تفنہ میں ہے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس بات کا بھی قوی امکان تھا۔ کہ جن مسلمانوں پر قوم کو اعتاد اور بھروسہ نہیں ' کا تکریس انہیں شامل کر کے ان پر مسلم نمائندگی کالیبل چپاں کر دے - اس طرح مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ بظاہر فنکست میں بدل مجی ۔ مسلم لیگ کا وقار معرض خطر میں پڑھیا۔ تحریک پاکستان کا خاتمہ اور مسلم سیاست کی بربادی کا منظر آلکھوں کے سائے پھرنے لگا ۔۔۔۔۔ اس نازک موقع پر ابند تعالی کی طرف سے حضرت اہم جماعت احمد میں کو خبردی گئی کہ اس مشکل کا حل آپ کے ساتھ وابسۃ ہے۔ چنانچہ آپ بعض خدام سمیت ٢٢ رستمبر٢٧ ع كود بل كے لئے روائه موئے اور ١٦ راكتوبر ٢٧ تك وہال تشريف قرما رہے - ادم قائداعظم محمد على جناح ، نواب صاحب بهويال ، خواجه ناظم الدين - سردار عبدالرب نشر -نواب سراحمہ سعید خان چھتاری کے علاوہ مسٹر گاندھی اور پنڈت جوا ہر لال نہوے تبادلہ خیال کیا ۔ حضور کی دعاؤل اور ان ماوی تدابیرنے بالا خر کامیابی کی راہ کھول دی۔وائسرائے ہندنے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے میا اور مسلم لیگ ہائی کمان نے نمایت ورجہ فنم و فراست کا ثبوت دیج ہوئے اور کا تمریس سے سمی فتم کا سمجھونہ کئے بغیر عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ دیج ہوئے اور کا تمریس سے کا تمریس کے حلقول میں تحلیلی مج گئی اور انہیں بھی پڑکتان کی منزل صاف رہے ہے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہے گئی ہور انہیں بھی پڑکتان کی منزل صاف قریب دکھائی ویٹے گئی۔ چنانچہ مندو اخبار " ملاپ " نے صاف لفظوں میں اس رائے کا اظہمار کی قریب دکھائی ویٹے گئی۔ چنانچہ مندو اخبار " ملاپ " نے صاف لفظوں میں اس رائے کا اظہمار کی

جی سمجنتا ہوں کہ بیہ جوا ہر ال بی اور ان کے ساتھیوں کے جوش آزادی کو تارپیڈو کرنے کا جتن ہے۔ (بحوالہ نوائے وقت ۱۲ ر اکتوبر ۲۳ موجہ ۳۳)

نی ہرے اگر حضرت اہم جماعت احمد یہ نہ کورہ بالہ جدوجہد نہ کرتے تو پاکستان کا وجود 'مسلم سیاست کا مستقبل ' جنی سے ہمکنار ہو جا تا۔ لیکن ابقد تع لی کے افضل و کرم اور حضور کے ہوتت اور موٹر اقدامات کے طفیل مسلم لیگ کو اس مخصہ سے نجات حاصل ہو تنی ۔

اتن والمسلمين كے سب سے برے وائل اوم جماعت احمد به عفرت بشير الدين محمود احمد ( الله ان سے راضی ہو ) اپنے مضمون (شائع شدہ الفعنل ۱۱۰ نومبر ۲۱۱ میں نواب صاحب چھتاری ۔ مرسلطان احمد - نواب صاحب بحوبال اور مر آنا خال كے تعاون كا شكريہ اواكيا اور فرايا كہ اللہ تعالىٰ ان كی قربانی اور ایثار كا بدلہ دیئے بغیر نہیں رہے گا كيو نكہ او خدا كسى كا اجر منافع شيں كرتا۔ " خدا كسى كا اجر منافع شيں كرتا۔ "



نوئیل انعام یافتہ ڈاکٹر سلام اور اٹلی کے صدر ۲۵۱

ا 🗝 خلامه مندر جات كماب سوائح فننل عمر جلد دوم

09-- U -- Y

٣- الحكم - ٢٨ نومبر ١٩١٠ء بحواله اخبار ملت

4-0° W

۵ - مل - ۸۲ مطبوعه ۱۹۵۲ء کر۵ = ص ۲۹۱

٢ مظلوم اقبال من ١١٦

TOI- 0 -4

19 Starte 19 - 1

M-U", -4

١١٠ - اس - ١١٠

اا - اتبال ربيع - جولائي ٨٥ صفحه ٥٨

۱۱ - زنده رود سنجه ۳۲۳ (نوث: زنده رود کے مطابق یادداشت کا مسوده تیار کرنے والی سمینی (میں ۱۲ - زنده رود سنجه ۱۹۲۸ ) ین اقبال بھی شامل تھے لیکن بیاری کے باعث حتی مسودے کی تر تیب میں شریک نه ہو سکھ (معنی ۱۳۲۲)

١١٠ ا ا الحال ماريخ احمات جلد فمبرا ص ١

ا ۔ کتاب - مسلمانوں کے حقوق اور نسو رپورٹ میں مہانیز دیکھتے ہندو مسلم پرا بلمز میں ۱۵۔ نوٹ - اس انگریزی کتابچہ میں ۱۲س کی جگہ مہر ۱۳ حصہ کے الفاظ میں۔

10 - اقبال ربويو - جولائي معادوص عد

١١ ايناص ٢٢

ساے برجہ اعدرد دیلی ۲۳ متبر ۱۹۲۷ء

١٨ - يرچه ٢٢ تمبر ١٩٢٤ء

١٩ - يه مطالبات برصفيرك مسلمانول كم مستقبل كا خاكه تيار كرنے ميں معاون ہے -

ان مطالبات سے برمردہ مسلم قوم میں زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔

۔ ان مطالبات سے ہندو اکثریت کی غلامی کے امکانات محتم ہونے کی امید پیدا ہو **تی۔** 

ان مطامات ہے مسلمانوں کی " جداگانہ ہستی " واضح ہوئی ۔

پیر فیر مساموں کی طرف سے کی مخالفانہ ہواؤں اور احرار ۔ فاکسار ۔ جمعیت العلماء اور نیجر فیر مساموں کی طرف سے کن مخالفانہ ہواؤں والے آہستہ آہستہ مطالبات کے ای شجر کو نیشلٹ سل نوں کے پیدا کردہ طوفائوں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ مطالبات کے ای شجر کو یاکستان کا شیرس شمرنگا۔

الم مسلمانوں کے حقق اور شہور بورث پر تبعرہ - ص ١١١

المارسات ١٣١ جولائي ٢٩٩

۲۲ مسلم کانفرنس کے اجلاس اسار دسمبر ۱۹۲۸ آسار جنوری ۱۹۲۹ دیلی میں منعقد ہوئے۔

١١٠ ميروريورث تيمره ص ١٢٠

דדם נעוננים דד

٢٥ - نهوريورث - تيمره ص ٥٤

ار ۲۵ = حضرت امام جماعت احمد مید کا تبعرہ پر نهو رپورٹ ۴ر اکتوبر ۲۸ سے ۴ر نومبر ۲۸ تک الفضل اخبار قادیان کی سامنت تشطول میں شائع ہوا پھر نومبر ۲۸ میں بی کتابی شکل میں طبع ہوا

٣١ ايناس ٥٩

٢٤ ايناس ١٣

۲۸ مروريورث تيمره ص ۲۸

۲۹ فیره رود ش ۱۲۳

۳۰ ماد تو بارچ ۱۹۹۸م ص ۹۹

۲۱ ایناس ۱۰۸

قائداعظم کے چودہ نکات اور خطبہ اللہ آباد کا خلاصہ ہم نے " ماہ نو تحریک پاکستان نمبر" مارچ ماں لفتا س

AYHء سے نقل کیا ہے۔

٣٥ - شهور تيورث - "مروح ع ١٥٠

۲۳ ایناس ۵۰

مهم اليناس م

۲۵ - ایناص ا

דים נצוענישט פדי

٣٤ - تهوريورث تيمره ص ١٩

בי נישוער ש בדי

المع من وراد و من ١٠٥٠

١٠١٠ ايناً ص١٠٠

ام اينا س ١٠٥

שוש לענוננים שרד

سوم مد شهور بورث - تيمروس ما

٣٣ م اينا س٢٥

۲۵ اینا س ۱۹۰

١٣١ - تيرو ريورث - تيمره مي ١١٠

١٣٠٥ أبيناً ص

۲۸ به زنده رود می ۳۲۹

١٠٨ - شرو ريورث - شعروص ١٠٨

۵۰ انده رود ص ۲۲۹

۵۱ - شرور بورث - تبعره ص ۵۳۰

۵۲ - اینا س ۹۸

۵۳ اینا س ۲۳

۵۳ اینا س ۲۹

۵۵ اینا س کا

۵۱ - زنده رود اس ۲۲۵

۵۵ ، جناب شورش کاشمیری - گاندهی جی اور بیدت نسود کے بارے میں اسپیغ عقیدہ کا بوب اظهار کرتے ہیں :-

" - است گاندهی کو دا تعی میں اس صدی کا رشی سجھتا ہوں ۔ اپنے قاتل کے سامنے ہاتھ ہاندھ اسر اس کے سامنے ہاتھ ہاندھ اسر رام کن اور شمید ہو جانا معمولی بات نہیں ۔ جواہر مال سرو استدوستان کے سب سے بوے ہیرو تنے (کتاب شورش کاشمیری صفحہ ۹۰ از انور عارف)

more LOA

٥٥ - بحواله سركذشت اقبال أز عبدالسلام خورشيد ص ٢٠٠٥

19 M - 40

۱۷۔ مصنف 'اقبال کی کار کردگ پر پردہ ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سپ کانفرنس میں اس کتے نہ بولے کہ اس میں بیٹنز مباحث وہ ن کے بارہ میں تھے۔ اور اقبال کو وہ ن سے کوئی دلچہی نہ تھی (سفحہ الام) رقم عرض تربی سے کہ حمال قوم کی تقدیروں کے نیسلے 'بوٹنے یا نہ بولنے پر منحصر ہوں۔ وہاں بس موقف کو سب ملک و قوم کے لئے سود مند تصور کرتے ہوں۔ اس موقف کے حق میں کوئی کلمہ خیر سمنے میں کیا ہرج ہے ؟

۱۲ منادی - ۱۲ ر اکتوبر ۱۹۳۳ء

۱۹۵۳ بخواله الفضل بر فروري ۱۹۵۳

۱۲۳ سے " اولی ونیا " فروری ۱۹۳۱ء اواریہ از ملامہ آجور نجیب آبادی ۔ ڈائر یکٹر آنریبل جسٹس سر عبدالقادر

ہے۔ ۱۵ ۔ راقم کی رائے میں "شدید تنقید "کا اصل میدان تو گوں میز کانفرنس اور انگلت کا مقام تھا ۔ جہاں تقذیروں کا فیصد ہو رہا تھا ۔ گھر واپس پہنچ کر کسی تبھرہ کو وہ اہمیت نہیں وی جا سکتی جو موقع کی منقید کو حاصل ہوتی ہے۔

۔ قارئین کرام ۔ مهرب ہو گا ۔ یہاں ہم چود حری محمہ ظفر اللہ خاں کی برموقعہ تقید ' اس کی عقمت ووقعت ور اس کے اعتر ف کی دو ایک جھلکیاں قارئین کرام کے سامنے پیش کریں ۔ مسٹر چرچل بر تنقید

Your have given me two most difficult hours before this Committe

آب کی جرح نے اس کمیٹی کے روبرو دو گھٹے تک میرا ناک میں دم کئے رکھا ( فلامہ مغلت تحديث نعمت طبع دوم صفي ١٣٣٣ يا صفي ٢٣٣٧)

سرفضل حسین کی ڈائری

راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اجلاسوں میں حصول آزادی اور مسلم مفاد کے لئے چود حری صاحب کی اس نوع کی بیاکانہ اور جرات مندانہ تقید و جرح سے متاثر ہو کر سرفضل حمین نے ابنی پرائویٹ ۋائرى بىس لكىما :

At the Round Table Conference Zafarulla is badly needed

یعن محول میز کا نفرنس میں ظفرانند ( خان ) کی موجودگی اشد ضروری ہے۔

Dairy and Notes of Sir Fazal -e- Hussain Dated 2-5-32 P.132

شائع كروه ريسرج سوسائل پنجاب يونيورشي - لا مور

### ب - امریک کے صدر اور برطانیا کے وزیر اعظم پر تغید

تیم یا کتان کے بعد فلطین اور کشمیر کے تعنوں کے همن میں امریکہ کے مدر اور برطانیے کے وزر اعظم کی فیر منعفانہ روش پر تنقید کرتے ہوئے چود حری صاحب نے اپنی خود لوشت سوائے عمل ميں تکما ہے:۔

" \_ ان في ماريخ مين ان وو پيت قد اور بظام يه اثر فخصيتول (امريك كے مدر) موثن اور ( برطانیہ کے وزیرِ اعظم ) مسٹرا مٹلی کا شار ان اشخاص میں ہو گاجن کی انصاف کشی نے امن عالم کو تاء كرديا - " (تحديث تحمت طبع دوم ص ٥٥٣)

مردار محر ابراہم فال کے مار ات

ج - سردار محد ابراہیم خال سابق صدر حکومت آزاد کشمیر ، چود هری صاحب کی امریکہ پانچنہ جنگ كے بارے من اپنے مشاہرہ كو يوں قلمند كرتے ہيں ۔ " \_ ۱۹۳۸ می سلامتی کونسل میں ... سارا نیوارک اور ( اس کے ) نمائھے پاکستان کے

ظافی اس نئے ہو گئے تھے کے سرمجر ظفر اللہ خاں صاحب نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کی تھی (مناع زندگی ۔ سرگذشت میں ۱۲۱)

MANUE - TH

علام اليناس عله

۲۷ حق اتبل ص ۱۳

رہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم کا نفرنس کے انعقاد کے دوران راست اقدام کا پروگرام ہنایا نوب اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم کا نفرنس کے انعقاد کے دوران راست اقدام کا پروگرام ہنایا میں چرمصن " زندہ رود" کے معابق علامہ نے 1 ر جولائی کو اس طعمن میں ایک اور اعلان جاری میں ہے تا

رہ دیں۔ " ہیں مسلمانوں کو بیہ مشورہ نہیں دوں گاکہ وہ کمی تتم کا راست اقدام محض اس لئے شروع کر دیں کہ حکومت نے ایک مقررہ مدت کے اندر قرقہ وارانہ نصلے کے اعلان کے نہ کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہے (منفیہ ۸۳۳) نیز دیکھئے اقباں کا ساس کارنامہ منفیہ ۱۵۹)

بعد میں عامد کے بعض دیگر ارکان نے بھی علامہ کے اس اعلان کی حمایت کر دی اور راست اقدام کا متعوبہ دھرے کا دھرا روگمیا (خلاصہ صفحہ ۳۸۳)

١١ - اوارب الغضل - قاديان سر اريل ١٩٣١ء

۵۰ - بثان - لا بور الا وممبر ۱۹۸۱ء

اء - تلخيص ابنامه انصار الله ما ربوه نومبر - دسمبر ١٩٨٥ء ص ٥٥ - ١٣

177 July - 48

اعلى الدخله بور عقدم - ستبري ١٩٨٤ مني ٢٣ و جنك كراجي ١٣٠ الحست ١٩٨٧م

ا عرب المنال من المحق كرور من حكومت باكتان كى طرف سے " بندر هوي معدى الجرى " بردى وهوم دهام سے متاتى گئى ۔ جو بحد اس موقع پر عالم اسلام كے لئے تيار كيا كيا ۔ اس ميں ذرير متوان ۔ " ابوالا في مودودى " كم كيا ہے كہ جزل من و الحق جننوں نے ۵ رجولائى ١٩٤٨ء كو بحثو كو جٹا كر ممان حكومت سنجان اجماعت اسلامى كى آئيڈ يالوتى پر بورا الرقے و كھائى وسيتے جيں ۔ اگست ١٩٤٨ بيس مسلمان نے مناع مبورى وزارت بيل شموليت الحقيار كرلى (ص ٣٣)

میارا منیل محر صحب سابق امیر جماعت اسلای کے زردیک جماد افغانستان کی وجہ ہے اسلام الله المرخ میں ملاح الدین ایوبی کے بعد جزل ضیاء الحق کا نمبرہے۔ " ( دیکھنے کتاب شہید الاسلام ضیاء التی از سرام عظام سیکرٹری جزل اسلامک کونسل لندن مطبور ۱۹۹۰ می ۱۵ مالاتک افغانستان میں جماد سک چما کی مسلمان ' مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور امریکہ اور روس الی فیر اسلامی طاقتوں کی پشت

بنای کے بغیریس جنگ جاری ہی نہیں رتھی جا عتی ۔ غور طلب امریہ ہے کہ الیمی جنگ کو جناد کا امر دینا کس حد تک جائز ہے ؟

ضیاء دور کے اس آریخی بیخہ میں شلیم کی گیا ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی مخاطت (
Opposed ) کی ( ص ۳۰ ) نیز ۴۸ میں جہاد کشمیر کو جہاد شلیم کرنے سے انکار کرنے پر
مودودی صاحب عوالی بهدردی کو جیٹے (صفحہ ۲۳) ( دیکھتے مسلم ورنڈ ٹوڈے ۔ شائع کردہ تیمنل بجو

۵۷ ، تحريك إكتان من جماعت وحمد كاكردار ( تلخيص بادني تصرف ) سفيد ۵۷

ت بین بے شار دستاہ برات کے ذریعے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جناح ایک کزور مرکز کے تحت پورے برمغیر کو ایک ڈومیا نے دھالے وفاق پر جنی گردینگ سکیم پر عمل در آمد کے لئے ۱۹۲۹ء کے اوا خریک سکیم پر عمل در آمد کے لئے ۱۹۲۹ء کے اوا خریک سکیم کوشش کرتے رہے۔ ( کیمئے ایڈیشن جنگ جعد میگزین ۱۵۔ ۲۱ متبر ۱۹۸۹ء)

چود حری ظفر اللہ خال کی آزادی ہند کی تجویز پر وار کابینہ کے اجلاسوں میں غور و خوض - ٹرانسفر آف پاور کے حوالے سے ۔

۱۱ وار کابینہ انڈیا سمیٹی ۱۲ واں اجازیس - مورخه ۱۲ ریاری ۳۵ صدارت به نارؤ ۱ پیلی در اور کابینہ انڈیا سمیٹی ۱۴ و عوت دی کہ سمر محمد ظفر القد خاں کی طرف ہے کامن و پہنچہ کے الارڈ پریذیڈنٹ نے انڈیا سمیٹی اثو دعوت دی کہ سمر محمد ظفر القد خاں کی طرف ہے کامن و پہنچہ کے اصلی میں کی جانے والی تقریر (کاغدائت ۱ - (۳۵) ۳۲ - کو زیر خور لایا جائے۔

0 وار کابینه - انڈیا کمینی - اجلاس ۱۹ ریاری ۳۵ نوث ۳۲۷

مسٹرا بمری سیکرٹری آف شیٹ فار انڈیا اینڈ بریا کا توٹ ۔۔ "۔ ہندوستان کے لئے عارضی یا وقتی دستور کا مسئلہ ۔ سر تلفراللہ خال کی تقریر سے حوالے سے ۲۵۸

### \_\_ انڈیا سمیٹی کے مظالعہ کے لئے ( ملق )

0 وار کابینہ - انڈیا سمیٹی - اجلاس ۲۴ مارچ ۳۵ - توث ۲۳۷ ریر غور - سر ظفر اللہ خال کی تجویز کا خاکہ - - سیکرٹری تنف شیث کی یا دواشت -

o دار کابیته - اندی سمینی - ۱۵ وال اجلس مورخه ۲۹ ماری - نوث ۳۴۸ میدارت مسٹرا میں م

سر ظفراننه خاب کی تنکیم کی حمایت و می فت میں اظهار خیال

### War Cabinet

اس موقع پر مناسب ہو گا کہ دار سمیٹی کے ارکان کے اساء بھی درع کر دیئے جائیں۔ جو آزادی ہند کے بارے میں چوہدری ظفر اللہ خال کی طرف سے چیش کردہ تجویز پر مختف اجلاسوں میں غور کرتے رہے۔

- ممبرز آف دی اعرا سمینی آف دی وار کیبنث -

C.R.Attlee 0 مسٹری ۔ آر ۔ اسٹل ۔ لارڈ پریٹینٹ آف دی کونسل ایٹ "وار کیبنٹ "( ایٹ وزیرِامعم)

I.S. Amery 0 مسترامل - ایس ایمری سیرٹری تف شیٹ فار انڈیا اینڈ برما

الدور سائن - مشہور برطانوی ساستدان - جنبوں نے سائن کمٹن کی رپورٹ مرتب کی تھی۔

John Anderson O سرجان اینڈرس - سابق گور نر بنگال

• James Grigg مر جمز گرگ - سابق رکن دانسرائے ہند کونسل - نائب وزیر جنگ بعد می وزیر جنگ

Stafford Crippa O سرسٹیفورڈ کرپس ۔ منشر آف ائر کوافٹ پروڈ کشن ایٹ وار کیبنٹ

RA, Butler O منر آر ۔ اے ۔ بٹر۔ پریڈیٹن بورڈ آف ایجوکش ۔ بعد میں وزیر ہو سکتے

## حضرت امام جماعت احمديد كے نام قائد اعظم كا پينام

 " - ۱۹۲۶ء کے عام انتخابات میں قائداعظم کی ہدایت پر بیں قادیان کیا تھا۔ وہاں (مرزا) بیر الدین احمد سے بین نے کہا کہ بین قائداعظم کا پیغیم لے کر آیا ہوں ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ۔۔۔ اندین احمد سے بین اور دوا بھی ۔ جس پر (مرزا) بشیر الدین احمد نے کہا کہ اندین صاحب دعا تو ہم ہم دفت کر رہے ہیں اور دوا یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا کوئی بھی ہومی مسلم

الیک کے اسیروار کے خلاف کھڑا نہیں ہو گا۔ چنانچہ میاں متاز دولاند ' نواب محد دین قادیانی کی انسست پر کامیوب ہوئے۔ اور قادیانیوں سنے انہیں دوٹ دیئے۔ "

قا کدا منظم کا بھی پیغ مے کر سردار شوکت حیات قان صاحب جب مولانا مودودی کے پاس منج ۔ تو بعتول ان کے مودودی صاحب نے فرمایا۔

لا حول ولا قوق الا باشد ۔ جناب میں پاکتان کے لئے کس طرح دعا کر سکتا ہوں؟ (اندن۔ ریڈیج رپورٹ) بحوالہ ہفت روزہ لاہور ۵ مر متبرے ۱۹۸۸

مستراصفهاني بنام قائداعظم

New York, January 22, 1948.

My dear Quaid-e-Azam,

I thank you for your letters from Lahore.

We are busy with the Security Council and Government is being kept informed by telegram of the developments. India is obstinate and Inshallah she will be made to learn the lesson of her life. Zafrullah Khan is working like a Trojan; his presentation of our case before the Security Council was masterly and his negotiations across the table with the Indians are a feast for us who sit on his side. Every time he beats the best talent of India arrayed opposite us. There is a deadlock brought about by India. The Security Council meets this afternoon.

I trust you are taking a little more rest these days With kind regards to Miss Jinnah and yourself,

Very sincerely yours. Hassan

# علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں احمیت کے متعلق اپنی رائے بدل لی

علامہ کے بیان کردہ وجوہ کا تجزیبہ

، اداء میں علامہ اقبال نے اپنے انگریزی مقالہ بعنوان ۔ " ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر " میں جماعت احمد بیر کے متعلق قرمایا تھا کہ

" پنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹھ تمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ جسے " فرقہ قاریانی " کہتے ہیں ۔ "ا۔

۱۹۳۵ء میں جب اخبار زمیندار اور مجنس احرار کی ہمنوائی کرتے ہوئے علامہ نے احمد بیج اعت کو غیر مسلم قرار دیئے جانے کا معالبہ کیا تو پریس کے تمائندہ نے آپ سے انٹرویو لیا اور وریافت کیا کہ ۱۹۴۰ء میں آپ نے جماعت احمد یہ کے متعلق جو پچھ فرمایا ۔ اب آپ کی رائے اس سے مختلف جو پچھ فرمایا ۔ اس سے آپ پر تناقش (Inconsisting) کا الزام لگتا ہے۔ اس سے مختلف ہے جوایا فرمایا ۔

" یہ تقریر بیل نے اافاء یا اس سے قبل کی تھی اور جھے یہ تسلیم کرتے میں کوئی باک نمیں ہے کہ اب سے رابع صدی پیشر جھے اس تحریک سے اجھے قبار کج کی امید تھی ..... کسی ذہبی تحریک کی اصل روح آیک دن جی نمایاں نمیں ہو جاتی ۔ اسے اچھی طرح ظاہر ہوئے کے لئے برسوں چاہئے ..... ذاتی طور پر جس اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک نئی نبوت سے بانی اسلام کی نبوت سے بھی بر تر نبوت ۔ کا حتی طور پر دعویٰ کیا گیا ۔ کے اور تمام مسلانوں کو کافر قرار دیا گیا ۔ بعد جس یہ بیزاری ' بعناوت کی حد تک پہنچ گئی جب جس نے تحریک سے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آئے خریب موجودہ رویہ جس کوئی تناقش ہے تو یہ بھی ایک نیم ایک نیم ایک نیم کی بینا جا تا ہے ۔۔۔ آگر میرے موجودہ رویہ جس کوئی تناقش ہے تو یہ بھی ایک نندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیتول ایمزین صرف پھر نندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیتول ایمزین صرف پھر نندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سے ۔ بیتول ایمزین صرف پھر

# علامه اقبال كالبترائي كلام

### احریت کے خالف ایک مولوی کی جو

بانی تحریک احمد سے ۱۸۹۴ء میں " شدوت اعتران میں اپنے دعوی " مسیح موعود " کے حق میں ولا می بیان کر مجلے میں ۔ " بر قات الدی " میں وتی کی کیفیت اور قبولیت وما کے ضمن میں اپ تج یات اور مشاہدات پر مفصل مضمون رقم فرا کے ہے۔ آپ کے ۱۸۹۲ء یمی پادرہوں سے " جلک مقدی " کا آغاز فرایا ۔ پادری آپ کے دلائل کے سائے عالی ہو رہے تھے۔ حمر ساتھ ہی بعض علماءے آپ کے مخالفت شروع کر وی۔ تدھیا تہ کے ایک موہوی معد الله سعدى الني اشعار ك ذريعه باني سلسه كي تؤمين ك مرتكب بو رب شے - عدمه اقبال جو ان ونوں الله وي کے طاب علم سے یہ توہیں ' برداشت نہ کرسکے ۔ آپ نے موہری مناحب کی گالیوں کے جواب میں ورج ذ**یل بھو لکمی** ے نفرت فن کے سلمہ میں آپ کی پہلی کاوش کما ج سکتا ہے۔ اس جو میں آپ نے احمد مت کے اللف مولوی کو " توم بیمائی کے گڑی برب بمائی " اور معرت بانی سلند احرب کو " آفاب صدیق " قرار دو \_

اغب بدك مهرون مي قدواني آب كي بَ بِسند مناكره إن شعرخواني آسيك كينية تسوير لريزادواني آب كي ہے گرباد مخالف نغمہ خوالی آپ کی مرطرف موتى بسعدى كافت في آبيك كوش عالم كالمراكب منع بن رباني أب بال ت تل التي مينداني بال بركتي البل أن كو يورتفاني آنسيك واه لعاصب شعرخوای مشعروا بی آب کی المخ كا ي بول يد يمنتر من دلول المب ك آپ برگئل مائتکی رنگیں برا ن آب ک

واه سعدى و كيه لى كنده و لا في آسب كى بيت سارى آب كى بيت الخلاسے كم نهن تيليان عباروب كي ليقدوه خامر عوض راهایی عیور کرائے دہن کی راه سے ان و نول كو فلمل كل كيندويا ون يول آپ کاستارمونی میں گری کے بغیب كوم رب المعرف من من المامندسيسي ہرارن سے آرہی ہے وں جو در ور کی سا المهيا من الرعوف كوى ولي من مي الرياي فاكه كوسم جائ كريه بات كمدية بس ا د مرسع من بروس کا بی سابن ولیا كَ وَكُور مُنتَى سر الله الموجائة كالم الميرالي على الماليس مستعرفوالي آب ك

سادے مالم کی زبانید سائرانی آب کی حضرت شیخان کرد با نید سائرانی آب کی سرابسرجن سے عیال ست خوش بری آب کی سرابسر جن سے عیال ست خوش بری آب کی سبح گرقوم نصاب می ارحب نی آب کی ابل عالم سے سبمی مکواس جانی آب کی جب خبرلیو یکا قدم را سیانی آب کی آب کی اب خبرلیو یکا قدم را سیانی آب کی اب کون دم کریگی مبر در بانی آب کی اب کی واده کیا اسلام میرید نی آب کی

سنيخ مخدا قبال ايف-ا مدكلاس سكن مشن سكول بالكوث

از من ۲۹۱ اینے آپ کو نہیں جھٹنا نہیں سکتے۔ سو۔

محمدا قبال ۱۱ را توره ۲۰

لمت بينا پر ايک نظر

بانی تحریک احمد کی وقات کے دو سال جد " اتبال کے تظریات

must produce a type of character which at all costs holds fast to its own, and while it readily assimilate all that is good in other types, it carefully excludes from its life all that is hostile to its cherished traditions and institutions. A careful observation of the Multim Community in India reveals the point on which the various lines of moral experience of the community are now tending to converge. In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression in the so called Qidiani-sect.

# ربع صدى پر ايك امكاني نظر

راقم عرض کرتا ہے کہ آگر اس رابع صدی میں علامہ پر تذریجا یہ ظاہر ہوتا کہ وہ جماعت ہو ۱۹۱۰ء میں "اسلام کا خمینے نمونہ " نتی ۔ ۱۹۳۵ء تک اسلامی کئتہ نگاہ ہے ہے عمل فیر مستعد اور روحانی اختبار ہے حردہ ہو چی ہے اور اس کے بر عکس اس رابع صدی میں فیراحمدی عاشہ المسلمین کا گروہ دین کی سمجھ رکھنے والا ۔ اسلامی روح ہے سرشار اور اسلامی میرت کا بھڑن نمونہ بن کر ابحرا ہے تو علمہ کی اس بات میں وزن ہوتا کہ اب وہ جماعت احمریہ کو "ملت نمونہ بن کر ابحرا ہے تو علمہ کی اس بات میں وزن ہوتا کہ اب وہ جماعت احمریہ کو "ملت اسلامیہ کے استحام " کے لئے ایک خطرہ سمجھتے ہیں ہے۔ اور اسے ملت کے وجود ہے علیمہ کر المحق کی بقا ہے ۔ اور آگر معالمہ کی صورت یہ نمیں نتی تو فاہر ہے علمہ کا علمہ لائی اغزا جمیں ۔

آئے دیکھتے ہیں اس رائع مدی میں علامہ 'اسلامی نقطہ نگاہ ہے اجمدی و غیراحمدی کردار ک جو دد تصویریں تدریجاً دنیا کے سامنے چیش کرتے رہے۔ ان کے نقوش اور خدوخال کیا تھے؟

غیراحمدی مسلمانوں کی حالت

محمدا قبال ۱۱ را توره ۲۰

لمت بينا پر ايک نظر

بانی تحریک احمد کی وقات کے دو سال جد " اتبال کے تظریات

must produce a type of character which at all costs holds fast to its own, and while it readily assimilate all that is good in other types, it carefully excludes from its life all that is hostile to its cherished traditions and institutions. A careful observation of the Multim Community in India reveals the point on which the various lines of moral experience of the community are now tending to converge. In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression in the so called Qidiani-sect.

# ربع صدى پر ايك امكاني نظر

راقم عرض کرتا ہے کہ آگر اس رابع صدی میں علامہ پر تذریجا یہ ظاہر ہوتا کہ وہ جماعت ہو ۱۹۱۰ء میں "اسلام کا خمینے نمونہ " نتی ۔ ۱۹۳۵ء تک اسلامی کئتہ نگاہ ہے ہے عمل فیر مستعد اور روحانی اختبار ہے حردہ ہو چی ہے اور اس کے بر عکس اس رابع صدی میں فیراحمدی عاشہ المسلمین کا گروہ دین کی سمجھ رکھنے والا ۔ اسلامی روح ہے سرشار اور اسلامی میرت کا بھڑن نمونہ بن کر ابحرا ہے تو علمہ کی اس بات میں وزن ہوتا کہ اب وہ جماعت احمریہ کو "ملت نمونہ بن کر ابحرا ہے تو علمہ کی اس بات میں وزن ہوتا کہ اب وہ جماعت احمریہ کو "ملت اسلامیہ کے استحام " کے لئے ایک خطرہ سمجھتے ہیں ہے۔ اور اسے ملت کے وجود ہے علیمہ کر المحق کی بقا ہے ۔ اور آگر معالمہ کی صورت یہ نمیں نتی تو فاہر ہے علمہ کا علمہ لائی اغزا جمیں ۔

آئے دیکھتے ہیں اس رائع مدی میں علامہ 'اسلامی نقطہ نگاہ ہے اجمدی و غیراحمدی کردار ک جو دد تصویریں تدریجاً دنیا کے سامنے چیش کرتے رہے۔ ان کے نقوش اور خدوخال کیا تھے؟

غیراحمدی مسلمانوں کی حالت

کی تصویر "اسل می سیرت کا خمیشہ نمونہ "اور عامتہ المسلمین خصوصا طلبا کی تصویر " بے روح اور بات ہے کہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے اور بات ہے کہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی رائی صدی میں اقبال کو اس " بے جان لاش " میں زندگ کی کوئی رمتی نظر آئی ؟ بالکل نمیم دانی روحانی مردنی کا بول رونا رویا ۔ چنانچہ آپ نے بعد میں ان کی روحانی مردنی کا بول رونا رویا ۔

ہاتھ ہے زور میں اٹحاد سے دل خوگر میں امتی یاعث رسوائی پیغیر ہیں بت شکن اٹھ گئے باتی جو رہے بت گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں

جس طرح احر مختار ہے جبوں میں اہام اس کی است بھی ہے ونیا میں اہام اقوام
کیا تمہارا بھی ہی ہے وہی آقائے اہام ہم مسلمان ہو؟ تمہارا بھی وہی ہے اسلام
اس کی است کی علامت تو کوئی تم میں نہیں
ہے جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں
اس گروہ ہے اسلامی روح کے غائب ہو جانے کا ہاتم کرتے ہوئے گئے ہیں۔
قلب میں سوز نہیں ' روح میں احساس نہیں سیجے بھی پیغام محر مکا تمہیں ہیں نہیں
وہ میں رسم اذال ' روح میں احساس نہیں سیجے بھی پیغام محر مکا تمہیں ہی نہیں نہیں
وہ میں رسم اذال ' روح بین احساس نہیں کے بھی بیغام محر مکا تمہیں ہی نہیں ہیں۔
وہ میں رسم اذال ' روح بین فی نہ رہی فلف رہ گیا ' تنقین غزالی نہ رہی فی میں۔

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلماں تابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں جنہیں دکھیے کے شرا کمیں بہود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں جنہیں دکھیے کے شرا کمیں بہود (جواب شکود)

یہ علامہ کی صرف ایک لظم کے چند اشعار ہیں حن سے عیاں ہے کہ علامہ کے نزدیک وقت گزرنے کے ساتھ ' آنے والے برسوں میں عامتہ المسلمین میں اسلامی سیرت کا شمینہ فمونہ تو کیا ' ان میں امت محربیہ کی علامت کے کوئی بھی آٹار باتی نہیں رہے ۔ یہ مسلمان 'مسلمان کہلانے کے بھی حقد ار نہیں ۔ ان کے اسلام سے یہود بھی شرم کھاتے ہیں ۔ مسلمان کہنا ہے ۔ علامہ جہاں تک ہے ۔ علامہ بیاں واویل کرتے ہیں ۔ بیاں کے اسلامی ترزیب کے علمبرداروں کی اسلامی روح "کا تعلق ہے ۔ علامہ بول واویل کرتے ہیں۔

واعظ قوم کی وہ پختہ خیابی نہ رہی سبق طبعی نہ رہی ' شعلہ مقالی نہ رہی ۲۲۲

علمہ سے زریک پیشہ ور مذ طبقہ "کیا روپ اختیار کر چکا ہے؟ ڈاکٹر ظیفہ عبدا تکیم پی ایج ڈی " علامہ ایک روز جھ سے فرمانے لگے ۔ اکثر پیشہ ور ملا 'عملاً اسلام کے منکر 'اس کی ٹر بعت سے منحرف اور مارہ پرست و ہر رہیر ہوتے ہیں ۔ ا علام سے مطابق -دين ملا ' في سبيل الله فساد دین کافر فکر تدبیرو جهاد غیراحدی مسلمانوں کی عمومی کیفیت " جواب شکوہ " کے بعد مجمی علامہ کو عامتہ المسلمین میں ' علاء میں اور صوفیا میں اسلامی ہرے کی کوئی جھنگ وکھائی نہیں وہی ۔ آپ اس امر کا اظہار فرماتے رہے کہ مسلمان وہی اعتبار ١٩١٥ - علمه ايخ كمتوب بنام اكبر اله آبادي من رقم فرات بي -" پنجاب میں عذاء کا پیدا ہوتا بند ہو گیا ہے ۔ اور اگر خدا تعد ٹی نے خاص مرو نہ کی تو آئندہ ہیں سال نمایت خطرناک نظر آتے ہیں ۔ صوفیاء کی دوکانیں ہیں محروباں " اسل<sup>ہ</sup>ی سیرت " کی متاع نسیں بتی۔ " ہے۔ ١٩١٧ء - مكتوب بنام سراج دين صاحب پال مي لکھتے ہيں -" صدیث میں آیا ہے کہ جب ابتد تعالی کسی کے ساتھ بھائی کا ارادہ کرتا ہے تواہے دین کی سمجھ عطا کر تا ہے ۔ افسوس ہے ۔ مسلمان مردہ ہے " - ١٠ -۱۹۲۷ء - سید سلیمان ندوی کے نام اپنے مکتوب میں فراتے ہیں -" میں رکھنا ہوں کہ اسل می ممالک میں عوام اور تعلیم یافتہ ( دونوں طبقے - تاقل ) علوم املامی سے بے خریں ۔ " اا سے الهواء - مسزمانوں کی نئی بود کے بارے میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں -" فرہی مسائل کے قیم کے لئے ایک خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس کہ ملانول کی نئ بوداس سے باکل کوری ہے۔ " ۱۲ سے

سلم الا على المرامت يعنى علماء و صوفيه كالبيشه اب وه نهيس جو ان كے اسلاف كا تق - نئے

تعلیم یافتہ کروہ کے نزدیک منافقت سب سے برا اصول زندگی ہے " مالی سامانات سب سے برا اصول زندگی ہے " مالی سامانات اسلمین سے بھی زیادہ ہے اور ان کا وجود (فاص طور پر جو پالٹیشن ہو گئے ہیں) منعب برست مسلمانوں سے زیادہ مصر ہے " ۔۔ املی احمد اول کی عمومی کیفیت

اب ای رابع صدی میں علمہ کی زبانی احمد یوں کی سیرت کا حال سننے۔ اقبال 'آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان مبار کہ اور قوت قدسیہ سے بارے ں کہتے ہیں۔

'' بجھے بقین ہے کہ اگر نبی کریم ' بھی دوبارہ پیدا ہو کر اس ملک میں '' اسلام کی تعلیم '' ویں تو نالبا اس ملک میں '' اسلام کی تعلیم '' ویں تو نالبا اس ملک کے لوگ اپنی موجودہ کیفیات اور اثرات کے ہوتے ہوئے حقالی اسلامیہ کو نہ سمجھ سکیں۔ ۱۲/۸

دوسری طرف ۱۹۱۰ء میں بانی تحریک احمد یہ کی قوت قدسیہ کے متعلق آپ کو یہ اعتراف ہے کہ مرزا صاحب نے جو جماعت پیدا کر دی ہے وہ خالعتا مسلم طرز کے کردار کا طاقتور مظمرے۔
"کویا وہ نہ صرف "حقا کُق اسلامیہ "کو سمجھت ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔
االاء

۱۹۱۰ء واسلے علی گڑھ میں دیئے گئے مندرجہ بالا لیکچر کو متی ۱۹۱۱ء میں موزن بال لاہور کے ایک دور موجود منے میں میں بال لاہور کے ایک جلسہ عام میں بھی پڑھ کر سنایا گیا جس میں علامہ خود موجود منے ۔ "
ایک جلسہ عام میں بھی پڑھ کر سنایا گیا جس میں علامہ خود موجود منے ۔ "
ایا اع

اولاد کی بھتری کے لئے کون فکر مند نہیں ہوتا ۔ علمہ کو نظر آرہا تھا کہ فیراحمدی مسلمان ام کے مسلمان رہ گئے ہیں ۔ علماء صوفیا کے ہاں "اسلامی سیرت" عنقا ہے ۔ آپ نے فیط کہا کہ اس صورت حال ہیں ' ہیں اپنے گخت جگر کو جو سیالکوٹ کے ایک مشن اسکول ہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا ۔ قادیان مجوا دوں آکہ وہ وہاں رہ کر اسلامی سیرت کے شعیفہ فمونہ سے بچھ حصہ لے سکے ۔ چنانچہ آپ نے ایسا تا کیا اور چار پانچ سال تک اے وہاں کے تعلیم الاسمام سکول ہیں داخل کرائے رکھا۔

حطرت الم جی عت احمد یہ نے ۱۳ مار پی ۱۲۵ کو حسید بال لا بھور جی اقرآن و صدیت کو "

مرین اور علوم جدیدہ "کی بعض نئی تحقیقاتوں کے بالقائل رکھ کر " فربب اور سائنس " کے

مرونوع پر ڈھائی تھند سک لیکچردیا ۔ صدارت کے فرائض علامہ اقبال نے ادا کئے ۔ قرآنی علوم

معلق آپ کی بھیرت اور اکش فات اثریہ سے آپ کی آئی سے "علامہ اس ورجہ متاثر

معلق آپ کی بھیرت اور اکش فات اثریہ سے آپ کی آئی سے "علامہ اس ورجہ متاثر

مولے کہ آپ نے اپنے صدارتی خطاب میں فرایا ۔

روایسی پر از معلومات تقریر بہت عرصہ کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے۔ اور خاص کر بو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے۔ وہ تو نمایت عدہ ہے .... میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تا مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ زائل نہ ہو جائے۔ اس لئے میں اپنی تقریر کو فتم کرتا ہوں۔ 10۔

یہ تھا جماعت کے امام کا وہ روپ جو وقت گزرنے کے ساتھ علامہ کے سامنے آیا۔ اور علامہ کے سامنے آیا۔ اور علامہ پر واضح ہوتا چلا گیا کہ یہ جماعت عاشق قرآن و صدیث ہے اور " ممائی تحریک کے جدید احیاء" (ص ۵۵۱) سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی۔

### كمتوب اقبال ١٩٣٠ء

۱۹۳۵ کے جلسہ عام میں " قرآن و حدیث کے معارف اور امام جماعت احدید " کے است کی روشنی ڈالٹا ہے جبکہ ۱۹۳۰ء کا ورج است کی روشنی ڈالٹا ہے جبکہ ۱۹۳۰ء کا ورج الی محتوب اور دلی ہوردی کے جذبات کا عکاس ہے جو علامہ کے نزدیک افرادجی حت احدید کے نزدیک افرادجی حت احدید کے داوں میں مسلم قوم کے لئے پائے جاتے تھے۔

ای دور میں حفرت اہام جماعت احمریہ ' برصغیر میں اسلامی مفادات کے تحفظ کے لئے ایک مسلم بورڈ کے تیم کی تیجویز پر غور قربا رہے تنے اور اس کی صدارت کے لئے علامہ کی مخصصت حضور کے زائن میں تھی ۔ علامہ کو جب خبر ہوئی تو علامہ نے حضور ( کے پرائیویٹ کرٹری) کو دوج ذیل محل کھا۔

" - چونکہ آپ کی جماعت منظم ہے ۔ نیز بہت سے مستند آدمی اس جماعت میں موجود ایس اس واسطے آپ بہت وو مفید کام " مسلمانوں کے لئے انجام دے سکیس سے ۔ باقی رہا بورڈ کا معالمہ سو سے خیال بھی نمایت عمرہ ہے۔ جس اس کی ممبری کے لئے وامر موں - صدارت کے لئے کوئی زیادہ مستعد اور جھ سے کم عمر کا آدمی ہو تو زیادہ موزوں ہوگا۔ لیکن اگر اس بورڈ کا مقصد حکام کے پاس وفود لے جانا ہو تو ہمیں اس سے معاف فربایا جائے۔ وفد ہے نتیجہ شاہت ہوتے ہیں - اس کے عذوہ جھ میں اس قدر چستی اور مستعدی ہمی باتی نہیں ربی - ۱۲اسے

61917

علامہ کے وسس خط کے قربیا ۱۰ ماہ بعد تشمیری مسلمانوں کے لئے " مغید کام " کردا ا کے اہم موقعہ نکل آیا ۔ جس کے لئے مستعد قیادت اور چست کارکنوں کی بھی ضرورت تھی۔ بات میہ ہوئی کہ تشمیری مسلمانوں کی حالت زار پر غور کرنے کے لئے مسلم لیڈروں کا ایک اہم اجلاس ٢٥ ر جولائي ١٩٣١ء كو شمله بيس موا - اجلاس مين علامه اقبال - خواجه حسن نظامي - مر میاں فضل حسین مد نواب صاحب سنج بورہ ۔ مولوی میرک شاہ صاحب تمائندہ تحمیر۔ الله رکھا ماحب ساغر ( نمائندہ جموں ) اور بہت ہے دیگر لیڈر طاضر سے ۔ کانفرنس کے نامہ نگار کے مطابق حضرت امام جماعت احمريه اور علامه اقبال أيك عي صوفه ير جينم يتنص ملط بايا كه أيك" آل اندُيا تشمير ممين "كي تعكيل عمل من لائي جائے - جب اس كي مدارت كا نازك مرطد ماضے آیا۔ تو علامہ چونکہ جانے تھے کہ "مسلمانوں کے لئے" بہت مفید کام" انجام دیے والى جماعت صرف جماعت الحديد ہے اور اس كے سربراہ ميرے ساتھ جيشے جي - آپ كے مدارت کے لئے امام جماعت احرب کا نام تجویز کیا اور پھراس پر امرار کیا۔ا۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی اور دو مرے ارکان نے مجمی علامہ کی کمل تائید و حمایت کی - جب ہر طرف سے کی آوازیں بلند ہو کمیں تو حضور نے بتیں لاکھ مسلمانوں کو بنیادی حقوق ولا لے اور انہیں اقتصادی غلامی سے نجات دلانے کے لئے صدارت کی ذمہ داری قبول کرلی۔ عاسم على مه و قريباً دو سال ( يعني ١٩٣٣ء تك ) آپ كے ماتحت أيك ممبرى حيثيت سے كام

£1914

-4,25

اسی سال عادمہ نے مسلمانوں کی نئی پود کے متعلق اظمار خیال کرتے ہوئے قرایا تھا کہ بھ زہبی مسائل میر فہم سے بالکل کوری ہے۔ لیکن اسی سال جب آپ احمد بیہ بیت اصلوق نگلتان شریف ہے گئے تو دہاں آپ کو خالص اسلامی ماحول نظر آیا۔ آپ نے نومسلم اسلامی ماحول نظر آیا۔ آپ نے نومسلم المربزوں کی نئی بود سے قرآن مجید کی تفاوت ' نماز اور دیگر ندہبی مسائل سے تو اسے متاثر ہوئے کہ انہیں خاطب کر کے اپنی تقریر میں فرایا۔

روس بین نومسلوں سے مخاطب ہو کر گھٹا ہوں کہ آپ اپنی قلت تعداد سے دل شکستہ نہ ہوں۔ وزیے اسدم کے چالیس کروڑ فرزندان توحید آپ کے بھائی ہیں۔ " ۱۸ سے اس صورت حال ہیں طرمہ کا بیہ وعویٰ کیو تکر قبول کیا جا سکتا ہے کہ قادیاتی بظاہر مسلمان ہیں۔ اور دیجر مسلمان ' یا بیہ کہ قادیاتی اثر حاصل کر کے ابھری ہے۔ اور دیجر مسلمان ' یا بیہ کہ قادیاتی تحریک بمائی اثر حاصل کر کے ابھری ہے۔ اور دیجر مسلمان ' یا بیہ کہ قادیاتی تحریک بمائی اثر حاصل کر کے ابھری ہے۔

اپریل ۱۹۳۲ء میں چودھری محمد احسن صاحب نے علامہ کو اطلاع وی کہ ان کے بوے بھائی فے جن کا تعلق "جن کا تعلی سے احمد سے دریافت کیا کہ آپ کی "تحریک احمد سے بارہ میں کیا رائے ہے اور کیا میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں ؟ علامہ نے دوتوں امور کا تفصیلی جواب رائے ہے اور کیا میں اشارہ تک نہیں کہ یہ جماعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام ورش جماعت کے روپ میں سامنے آئی ہے ۔ یا یہ کہ میں ان کی تبلیخ کو "اشاعت اسلام "کا درجہ نہیں دیتا۔ بلکہ اس کے برعکس آپ نے قربایا۔

أ - میرے زدیک لاہور کی جماعت میں بہت ہے ایسے افراد میں جن کو میں غیرت مند
مسلمان جنتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مسائی میں ان کا ہمد روہوں ۔

۲ - کسی جم عصب میں شریک ہوتا یا نہ ہوتا انسان کی ذاتی انداد طبیعت پر بہت مجموع انحمار رکھنا ہے ۔ تحریک میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرتا جاہئے ۔

۳ - اشاعت اسلام کا جوش جو ان (یعنی بانی سلسلہ احمریہ) کی جماعت کے اکثر افراد میں بانی سلسلہ احمدیہ) کی جماعت کے اکثر افراد میں بانی سلسلہ احمدیہ) کی جماعت کے اکثر افراد میں بانی سلسلہ احمدیہ کی جماعت کے اکثر افراد میں بانی سلسلہ احمدیہ کی جماعت کے اکثر افراد میں بانے بارے ۔ ویل قدر ہے ۔ ویل سام

میں مناعت احمد بیں شمولیت کرنے یا نہ کرنے بارے میں استفسار کرنے والے ہوں مناعت احمد بین استفسار کرنے والے منام مناور دعوی اور دعوی والے کو نظامہ نے جو مشورہ دیا اس کا مغموم بیر تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ الهام و وحی اور دعویٰ المعام مامور من اللہ المرنمیں کہ جم عت میں شمولیت کے لئے روک بنے آپ صرف الی افراد طبع

### گابا صاحب کے اسل م قبول کرنے پر آپ کا اسل می نام علامہ اقبال نے تجویز کیا۔



کرسیوں پر (او کمیں سے و کمیں) ڈاکٹر مررا بیتنوب میک صاحب - مسٹر خاند تطیف گا، - بیرں عمر - مول تا محد علی صاحب ڈاکٹر مید محد حمین شاہ صاحب - ڈاکٹر بٹارت احد صاحب -



چہدری شاہ نواز صاحب بے چہدری بشیر احد صاحب (چہدری تلفر اللہ خان صاحب کی صاحبزادی احتد الحی کے ساتھ )

کورنظرر کیس اگر آپ کی افآد طبع جماعت میں شمولیت کی اجازت دیتی ہے تو آپ بے شک ویں ہو جائے۔ پس خا برہ ہے۔ اگر اس کے بعد آپ نے جماعت کی مخالفت کی تو اس کی بنیاد میں ہو جائے۔ پس خا برسرسیا ہی تھی اور وہ بھی بالخصوص احرار کے ذیر اثر۔ میں ان تقریب کو لاہور کے آیک بہت بوے ہندو رکیس لولہ جرکشن لول گایا کے بوے کم مارچ ساماء کو لاہور کے آیک بہت بوے ہندو رکیس لولہ جرکشن لول گایا کے بوے اور سے تنہیا دل گایا 'یا کے ایل گایا نے بمعد اپنی آبلیہ کے مولانا محمد علی صاحب (امیر جمعت اجمد اپنی آبلیہ کے مولانا محمد علی صاحب (امیر جمعت اجمد اجمد ابنی آبلیہ کے مولانا محمد علی صاحب (امیر جمعت اجمد ابنی آبلیہ کے مولانا محمد علی سامام قبول کیا ۔ اور ان کا اسلامی نام " خالد لطیف گایا " رکھا اجمد کی بیا۔ اس تقریب جیس لدہور کے غیر احمد می محمد کی شامل ہوئے ۔ بینی علامہ عبداللہ یوسف علیہ علیہ متاز علی وغیرہ سام

راقم اس معمن میں چند مزید امور بیان کرنا جاہتا ہے :-(۱) مسٹر کے ایں گایا کا اسلامی نام علامہ اقبال نے خود تجویز کیا کا کی مجکہ خالعہ اور ملاکی حجکہ لاین

# مفه مؤود من في نام المواد المو

# مفه مؤود من في نام المواد المو

اس پر تبعرہ کرتے ہوئے حضرت امام جماعت احدید نے فرمایا۔

" - سرمجر اتبال صاحب کو پچھ عرصہ سے میری ذات سے خصوصا اور جم عت احمد یہ سے عموما بخض پیدا ہو گیا ہے ۔ اور اب ان کی حالت سے ہے کہ یا تو مجمی وہ امنی عقائم کی موجود کی میں جو جاری جماعت کے اب میں ۔ جماعت احمد یہ سے تعلق موانست اور مواخات رکھنا ما نہیں مجھتے تھے یا اب کچھ عرصہ سے وہ اس کے خدف 'خلوت و جلوت میں آواز اٹھاتے رہے ہیں ۔ میں ان وجوہ کے اظہار کی ضرورت محسوس شیں کرتا جو اس تبدیلی کا سبب ہوئے ہیں جس نے ۱۹۱۰ء کے اقبال کو جو علی گڑھ میں مسلمان طلبا کو تعلیم دے رہا تھا کہ ۔۔ " پنجاب میں اسل ميرت كا تحييه نمونه اس جماعت كي شكل مين ظاهر مواب جے فرقد قاربال كتے من ٣٥ جي ايك دوسرے اقبال كى صورت جي بدل ديا جو يد كمد رہا ہے كد - " ميرے زديك نادیا نیت سے بمائیت زیادہ ایماندار ہے .... " نیعنی ۱۹۱۰ کی احدید جماعت آج می کے مقائد کے ساتھ صحابہ کا فانص نمونہ متمی لیکن ۳۵ کی احمدیت ' بمائیت سے بھی بدار ہے۔اس بمائیت سے جو مسانب کنظوں میں قرآن مجید کو منسوخ کہتی ہے۔ جو واضح عب**ارتوں میں بماء انتد کو** ظہور اللی قرار دیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نعنیات وہی ہے۔ **کویا ڈاکٹر** سر محر اقبال صاحب کے زردیک اگر ایک مخف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منسوخ قرار دیتا ۔۔۔ قرآن مجیدے بردھ کر تعلیم لانے کا مدمی ہو آ ۔۔۔ نم**ازوں کو تبدیل کر** ربتا اور قبلہ کو بدل ربتا ہے ۔۔ اور نیا کلمہ بنا ، اور اینے لئے خدائی کا وعویٰ کر آ ہے حیٰ کہ اس کی قبر پر سجدہ کیا جاتا ہے تو بھی اس کا وجود ایسا برا نہیں ۔۔۔ ممرجو فخص رسول کریم ملی ابقد علیه وسلم کو خاتم النسین قرار دیتا --- آپ کی تعلیم کو آخری تعلیم بتا یا -- قرآن کریم کے ایک ایک لفظ 'ایک ایک حرکت کو آخر تک فدا تعالی کی حفاظت میں سمجنتا ہے۔ اسلامی تعلیم كے ہر تھم ير عمل كرنے كو ضروري قرار ريتا ہے اور آئندہ كے لئے سب روحاني زتيت كو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور غلامی میں محصور سمجھتا ہے - وہ برا اور بائیکاٹ کرنے کے قابل ہے .... میں قدوت رواز کیاست آبہ کیا ۴۲/۸ بہائی عقائد کی ایک جھنگ

" - محفل روحانی ملی برایان پر کتان " کی طرف ہے شاکع کردہ برائی عقائد سے مطابق

یخضرے مسی ابند علیہ وسلم گھرکے انجیئئر اور مایک نہیں تھے۔ وہ تو بہاء ابند ( تفہور خداوندی ) - تخضرت مسی ابند علیہ وسلم گھرکے انجیئئر اور مایک نہیں تھے۔ وہ تو بہاء ابند ( تفہور خداوندی ) ی بثارت و بنے والے تھے - برائی عقیدہ کے مطابق " آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم " نے بہاء الله كى بشارت دية موئة فرمايا - ي جو ہے قصر ہوت 'اس کی خشت آ خری میں ہون سے ممل اور مرتب آج وہ ایوان اعظم ہے بثارت ہو بشارت ' مالک قصر آنے واما ہے۔ وہی ہے میزماں سب کا وہی معمان اعظم ہے بهائیوں کے نزدیک محمہ رسول اللہ صلعم کا دین " پرانی روشنی " تھی۔ بہاء اللہ " دین جدید " کی بٹارت لید ہے ( نعوذ بابتد ) چنانچہ اپنے عقائمہ کا بول اظہار کرتے ہیں۔ اب " يراني روشني " كيه كام دے سكتي نهيں اس نئي ظلمت ميں ب شك جائے تنوير نو آج " تمن کهن " بیکار ہو کر رہ گئے اب نے حالات میں لازم ہے اک تدبیر نو حن تعالی نے ہمیں بخش ہے وہ " دین جدید " جو زمانے کے لئے لایا ہے اک تبشیر نو ۲۳سہ راقم عرض كرتا ہے كه اس كے مقائل حضرت بانى سلسله احمد بيا نے قرمايا -ہر طرف قَرْ کو دوڑا کے تھاکایا ہم نے 💎 کوئی دیں ' وین محمہ مانہ پایا ہم نے ہم نے اسل م کو خود تجربہ کر کے دیکھا۔ تور ہے تور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے تیرے مند کی ہی تشم ہے میرے پر رے احمہ سیری خاطرے میہ سب بار اٹھایا ہم نے چھوکے دائمن را ہردام سے متی ہے نجات لاجرم دریہ رے مرکو جھکایا ہم نے مصطفے پر تراہیے حد ہو سلام اور رحمت اس سے بیا تورلیا بار خدایا ہم فے ۲۲ سے فرض دور جا ضرمیں تو بہائیت کا تو ڑی احمد بیت ہے۔ مولاناء والحليم شرر كالتيمره

 فدمت اوا کرتے ہیں - ود سرے مسلمان شیں کرتے - " فحم

راتم عرض كرتا ہے كہ كى دبوؤ كے تحت يا محاذ آرائى كے شوق ميں علامہ نے ہے كہما مردع كر ويا تھا كہ تاريات موجود ہيں ۔ آپ نے اس قياس كا اظهار قرايا كہ مكن ہے ۔ احد بت كا اختام بهائى ند بب ميں ہو جائے ۔ ورند اس سے قبل بمائيت كے يارو مي علامہ كے بحق وہى فائل بمائيت كے يارو مي علامہ كے بحق وہى نظريات تھے جس كا اظهار شرد كے بال ملك ہے ۔ چنانچہ علامہ موفی غلام مصطفے صاحب تبہم كے نام اپنے كمتوب ميں فراتے ہيں ۔

" .... اران میں مجہندین شیعہ کی تنگ نظری اور قدامت پرستی نے بہاء امتد کو پیدا کیا جو سرے سے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " " کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " اس کے احکام قرآنی کا بی منکر ہے۔ " اس کے احکام قرآنی کا بی منگر ہے۔ " اس کے احکام قرآنی کا بی منگر ہے۔ " اس کے احکام قرآنی کا بی منگر ہے۔ " اس کے احکام قرآنی کا بی منگر ہے۔ " اس کے احکام قرآنی کا بی منگر ہے۔ " اس کی احتاج کی احتاج کی تنگر ہے۔ " اس کی احتاج کی تنگر ہے۔ " اس کی احتاج کی تنگر ہے۔ " اس کی تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے۔ " اس کی تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے۔ " اس کی تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے۔ " اس کی تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے تنگر ہے۔ " اس کی تنگر ہے تنگر

غرض اقبال کے ہاں 'احمدیت کی مخالفت کی کھانی ' زیادہ تر امکانات و قیاسیات کے آئے بائے سے بنی ہوئی ملتی ہے۔

# بانی اسلام سے برتر نبوت کے دعویٰ کا اتهام

بانی سلسلہ احمریہ پر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے ہمی برتر نبوت کا اقدم گاتہ ہما ہے۔ ہوئے علامہ احمدید یا اہم جماعت گاتہ ہوئے ہوئے علامہ احمدید یا اہم جماعت احمدید کی ایس سلسلہ احمدید یا اہم جماعت احمدید کی ایس تحریریں چیش کرتے جن میں برتری کا دعویٰ موجود ہوتا محمر انہوں نے ایسا کرنا مروری نہیں سمجھا۔

راتم عرض کرتا ہے کہ بیدا تمام ہے اور اس کے روبیں بانی سلسلہ کی بیسویں تحریب بیٹی کی جا سکتی ہیں۔ محرا نتھار کی خاطریمان دو ایک حوالے درج کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔

بانى سلسله ابنى كتاب " توضيح مرام " مين فرمات بين -

الله الله و ما مب رائے ہیں۔ "عقیدہ کی روے جو خدا تم سے جابتا ہے وہ یک ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد ملی الله

" میرا عتیدہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا رسول کریم صلی ابقد علیہ وسلم ہے بردا رہند رکھن و درکر دہ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ۔ " میں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ۔ " میں جو سکتے ہے کہ اس عدائی بیان کی اشاعت کے قرباً وُیڑھ ماہ بعد علامہ اقبال نے مئی ۵۳ء میں اپنے انٹرویو میں فردی کہ میں تحریک احمد یہ ہے اس وقت بیزار ہوا تھا جب بنی سلسلہ احمد یہ رفت کا دعویٰ کیا۔

فيخ اعجاز احمر صاحب كانوث

" زندہ رود " میں اشاعت کے لئے شیخ اعجاز احمد صاحب نے جو نوٹ بھجوایا ۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا۔

" -- بانی سلسد احمد یہ نے بھی حضور رسالت اب کی نبوت سے بر تر نیقین کرتا ہے - حضرت محمد نمیں کیا اور نہ کوئی احمدی بانی سلسلہ احمد یہ کو سرکار دوعالم سے بر تر بیقین کرتا ہے - حضرت محمد معطیٰ صلی اللہ عابہ وسلم کو قرآن تحکیم میں خاتم النسین کیا گیا ہے اور انہیں خاتم النسین تسلیم کرنا ہراحمدی کا جزو ایمان ہے - " یہ تہمت احراریوں اور اقبال کے حاثیہ نشینوں نے اقبال کو احمدیت کے خدف بھرکانے کے لئے تراشی تھی - علدمہ نے اس افتراکو بچ سمجھ لیا حالا تکہ اس کی صحیحت کے خدف بھرکا نے کے لئے تراشی تھی - علدمہ نے اس افتراکو بچ سمجھ لیا حالا تکہ اس کی صحیحت کی بھی ضرورت نہ تھی - "

مصنف" زندہ رود "کوشاید ' بانی سلسلہ احمدیہ اور احمدیوں کے عقیدہ سے آگاہی حاصل ہے کہ وہ ہرگز برتر نبوت کے قاکل نہیں اس لئے وہ " ممکن ہے " کے پردے جس اس امر کا اعتراف کرتے ہوئ کا سے تیں ۔۔ گر ساتھ ہی بجائے بحث کو ختم کرنے کے ایک دور کی کوژی اے جی ۔ کینے ہیں۔

" ممکن ہے ۔ بقول مین اعباز احمد ' بانی سلسلہ احمد یہ نے مجھی حضور رسالت ماب کی نبوت ۲۷۹ ے برتر نبوت کا وعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بافی سلسلہ احمد بیہ کو سرکار دوعالم سے برتر نبوت کا وعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بافی سلسلہ احمد بیر کو تعام سے برتر کی تعقیدے کو تسلیم نہ کرنے میں بھی تو قباحت ہے کہ یوں بحد کی نئی نبوت کی برتری کے اظہار کی " طرح " ڈالی جا سکتی ہے ۔ یا ایسے حتی انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے ۔ " '' ساتھ

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ امر مصنف کے سامنے ہے کہ احمدیوں نے ایک مدی گزرنے
کے باوجود بانی سلسلہ احمدیہ کی نبوت کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے برتری
چھوڈ برابری کی طرح بھی نہیں ڈائی ۔۔ اب انہیں یہ اندیشہ لاحق ہے کہ ہو سکتا ہے ' بعد می
آنے والی صدیوں میں احمدی الی طرح ڈال ویں ۔ اس قیس و اندیشہ کی بنیاد پر وہ ضروری
سیجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے اپنے فرمن
سیمجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے اپنے فرمن
سیمجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے اپنے فرمن

راتم كى رائے ميں مصنف كو اتنا بوجد اپنے كندھوں پر نہيں ڈانا چاہئے ۔ آنے والی مدیوں میں ڈانا چاہئے ۔ آنے والی مدیوں میں بھی کوئی احمدی انشاء اللہ ' برتری چھوڑ برابری كی طرح ڈالنے كی بھی ندموم حركت نہيں كرے گا اور اگر خدا نخواستہ ابيا ہوا تو ہمارا مشورہ ہے كہ اس سے خفنے كے لئے تخفیری منفل آنے والے علماء مر چھوڑ دیا جائے۔

آپ فی الحال " اقبال اور سواد اعظم " کے باہمی تکفیر کے مسئلہ کو نمٹالیں تو ہی بہت نخیر سے مسئلہ کو نمٹالیں تو ہی بہت نخیرت ہے ۔ اقبال کے عقیدہ کے مطابق ۔ " آمر مسیح کے متعلق جو احادیث جی ان کا قرآن کر کے کر کے کہ سیح سپرٹ سے کوئی سروکار نہیں اس کے اور مسلمانوں کے سواد اعظم کے عقیدہ کے مطابق جو محص نزول مسیح یا ان کی آمد مانی کا قائل نہ ہو ۔ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے مطابق جو محص نزول مسیح یا ان کی آمد مانی کا قائل نہ ہو۔ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے سامین

### یه بربخت کون تھا؟

جمعت احمد سے بیزاری ' بعناوت کا اظهار کرتے ہوئے علامہ اپنے انٹروبع کے آخر میں فرماتے ہیں۔۔

میں نے تحریک احمد ہے ایک رکن کو اپنے کانوں سے پیفیر اسلام کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے ستا۔ ے برتر نبوت کا وعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بافی سلسلہ احمد بیہ کو سرکار دوعالم سے برتر نبوت کا وعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احمدی 'بافی سلسلہ احمد بیر کو تعام سے برتر کی تعقیدے کو تسلیم نہ کرنے میں بھی تو قباحت ہے کہ یوں بحد کی نئی نبوت کی برتری کے اظہار کی " طرح " ڈالی جا سکتی ہے ۔ یا ایسے حتی انداز فکر کے لئے دروازہ کھل جانے کا امکان ہے ۔ " '' ساتھ

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ امر مصنف کے سامنے ہے کہ احمدیوں نے ایک مدی گزرنے
کے باوجود بانی سلسلہ احمدیہ کی نبوت کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے برتری
چھوڈ برابری کی طرح بھی نہیں ڈائی ۔۔ اب انہیں یہ اندیشہ لاحق ہے کہ ہو سکتا ہے ' بعد می
آنے والی صدیوں میں احمدی الی طرح ڈال ویں ۔ اس قیس و اندیشہ کی بنیاد پر وہ ضروری
سیجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے اپنے فرمن
سیمجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے اپنے فرمن
سیمجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے اپنے فرمن

راتم كى رائے ميں مصنف كو اتنا بوجد اپنے كندھوں پر نہيں ڈانا چاہئے ۔ آنے والی مدیوں میں ڈانا چاہئے ۔ آنے والی مدیوں میں بھی کوئی احمدی انشاء اللہ ' برتری چھوڑ برابری كی طرح ڈالنے كی بھی ندموم حركت نہيں كرے گا اور اگر خدا نخواستہ ابيا ہوا تو ہمارا مشورہ ہے كہ اس سے خفنے كے لئے تخفیری منفل آنے والے علماء مر چھوڑ دیا جائے۔

آپ فی الحال " اقبال اور سواد اعظم " کے باہمی تکفیر کے مسئلہ کو نمٹالیں تو ہی بہت نخیر سے مسئلہ کو نمٹالیں تو ہی بہت نخیرت ہے ۔ اقبال کے عقیدہ کے مطابق ۔ " آمر مسیح کے متعلق جو احادیث جی ان کا قرآن کر کے کر کے کہ سیح سپرٹ سے کوئی سروکار نہیں اس کے اور مسلمانوں کے سواد اعظم کے عقیدہ کے مطابق جو محص نزول مسیح یا ان کی آمد مانی کا قائل نہ ہو ۔ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے مطابق جو محص نزول مسیح یا ان کی آمد مانی کا قائل نہ ہو۔ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے سامین

### یه بربخت کون تھا؟

جمعت احمد سے بیزاری ' بعناوت کا اظهار کرتے ہوئے علامہ اپنے انٹروبع کے آخر میں فرماتے ہیں۔۔

میں نے تحریک احمد ہے ایک رکن کو اپنے کانوں سے پیفیر اسلام کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے ستا۔ نکلے ہوئے تازیبا اخانو سے دنیا ہیں سمجھ سے کہ بانی اسدم (صلی امتد علیہ وسلم) نے مسلمانوں کو یکی تعلیم دگ ہے اور پھر کیا اس بنیاد پر کسی کے لئے جائز ہو گا کہ وہ تحریک اسلام سے بیزاری و بعاوت کا اعلان کر دے۔

جوشر ہے۔ کیا ہے تی رب العالمین کے حضور عالم تصورات میں گتافی کا مر تکب ہے۔ کیا ہے تی س کرلیا جائے کہ اس کی بید گتافی کل کو حقیق طور پر خدا اور اس کے رسول کی گتافی کی " طرح " ڈالنے کا موجب ہو عتی ہے۔ اس لئے چیش بندی کے طور پر اے ابھی سے وائدہ اسلام سے خارج کر دیا جائے؟

> دیکھنے مصنف اس چین برندی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پیچر ہی اسینے میں کو نہیں بدلتے

اپنے انٹرویو میں ملہ منے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ہر سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سالے ۔ بقول ایمرس صرف پھری اپنے آپ کو نمیں بدلتے ۔ راقم عرض کرتا ہے کہ گذشتہ صفی ت میں تنصیل سے لکھنا جا چکا ہے کہ باتی سلسلہ احمہ یہ کے سب اعتقادات بہ سلسلہ نبوت و ختم نبوت اور دماوی بہ سلسلہ مسیح و ممدی کے باوصف

علامہ جم عت احمد یہ کو سیرت اسلامی کا نمین نمونہ اور اشاعت اسدم کا قابل قدر کام کرتے والی جماعت قرار دیتے رہے والی جماعت قرار دیتے رہے ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ۱۳۵ء میں وہ کو نسی قیامت ٹوٹ بڑی تھی جس سے مدمد کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا ۔ اس کا ہمیں کوئی معقول جواب نہیں ال

سکا ۔۔ باتی رہ پھروں کے نہ بدلنے کے متعلق عذمہ کی طرف ہے ایمرس کے قول کا سارالیا قو ہے کے متعلق عذمہ کی طرف ہے ایمرس کے قول کا سارالیا قو ہے کہ کوئی مستحسن امر نظر نہیں ہی آبادر ہے بھی ضروری نہیں کہ باتی دنیا بھی ایمرس کے قول کی تائید

كرے -- قرآن ميں تو لكھا ہے -

" - اور پھروں میں سے تو یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا ہتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے جی کہ ابتد کی خشیت سے گر جاتے ہیں - ۳۴سمہ میں کہ ابتد کی خشیت سے گر جاتے ہیں - ۳۴سمہ میں کہ ابتد کی خشیت سے گر جاتے ہیں - ۳۴سمہ

بہروں ملامہ کا جواب بہت تاکانی ہے۔ عدمہ کے بیانات میں معمولی اختاف نہیں بلکہ کفرو اسلام کا فرق ہے۔ کا جواب بہت تاکانی ہے۔ عدمہ کے بیانات میں معمولی اختاف نہیں بلکہ کفرو اسلام کا فرق ہے۔ پچھ دن قبل وہ جس تحریک کی اشاعت اسلام کی کاوشوں کو قابل فکرم

سمجے بچے چند دان بعد اے دائرہ اسلام ہے ہی خارج قرار دیتے ہیں اور اس کی معقول وجہ بڑائے

ے قاصریں۔
راقم عرض کرتہ ہے کہ بنیادی طور پر "طامہ " ایک شاعر ہیں اور قرآن نے شعراء دنیا کی
و تعریف کی ہے اس نقط نظرے ہم انہیں دیکھیں گے ۔ لہذا ان کے خیادت میں تغیراور ان
جو تعریف کی ہے اس نقط نظرے ہم انہیں دیکھیں گے ۔ لہذا ان کے خیادت میں تغیراور ان
سے مواقف ہیں تا قض ایک قدرتی امرہے ۔ عدمہ کی شاعری میں تا قضات کا ایک و میرنگا ہوا
ہے ۔ لہذا جماعت احمدید کے بارہ ہیں آگر تناقض ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں
بکہ شعراء کے بار یہ ایک قدرتی عمل ہے۔

بکہ شعراء کے بار یہ ایک قدرتی عمل ہے۔

# مولوي چراغ علی اور براہین احمد سے

ملامہ سنے اپنے انٹرویو میں بانی تحریک احدید کی شہرہ آفاق کتاب " برا مین احدید " کے ملامہ سنے اپنے انٹرویو میں بانی تحریک احدید کی شہرہ آفاق کتاب " برا مین احدید " میں موہوی معلق فرہ یا ہے۔ " جہاں تک جھے معلوم ہے کتاب موسومہ " برا مین احدید " میں موہوی چراغ علی صاحب نے بانی تحریک کو بیش قیت مدد بہم پہنچائی کیا۔

راقم عرض کر، ہے اس معمن میں مدس کی معلوات صحیح نہیں۔ حضرت اہام جماعت احمدید فرمات ہیں . "۔ سمجھ میں نہیں آگا کہ مولوی چراغ علی صحب کو کیا ہو گیا تھا کہ انہیں ہو اچھا کت سوجھتا وہ حضرت ، بانی سلسکو لکھ کر بھیج دیتے اور ادھر ادھر کی معمولی باتیں اپنے باس رکھتے۔ آخر مولوی چراغ علی صاحب مصنف ہیں۔ برا مین احمدید کے مقابلہ میں ان کی کانیس رکھ کر دیکھ لیا جائے کہ آیا کوئی بھی ان میں نبست ہے ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ دو سرے کو تو الیا مضمون لکھ کر دے سکتے ہیں۔ جس کی کوئی نظیری نہیں ملتی ۔۔۔ اور جب اپنے نام پر کوئی مضمون لکھ کر دے سکتے ہیں۔ جس کی کوئی نظیری نہیں ملتی ۔۔۔ اور جب اپنے نام پر کوئی مضمون شائع کرنا چاہج تو اس میں وہ بات ہی پیدا نہ ہوتی ..... انہوں نے تو اپنی کتابوں میں صرف بائیس کے حوالے جمع کیے ہیں اور حضرت بانی سلسلہ نے قرآن حکیم کے وہ معارف بیش کے جو تیوہ سو سال میں کسی مسلمان کو نہیں سوجھے اور ان معارف اور علوم کا سیم سیکنوں بیکہ بڑا رواں حصہ بھی ان کی تتابوں میں نہیں ۔ کے معاصم

# ا قبال نے مسجا کی آمد کے متمنی تھے

مسے و مدی و مجددیت کی اوریث کے متعلق اقبال کا عقیدہ اپی جگہ لیکن ان کی بعض تحرید اس معلوم ہوتا ہے کہ دہ نود بھی کسی روحانی مصلح کی آمہ کے متعلم نہ سہی لیکن اس کی ضرورت ضرور محموس کرتے ہے اور ایسے مصلح کے آنے کی خواہش کرتے ہے ۔ اصل جس عقل و دل کی کفیکش جیں ان کی راقبی ہی نہیں 'دن بھی گزرتے ہے ۔ عش مسے و معدی کے آنے کی اور دی کئی گزرتے ہے ۔ عش مسے و معدی کے آنے کی اور دی گئی ان کا دل امت محمد کی اصلاح کی قر آنے کی اور دی لیکن ان کا دل امت محمد کی اصلاح کی قر جس سے مسلمان جی شرور سے مسلمان جی شرور کے ملا انہیں دور سے مسلمان جی نظر آتے و کی دیا اس زمانے جس مقبول ہو اور رسول اللہ صلم پھر تشریف سلم پھر تشریف سلم پھر تشریف سلم پھر اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلم پھر تشریف سکمیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلم پھر تشریف سکمیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلم پھر تشریف سکمی کریں ۔ میں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں مقبول ہو اور رسول اللہ میں دیں کیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں مقبول ہو اور رسول اللہ میں دیں کیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں دیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں دیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نتاب کریں ۔ میں دیں دیا دیں بر دیا دیں بریا دین بے نتاب کریں ۔ میں دیا دیں بریا دین بے نتاب کریں ۔ میں دیا دیا دیں بریا دیں ہور دیا دیں بریا دیں بریا دین بے نتاب کریں ۔ میں دیا دیں بریا دین بریا دی کی دیا دیں بریا دین بے نتاب کریں ۔ میں دی دیا دی کریں ہور دیا دیں بریا دیا دیں ہور دیا دیں بریا دی کریں ہور دیا دی بریا دی ہور دیں ہور دیا دیں دیں ہور دیا دیں ہور

جب دیکھتے کہ ۔ "موجودہ زمانہ روحانیت کے اختبار سے بالکل تھی دست ہے۔ " و فرہاتے ۔ " تو فرہاتے ۔ " تو فرہاتے ۔ " سیکن " رکی کا انجام سفید ہے ۔ کی عجب اللہ تعالی جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انہان کو پھرایک وفعہ " نور محمدی "عطا کرے ۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس بدنصیب دنیا کی نجات نظر نہیں آتی " وہ م

ایک مغربی دانشور پروفیسر میکنزی نے اپنی کتاب "انٹروڈکشن ٹو سوشیاری " کے آخری دو پیرائر افس میں درج ذیل خیالت کا اظہار کیا ہے۔

" ۔ کامل انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کمال تک نمیں پہنچ سکتی ۔ اور اس غرض کے ۔ اور اس غرض کے ۔ اور حقیقت آگئ کافی نمیں بلکہ بیجان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے ۔ اُنے محض عرفان اور حقیقت آگئ کی کافی نمیں بلکہ بیجان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے ۔ .... مانیا ہمیں ایک نئے مسیحاً (A New Christ ) ۔ ... مانیا ہمیں ایک نئے مسیحاً ور پیغیبر بھی ۔ ... مانیا ہمیں ایک نئے مسیحاً وہ اس ہنگامہ ذار میں وعظ و مانی کی ضرورت ہے ۔ اس عمد کے پیغیبر کے لئے ضووری ہے کہ وہ اس ہنگامہ ذار میں وعظ و تبییغ کرے "

... ملامہ نے ایپ خط محررہ ۱۲۴ جنوری ۱۹۲۱ء بنام ڈاکٹر ٹکلس (جس نے "اسرار فودی ۲۸۴ » کا انگریزی بین ترجمہ کیا تھا) بیس پردفیسر میکنزی کے ان دو پیرا گرافس کو غظ بہ لفظ نقل کر کے اکلیا ہے -

How very true are the last two paragraphs

of prof: Mackenzees introduction to social philosophy,

ین پردفیسر میکنزی کی سرب انٹروؤ کشن ٹو سوشیا ہوتی " کے بیر دو آفری پیراگر افس کس قدر صحیح

ہیں۔ "ام

# غیر شرعی نبی کے الهامات

مصنف زندہ رود نے سرسید کا کمتوب ۹ ر دسمبر ۱۸۹۱ء پیش کیا ہے۔ ایک استفسار کے بواب میں سرسید لکھتے ہیں۔ بواب میں سرسید لکھتے ہیں۔

ا۔ مرزا غلام احمد قادمانی کے کیوں لوگ پیچھے پڑے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک ان کو الهام ہو تا ہے تو بھتر۔ ہم کو اس سے کیا فائدہ .... دینیات میں کسی کا الهام جب تک اس کو شارع صلیم شرکرلیا جائے۔ کسی کام کا فہیں۔ ۵۔

راقم عرض كريائے حضرت عيلى عليه السلام غير شرعى نبى تھے۔ كيا آپ كے الدمات كى كام كے نبيل تھے ؟ -

ماہنامہ ترجمان اخران ( مرتبہ مول نا ابو الاعلیٰ مودودی ) میں سید قطب شہید" کی تاب " المستقل لنذا ابدین " کے ایک باب کا ترجمہ شائع ہوا ہے ۔ لکھا ہے۔

'' حضرت عیسی مدییه اسلام خود کوئی نئی شریعت نے کر نہیں آئے تھے بلکہ انہیں شریعت موسوی کی تجدید کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ''

ال كى مراحت كرت بوئ لكما ہے۔

" حضرت میں نے دیکھا کہ شریعت موسوی اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوحود میرودیوں کی اندگی پر کوئی پاکیزو اثرات مرتب نہیں کر رہی ۔ اس کی وجہ بیہ بھی کہ عوام کے دلوں سے محبت اللی ختم ہوئی تھی اور وہ باطنی پاکیزگی جاتی رہی تھی جو کسی شریعت کی پیروی کے لئے بنیادی مغروت ہے ۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام نے اپنا ذور لوگوں کے اندر میں چیز پیدا کرنے پر صرف کیا سمجے معلیہ السلام نے اپنا ذور لوگوں کے اندر میں چیز پیدا کرنے پر صرف کیا سمجے گئے تو صرف اصلاح کے لئے غیر شرعی نبی آ سکتا ہے۔

### اساعيليت اور احميت

جماعت احمد یہ کو آنا خانی مسلک اپنانے کی تعقین کرتے ہوئے مصنف زندہ رود قرماتے ہیں کہ اقبال کو '' تحریک احمد یہ "سے میہ توقع تھی کہ میہ تحریک:

"- ممکن ہے عامتہ المسلمین کی تحقیر کے جوش و خروش سے نکل کر ابنی ہیں واپس ؟
جائے ... اس کے رہنما بھی آغاف ل (اسمعیل فرقہ کے روحانی رہنما ۔ تاقل) کی طرح اپی
جماعت کے ارائیس کو ہدایت ویس کہ تم مسلمان ہو ۔ مسلمانوں ہی کے ساتھ مل کر رہواور
سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو ۔ اپنے کردار کو اسلامی سیرت کا نمونہ بٹا کر دنیا کے سامنے پیش
کرو ناکہ اشاعت اسلام کے لئے تہمارے جوش سے ہرکوئی متاثر ہو ۔ بسرحال اس خوش ملنی کا
وجود بھی اقبال کی ملت اسلامیہ کے ساتھ محمری وابنتی اور ناقابل بیان محبت کا آئینہ وار قعا "(

مصنف کے نزدیک میہ "اجھے نتائج " فل ہر نہ ہوئے۔ یا اقبال کی میہ توقع ہوری نہ ہوئی۔ اس کئے آپ کی احمامت ہے بے زاری حق بجانب تھی۔

راتم عرض کرت ہے جماعت احربے کی مخالفت سے میملے علامہ اقبال 'اسا عمل تحرک اور
اس کے عقائد اور طرز قکر و عمل سے بیزار نظر آتے ہیں اور اسے اسلامی ممالک کے لئے
ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ چنانچ سید سلیمان ندوی کے نام اپنے مکتوب میں فرمائے ہیں :" میں نے سنا ہے کہ البانیا کے مسلمانوں نے وضو اڑا ویا ہے .... ایران کو بابیت سے
اندیشہ ہے ۔۔۔ مجھے اندیشہ ہے کہ "اسمین تحریک "کمیں پھر زندہ نہ ہو جائے (اقبال نامہ فبم

آغا خانیوں (اسمعینوں) کے ہاں اسلام کا کیا تصور ہے جس کے باعث علمہ کو خدشہ الاحق ہے کہ اس کا کہیں کچراحیاء نہ ہو جائے۔ امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی زبانی اس فرقہ کے عقائمہ سنتے۔ فرماتے ہیں۔

ومل اسا عبل - دنج کے مختلف عدر قوں کے علہ وہ پاکشان میں بھی موجود ہیں - میہ اب '' آن خانی " ہمی کماتے ہیں۔ پرنس " نا عبدا مکریم صاحب ' ان کے حاضر آمام ہیں۔ وہ ان کے نزویک معصوم عن الحد ء بين - وه ما مور من الله بين - قرين كا حقيقي مفهوم وبي جانتے بين ... تماز - روزه ان کے بال قرض عبادات سے اب خارج ہے (منحد ۸۵) ... "ن خانی شیعوں کے بال مرے سے مسجد کا تصور ہی نہیں ہے ۔ ان کے ہال عبادت عانے ہوتے ہیں ۔ (صفحہ ٨٥) آما خال كى تصوير سائے ركھ كر اسا عبل سجدے كرتے ہيں (

> مله وي ما المامه ميثاق من ٨٥) اماعیلی کتاب کے حوالے سے

اب اسا عمل صاب كي كتاب ك حواف سے چند اسا عمي عقائد ملاحظه مول :-ا - هارا حقیقی کلمه اشهد ان راله الا ابتد و اشید ان محمد رسول ابتد و اشهد ان امیرالمومنین علی ابتد ہے۔ ( " فری حصہ یعنی علی اللہ کا ترجمہ سے لکھا گیا ہے کہ علی اللہ بیں ۔ یا علی " اللہ بیس سے

٣- حارا المام حاضر الوال قرآن ہے -

۳۔ بی محمہ 'گرد بردہ کے او بار میں ۔ ست گرو برہما اور محمہ ایک ہی ہیں (این صفحہ ۲۰ – ایس) قارئين كرام! بيه بين وه عقائد جن پر مصنف زنده رود نه جائے كيوں فريفيته بين - اور بيه ہے وہ اسلام جس پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان <sup>، مصنف</sup> زندہ رود کے نزدیک " اسل<sup>م</sup>ی سیرت کا نمونہ "بن سکتا ہے پھر جم عت احمریہ کو میہ تنقین کی جا رہی ہے کہ اس اسل<sub>ہ</sub> می کردار کو دنیا کے سائے بیش کرد باکہ تمہارے اشاعت اسلام کے جوش سے ہر کوئی متاثر ہو۔ بیتمن خواہ کسی جنب سے ہو۔ فاہر ہے جماعت احمد یہ بوری کرنے سے قاصر ہے۔

مفتف کی طرف ہے یہ ہاڑ کہ احمدی تو عامتہ المسلمین کی تحفیر میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے رہے تیں درست معلوم نہیں ہو یا۔ مصنف کے علم میں ہے کہ اب تو ملاء جھوڑ' موسی سطی بر بھی احمہ وال کے خواف تنفیری جوش و خروش کا مظاہرہ ہو یا رہتا ہے ۔۔۔ پھر پید الركم عقامد كا المربرت احدى اور عامته المسهين من بعد ب اور عامته المسلمين اور آما خانی باہم شیر و شکر ہیں۔ حقائق کے خلاف ہے۔ اسمعیل عقائد کا نمونہ اوپر ہیں کیا جا چکا ہے۔
سواد اعظم علاء کرام کے فآدی جس طرح احمدیوں کے خدف ہیں اس طرح آغا خاندوں کے بعی
خلاف ہیں اور "آغا خال فاؤ عرفیش نامی کربچہ" میں مطالعہ کئے جا سکتے ہیں۔ مریر " بینات "
کرا جی مولانا محمد یوسف لد حمیانوی کا فتوی ہے۔

" آغاخانی " قارینی جماعت کی طرح زندلی و مرتد ہے۔" (صغه ۷)

علماء کے کم از کم ۵۰ فتوے جن میں اسا عیلیوں کو کافر و مرقد قرار دیا میں ہیں اس وقت ہمارے سامنے پڑے ہیں ۔ علاوہ ازیں دیکھتے ہفت روزہ " ندا" لاہور پرچہ ۲۰ر اپریل ۸۹ معجم

راتم عرض كرتا ہے ۔ جب علامہ نے جماعت احدید كى مخالفت شروع كى ۔ جماعت كو استحكام اسلام كے لئے خطرہ كردانا ۔ ان كے ساتھ انتخاد عمل سے انكار كردوا ۔ تومسلم پريس ميں ميں سوال المحایا كيا ۔ كہ

" - اگر توحید ' رسالت سے بالاتر ہے تو علامہ اقبال ' خدائی کے دعویدار آغا خال کے ساتھ انتخاد عمل کرتے ہوئے کس طرح مرزائیوں سے انتخاد عمل کو تاردا قرار دے سکتے ہیں۔ " (اخبار سیاست ۱۲ - ۱۵ مئی ۱۹۳۵ء)

اقبال اور سرتناخان كاوظيفه

راتم عرض کرت ہے۔ جس دور میں علامہ نے تنا خال یا اسمعیق فرقد کو مسلمان اور اہم جس علامہ شدید ہالی بریش نیول میں جسلا ہتے ۔ سر راس مسعود کی کاوشوں سے نواب بھوپال نے ما،مہ کے لئے پانچ سو رویت اموار تنا اسلام مقرر کردی (زندہ رود صفحہ ۵۵۰) ا۔

اس کے بعد سر راس مسعود کوشاں نتھے کہ اسمعیق فرقہ کے سربراہ سر آنا خان سے سمجی اقبال کے لئے ایبا ہی کوئی و خلیقیہ مقرر کرا دیں ۔

عدمہ نے اپنے کمتوب (محررہ ۱۸ رستمبر ۳۵ء) میں نواب بھوپال کے عطا کروہ وظیفہ ف پنشن کے متعمق سرراس مسعود کو لکھا۔ '' اخباروں میں اس (پنشن) کا چرچ مناسب نہیں اور اس کی ادائیگی بھی معرفت اطلی حضرت (نواب بھوپی) ہی ہونی چاہیے (مکاتیب اقبال صفی

(MZ

جن تی سر تن فال سے وظیفہ کے متعلق سر راس مسعود کی کاوشوں کا تعلق ہے ۔
علمہ نے اپنے فظ (محررہ اار دسمبرہ) میں راس مسعود کو تکھا کہ میں ایک سادہ اور ورویٹانہ
زندگی برکرنے دیہ ہوں۔ اب اگر اس تجویز کو ڈراپ کرنا قرین مصلحت نمیں ہے تو پھر
دیہ میں ایک اور تجویز چیش کرتا ہوں اور وہ سے کہ بربائی نس ( سر آغا فال ) سے پنشن جاوید (اب مصنف زندہ روو۔ ناقل) کو عظ کر دیں .... بعض پرائیویٹ وجوہ کی بنا پر جن کا پچھ جاوید (اب مصنف زندہ روو۔ ناقل) کو عظ کر دیں .... بعض پرائیویٹ وجوہ کی بنا پر جن کا پچھ نہ بچھ صل آپ کو معلوم ہے جی چاہتا ہوں کہ اس کی تعلیم کی طرف سے بھی اطمینان ہو جائے ۔ ... دیل نمیں کہ سکنا کہ بربائی نس آغا فال میری اس تجویز کی نسبت کیا خیال کریں گے۔ ... سفری فیلے تک اس بارے جس پریس میں جانا متاسب نمیں ہے۔ " (اار دسمبرہ س) میں سفود کو لکھتے ہیں۔
سامہ اس کے بعد ایک اور خط جی سرراس مسعود کو لکھتے ہیں۔
سامہ اس کے بعد ایک اور خط جی سرراس مسعود کو لکھتے ہیں۔
" کیا تم نے سر آن خال والے معالمہ ( وظیفہ طلبی ۔ ناقل ) کا اعلیٰ حضرت ( نواب

" - كيائم ئے سر آنا خال والے معالمہ ( وظيفہ طلبی ۔ ناقل ) كا اعلى حضرت ( نواب بوپ ۔ ناقل ) كا اعلى حضرت ( نواب بوپ ۔ ناقل ) كا اعلى حضرت ( نواب بوپ ۔ ناقل ) سے ذكر كيا تھ ؟ ۔۔ بيہ بات ميرے دل بيس كھنك رى ہے۔ معدم نميں اعلى حضرت كيا خيال كريں ۔ زيا دو كيا تكھوں ۔ " (مكاتيب اقبال صفحہ ١١٥٧)

راقم عرض کرت ہے کہ سر آغا خال سے جاوید اقبال کی تعلیم کی منجیل کے لئے پنش والی تجریز کا حال خط اار دسمبر ۱۳۵۵ کا ہے۔ اس دور میں علامہ نے آغا خال با اسا عیدال کے عتائمہ کا تحفظ کرتے ہوئے بنڈت نہر کو لکھا :۔

کا تحفظ کرتے ہوئے بنڈت نہر کو لکھا :۔

اسا علی اور اسا عین ایک ہی فرادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیانی اور اسا عین ایک ہی فرم کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیانی اور اسا عین ایک ہی فرم کے جن شامل نمیں کئے جا سکتے۔ میرے لئے اس امر کا معلوم کرنا دشوار ہے کہ آپ نے کر گا خال (کے عقائد پر تاقل) کیوں حملہ کیا (مضمون ملامہ اقبال ۲۲ر جنوری ۱۹۳۷ء)

# بنٹرت جواہرلال نہرو کے مضامین اور علامہ اقبال کے خطوط

#### -برسلمله احميت-

احدیت کے خلاف علی مد اتباں کے مضامین پر پنڈت جوا ہر ازن نہرو نے زیودہ تر سری رنگ میں تبعرہ کیا ( رسالہ ماڈرن ربوبع کلکتہ ( دسمبر ۱۹۳۵ء ) ۔۔ مصنف زندہ رود مکھتے ہیں۔ کر پنڈت نہرہ '' احمدیت کی حمامیت کی خاطر اس بحث میں آکودے (مسخمہ ۵۹۲)

۔ حالا نکمہ علی میہ کے اپنے مکتوب بنام پنڈت جوا ہر لال نہروے اس ممایت و ہمدردی کی تربیر ہو رہی ہے علامہ ککھتے ہیں :۔۔

ميرے محترم پنڈت جوا ہر لال نہو۔

" .... آپ کے مضافین پڑھ کر آپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریٹان ہوئے۔ ال کو بید خیال گزرا کہ آپ کو احمد یہ تحریک ہے ہمدردی ہے .... بسرطال مجھے خوشی ہے کہ میرا یہ آٹر غلط عابت ہوا ("میجھ پرانے خطوط" مرتبہ پنڈت جوا ہرلال نسرو مسفحہ ۲۹۳ تھ محررہ اآبال الار جون ۱۹۳۷ء نا شرکتاب کمتبہ جامع لینڈ۔ نئی دبلی)

پنڈت نہونے بیہ مضافین کیوں لکھے ؟۔ مولانا عبدالبجید سالک کی تحقیق ہیہ ہے کہ " پنڈت نہو کے مضافین کا اصل مقصد ' محض فتنہ خیزی اور افتراق انجیزی تھا۔" (ذکر اقبال میں ۲۱۱)

۔۔۔ جناعت احمد یہ نے ترک موالات کی تحریک کی مخالفت کی تھی۔۔۔ نہو رہوٹ کے خلاف ملک کیر مہم چلائی تھی۔ اس لئے بہ خلوط استخاب کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا تھ ۔ اس لئے بہ تار کہ پنڈت نہوا حمد یوں کے حامی تھے۔ وزن دار نہیں سمجھا جا سکتا۔

#### بنڈت نہو کے تبعرہ کا ایک نکتہ

من شر سلور میں ہم نے اسا عیلوں کے عقائد درج کے ہیں۔ پنڈت نہو لے علمہ کے اس کے اس کے عقائد درج کے ہیں۔ پنڈت نہو کے علمہ کا اس کے اس معنائیں پر اپنے رنگ میں تبعرہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔ کہ مر آنا فال کے حتیات کے طرف خدائی یا نیم خدائی اوصاف مفسوب کرتے ہیں۔ اور ان کی جائے کے مسل کا پنی نمایت ہمنے میلنظ انہیں او آر لیمن خدائی صفت کا مظر مجسم قرار دیتے ہیں۔ ان کے هسل کا پنی نمایت

اطلاع ہے رکھ جاتا ہے۔ اور جر سال آگرہ بال جمہی میں منعقد ہونے والے جشن کے موقعہ پر اطلاع ہے رکھ جاتا ہے۔ اس مقدس بانی کی قیمت کیم و سخیم آنا خال کے جسم کے مساوی الدن سونے کی قیمت کے مال وجود کے جسم کے مساوی الوزن سونے کی قیمت کے برابر ہوتی ہے۔۔۔ خدائی صفات کے حال وجود کے عسل کے پانی کا استعال ان کے بیرو کاروں کے اخلاص و ایمان میں زیادتی کا موجب سمجھا جاتا ہے۔۔

بندت نبرو نے مدمہ اتباں سے بوجھا۔ بتائے! اگر احمدیہ تحریک سے "استحکام اسلام" کو نظرہ لاحق ہے تو اسلام میں نظرہ لاحق ہے تو اسلامی نظرہ تا سے استحکام اسلام "کو کس زاویہ سے تقویت ملتی ہے مطرہ لاحق ہے جوالی مضمون میں پنڈت نبرو کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے ۔ مرف یہ کتے پر اکتفاکی کہ تم سب مسلم ن ہو مرف یہ کتے پر اکتفاکی کہ تم سب مسلم ن ہو مرف یہ کتے پر اکتفاکی کہ تم سب مسلم ن ہو

مطب بہ تفاکہ جب کسی جماعت کا مربراہ اینے بیرد کاروں کو مسلمان کمہ رہا ہے تو کسی اور کاکی حل ہے کہ دہ انہیں غیر مسلم قرار دے ۔ یماں سوال پیدا ہو آ ہے کہ بانی سلسلہ احمد بیہ نے کی ایسے مردوں کو یہ کما تف کہ تم سب غیر مسلم ہو؟

مصنف زندہ رود کے بین سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ احدیت کے موضوع پر علامہ کے جوابی مضمون کے متیجہ میں علامہ اور پنڈت نہرو کے درمیان شدید اختلاف یا دوری پیدا ہو گئی تھی ۔ راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ نے اس مضمون کے بعد اپنا ٹیت کا انداز اختیار کرتے ہوئے پنڈت کی کوشش کی تھی بھی آگر ان کی طبیعت پر کوئی تاخوشگوار اثر ہو تو دور ہو جائے۔ علامہ ' پنڈت جی کوشش کی تھی بھی آگر ان کی طبیعت پر کوئی تاخوشگوار اثر ہو تو دور ہو جائے۔ علامہ ' پنڈت جی کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں :۔۔

"- دراصل آپ کے مضاطن کے جواب جی میری بنیادی خات ہے تھی کہ اس امر پر روشنی ڈالی جائے ۔ بطور خاص آپ کے لئے کہ (بندوستان میں اگریزوں کے ساتھ ۔ ناقل)
میں والی وفاواریال ۔ اول اول کس طرح پیدا ہو کمیں اور ان وفاواریوں نے با افر کس طرح امرے اسمان کی دفاواریوں نے با افر کس طرح امرے اسمان کی دفاواریوں نے با افر کس طرح امرے اسمان کی دفاواریوں نے با افر کس طرح امرے کے اسمان کی شکل میں اسپیڈ لئے ایک "الهامی اسمان " فراہم کرلی ۔ جمھے ہے حد افروس ہے کہ المحدیث کی شکل میں اسپیڈ لئے ایک "الهامی اسمانی اسمانی کے مطلع سیجئے کہ آئندہ آپ کب بنجاب آ رہے المہامی اس کے کہ المحدیث کی المحدیث کی ملاقات سے محروم رہا .... مجمعے مطلع سیجئے کہ آئندہ آپ کب بنجاب آ رہے دیں " ہے کہ

یہ بات توجہ طلب ہے کہ انگریزی حکومت کے عدل و انصاف کی وجہ سے اول اول ، علمہ اور علامہ کے استار مول نا میر حسن اور ویجر مسلم زیماء ' قرآن و حدیث کے حوالوں یا ابرامی اساس پر انگریزدن کی اصاعت و وفاداری کو خربی فرایشه قرار وسینته ریم لیکن جب ایکن جب سیم در الله مین شرّسته کی تو عدمه کی جانب سه ۱۹۳۵-۳۹ مین اساس "اپنول مین "ذریعه و متسنح "اور غیروان کے مراسمنے ابطور " علی مت نفر سال گیا مت نفر سال می جائے گئی ۔



ا تا میں سرچرے صاصل کردہ فوٹو۔

#### علامہ نے احمد یوں کے خلاف ۱۹۳۵ء سے قبل زبان علامہ نے احمد یوں کے خلاف کھولی؟ کیول نہ کھولی؟

معنف زنده رود ملية بيل-

" برصغیرے بیشتر میں و نے قو ابتدا بی سے مرزا غلام احمد کے وعویٰ نبوت کو تشغیم کرنے ہے انگار کر دیا تھا اور .... ان کا مطابعہ تھا کہ احمد یوں کو دیک منبحدہ ند بی فرقہ قرار و سے دیا ہوئے ... علاوہ ازیں سام مسمان بھی احمد یوں کو غیر مسلم سمجھنے لگے تھے .... یہ سب حقا کق قبل کے ہم میں تھے ۔۔۔۔ یکن اس کے یاوجود وہ شاموش کیوں رہے ہے ماہ سے مسن کے نزدیک اس خاموش کا کیا حوال ہے؟ ملاحظہ فرمائے۔ لکھتے ہیں۔

راقم عرض کرہ ہے کہ مصنف کی طرف ہے جیٹ کردہ جواز کا مفہوم ہے بنتا ہے کہ اقبال '
افدامادی کے ان عمبراروں ہے ف کف ضے اور منتظر سے کہ کب بزرگوں کا بیہ قافلہ دنیا ہے دفھت ہو تو جیس خاموشی کی مہر قر کر انتشار کے ای میدان جیس کود باول جس جیس علاء '
بتدا ہے اپنے جو ہر دکھا رہے ہیں ۔۔۔ ایکن راقم کی رائے جیس سے عذرہ بجر بھی تشنہ رہ جاتا ہے بینکہ اس قافلہ دنیا ہے نور عدمہ نے کور عدمہ نے کور عدمہ نے کو کہ اس قافلہ کے داور عدمہ نے کو کہ اس کا میں رخصت ہو گئے ۔ اور عدمہ نے کہ کا کہ خوال ایڈ بٹر ''
میٹ کو چر مسلم قرار اینے کی من ظرائہ مہم جیس کے ساتھ جی ۔ جب بقول ایڈ بٹر ''
میٹ اپنی جو بری ظفر اللہ خوں وات ہو اے کوشل کے رس بنا دیتے گئے ۔۔ سوال پیدا ہو تا ہے مسلم میں کا میں ناموں نے اجمد ہوں کے غیر مسلم میں فران کور نامہ ش رہے اور اس سارے عرصہ جیس انہوں نے اجمد ہوں کے غیر مسلم میں کے متعلق قرارہ کور نامہ ش رہے اور اس سارے عرصہ جیس انہوں نے احمد ہوں کے غیر مسلم میں کے متعلق قرارہ کور نامہ گئے۔۔

معتقب نے اس سول کے جواب میں مکھا ہے کہ اس عرصہ میں بعض سیاسی امور (مثلاً

مسلم میک کا احیاء ۔ صوبائی خود مخذری ۔ یوٹی نسٹ پارٹی کا پروگرام وغیرہ میں۔ پیش ہوئے۔ مصنف کے نزدیک اقبال کے احمدیت کے نسف پہلے بین کا محرک پنجاب میں "مسلم سیست" کا مستقبل تفا۔ (ص ۵۹۳)

راقم عرض کرتا ہے کہ سیاسی اموریا سیاسی اختدفات خواہ کیسے ہی شدید نوعیت اختیار کر جائیں ۔ کسی فردیا جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دے ۔ علامہ کا یونی نسٹ پارٹی کے سلسلہ میں قائداعظم سے اختر نے تھی۔ بعقول مصنف " ۔ اقبال کی رائے میں " سکندر جناح میثاق " صوبائی لیگ کے لئے آیک نشاں دو معاہدہ تھ الگ ۔ عمیت احدیء احرار خاکس اور جماعت اسلامی کی قائداعظم سے برسوں آدیزش رہی ۔ جبکل (۱۹۹۰ء میں) مسلم لیگ اور چیپازیارٹی کی سیاست میں بعد المشرقین ہے۔ گراس نوع کے سیاس امور کی بنا پر کسی پارٹی کے لئے مخالف فریق کو کافر محمرا کر اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر علامہ کے لئے محالاء میں یہ نعل کیوں کر والے ہوگیا؟

#### خاموشی اختیار کرنے کا ایک اور عذر

احدیوں کی تحفیر کے معالمہ میں علی مدینے علماء اور وگیر مسلمانوں کا ساتھ ۳۵ء سے عمل کیوں نہ دیا ۔ مصنف ایک اور عذر میش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" - آل انڈیا کشمیر سمیٹی (تیم ۱۹۳۱ء) سے پیشز چو نکہ احمدی مسلمانان برصغیر کی تعلیم " معاشرتی اور سیاسی ترقی کے لئے جدوجہد میں شامل تھے ۔ اس لئے اقبال نے ان پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ " میں

فرض سیجے ۱۹۳۱ء کے بعد احمد یوں نے فی الواقعی مسلمانان برصغیری " تعلیم " معاشرتی اور سیاسی ترتی " کے لئے جدوجہد میں حصہ لینا ترک کر دیا تھا تو یہ امر علامہ کے لئے احمد یول کو " غیر مسلم " قرار دینے کا جواز بن سکتا ہے ؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے ۔ پھریہ بات کہ اسماء یا اس کے بعد احمد یوں نے مسلم ترتی کی جدوجہد سے ہاتھ تھینج لیا تھا۔ واقعات و حق تن سے بھی مطابقت نہیں رکھتی ۔

واضح رہے کہ خود کشمیر سمیٹی کے قیام کا ایک مقصد کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ ان کی تقبیمی اور معاشرتی بہبود تھا۔ علامہ نے اس کی مریرابی کے لئے معنزے الم جرعت احمر ہے کا نام تجویز کیا کیونکہ علی مہ سمجھتے تھے کہ تشمیری مسلمانوں کی معاشرتی 'تعلیمی اور جرعت احمر ہے کا نام تجویز کیا کیونکہ علی مہ سمجھتے تھے کہ تشمیری مسلمانوں کی معاشرتی 'تعلیمی اور یک زتی سے لئے آپ موزوں ترین شخصیت جیں۔ یک زتی سے لئے آپ موزوں ترین شخصیت جیں۔

ی من سلم کی "اور" مسلم کا نفرنس" کی تنظیموں کی بھی بھی نموض تھی کہ مسلمانان برصغیر پر تفہی امها شرقی اور سیاس ترتی کو فروغ دیا جائے۔ جماعت احمد سے ۱۹۳۱ء سے پیشتر اور ۱۹۳۱ء کے بعد بھی ان ہر دو مسلم جماعت کی بھرپور عدد کرتی رہی ۔ چنانچہ 4 ر جودئی ۱۹۳۳ء کے مفض خیار جی کا کیا گیا کہ۔

اور ای اور ای اور ای اور ای اور این اور این اور این اور این اور ای اور ای اور ای اور ای اور ای اور ای اور این یہ معدم ہوتا چاہئے کہ جس باڈی کے وہ صدر بین اس کے کام کو کامیاب بیانے کے لئے سب سے زودہ مالی المداد حضرت اما مجاعت احمد بین ایدہ اللہ تعالی نے دی ہے۔ بین مجاوعت احمد بین ایس مجلس کے لئے تین ہزار بین اس مجلس کے ایک آپ اس مجلس کے ایک تین ہزار کے بات اس مجلس کے ایک تین ہزار کے بات اس محمد کرتے تاقل) دو سرول کے باتحت کام کرتا کا باید کرتے تو اس قدر مائی المداد جو دو سرے (قریباً آٹھ کروڑ ۔ ناقل) مراؤل کی المداد کی دو سرے (قریباً آٹھ کروڑ ۔ ناقل) میں اور کی اور کی بین سے مسلم کے ایک کا باید ہو این المداد تعالی کا باید ہو سکتا ہے کہ اس کی المداد بین سامی مدت بین ۔ مسلم میگ کے رجم المین اللہ اللہ کا باید ہو اللہ تعالی کا ہے۔ "

راقم عرض کرما ہے کہ جماعت احمد یہ کی طرف سے ان مسلم تنظیموں کی مدد اتنی آشکارا قی کہ ہندواس پر برہمی کا اظهار کرتے تھے۔ اور یہ امداد ان کو بہت تاکوار گزرتی تھی۔ چنانچہہ افبار "پرماپ" یہ لکھے بغیر نہ رہ سکا۔

" - مسلم کا فرنس اور مسلم میگ نے جو روش اختیار کر رکھی ہے ۔ اس کے لئے جماعت تم میر کا روپیر ڈومہ دار ہے ۔ " سہمے۔

میں معمون اس امر کا متحمل نہیں کہ آلی انڈیا تشمیر سمیٹی کے بعد جماعت احمد ہی طرف سے معمون اس امر کا متحمل نہیں کہ آلی انڈیا تشمیر سمیٹی کے بعد جماعت احمد ہی طرف سے سے سام مبدود کے مارور حق کق سے سے سام مبدود کے مارور حق کق سے سے سام مبدود کے مارور حق کق سے سے سام مبدود کا مورد میں شرکت کی تفاصیل بیان کی جا سمیں ۔ البعثہ وو ایک مزید حق کق سے سے سام مبدود کے ایک مزید حق کت مربد حق کت سے سام مبدود کی جاتے ہے۔

مراکس وائسرائے کی خدمت میں

سلم ملایج مهمهاء کو جماعت احمد یہ کا ۲۳ را ار کان پر مشتمل دفعہ وائتسرائے ہند لارڈ ارون ۲۹۵ ے ملا اور ان کی خدمت میں ایک ایر رہیں پڑھا گیا۔ جس میں انہیں 'مسلمانوں کے اقتصادی ' سیاسی اور تقسیمی حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی تھی ۔ نیز تحریک کی گئی تقی کہ سرکا، کی ہزمتوں اور نئی مال تجاویز کے اجراء کے وقت 'مسلمانوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں ہے ہے۔ 1944ء سے ۱۹۲۴ء تک کا دور

مسلم پرچہ انقلاب 'جماعت احمد میر کی اس مسلسل جدوجہد کا جو اس نے مسلمانان برصغیر کی ہر نوع کی ترقی کے لئے جاری رکھیں ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"سائن کھن (۱۹۳۷ء - ناقل) سے لے کراب تک (۱۹۳۷ء - ناقل) انہوں (یوں الم جماعت الله علیہ انہوں (یوں الم جماعت اجمدیہ) نے مسلمانوں کے سابی حقوق اور جداگانہ حیثیت کے قیام جل ملت اسلامی کے ساتھ جس کال ہم آہنگی کا جُوت دیا ہے اس کی ہم ول سے قدر کرتے ہیں۔ اسلامی کے ساتھ جس کال ہم آہنگی کا جُوت دیا ہے اس کی ہم ول سے قدر کرتے ہیں۔ اسلامی کا وہ ر

۱۹۲۵ء میں حضرت المام جماعت احمریہ کی دفات ہوئی تو تشمیر کے مورخ جناب کلیم اخر صدر نے مکھا۔

" ۔ میرزا صاحب نے .... اپنی زندگی میں ہندی مسلمانوں کی سابی "تعیمی اور معاشرتی زندگی سنوار نے کے لئے جو پچھ کیا وہ لائق صد تحسین ہے۔ میں

ان حق کن ہے عیاں ہے کہ مصنف زندہ رود کا میہ عذر کہ جماعت احمد بیہ صرف تشمیر سینی ( ۱۹۳۱ء ) کے قیام ہے چیٹی مسلمانان برصغیر کی بہودی کے لئے جدوجہد کرتی تھی۔ (اس کے علامہ نے احمد بور کے خلاف زبان نہ کھولی) ایک بے بنیاد عذر ہے۔

خاموشی کا عرصه ۲ سال یا ۲۲ سال

مصنف کا کہنا ہے کہ اقبال ختم نبوت کے مسئلہ پر احمدی عقائد کو ۱۹۰۴ء سے اپی تقید کا نثانہ بنا رہے تنے ۔ ۵۸ سے

اس مرحلہ پر راقم ہے ہوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ جب ختم نبوت کا منکر علامہ سے زویک تھی طور پر دائرہ اسلام ہے خارج ہے تو علامہ ۱۹۰۲ء سے ۱۹۳۳ء تک یعنی ۳۳ سال کا عرصہ احمد ہوں کے بارے میں کیوں خاموش رہے اور کیوں انہیں ۱۹۳۵ء میں جاکر احمد ہوں کو دائرہ اسدم

فارج قرار وي جائے كا خيال آيا -

مصنف زندہ رود نے عدمہ ہر اس ورنی موال کا یوجھ کم کرنے کے سے ۳۲ ممال کے عرصہ و خاموثی کرنے کے اسے ۳۲ ممال کے عرصہ و خاموثی کوشش کی ہے۔ چنانچہ عرصہ و خاموثی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کلھے ہیں۔

وی تیں اور ہوں ہے من حیث الجماعت ۱۹۳۳ء میں مایوس ہوے کیکن انہوں نے الحجہ اور ہیں ہوے کیکن انہوں نے الحجہ اور ہی ہوے کیکن انہوں نے الحجہ ہے اور ہیں کی اور ہیں ہوائی دو سس بعد ۱۹۳۵ء میں جاری کی اور ہیں ہوچھا جا سکتا ہے کہ اور اللہ عرض کرتا ہے میں سوائی دو برس کا نمیس ۳۳ برس کا ہے اور بیہ ہوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے ۳۳ برس انتظار کے بعد اپنی رائے کیوں بدن ؟

"۔ بہتول مصنف "اقبال" "مظام اللی " میں سے متبے اور ایسے نوابغ روزگار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ آرڈر دے کر نہیں بنوائے جا طرف سے ہیں ہور وہ آرڈر دے کر نہیں بنوائے جا سکتے۔ "یا لاے

" نخضرت صلی اللہ علیہ و مسلم ہے امت کو ہر صدی کے سربر ایک یا ایک ہے زاکہ " مجددین " کے آنے کی بشارت وی ہے ۔ اس صدیث کا حوالہ وے کر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صحب امیر تنظیم اس کی محصلت ہیں کہ اقبال ۔ چودھویں صدی کے میدان تجدید و اصدح کے شامسوار سے "ایس بھول مصنف زعرہ رود

"- برصغیر کے بیٹتر علی و نے تو ابتداء ہے ہی ... احمد یوں کو ملیحدہ ندیمی فرقہ قرار وسیکہ جانے کا معد بہ کیا ہے گرید کیا بات ہوئی کہ " بدید کے طور پر نمودار ہونے وال مظرائی " اور میدان تجدید و احد ن کاش سار ۳۲ برس تک فاموشی ہے " سیای مصلحت " یا " بانجاب کی مسلم سیست کے مستقبل " (ص ۱۹۹۳) کا منہ تکمت رہا اگر زبان کھوں تو جماعت کی تعریف و محسین کے مستقبل " (ص ۱۹۹۳) کا منہ تکمت رہا اگر زبان کھوں تو جماعت کی تعریف و محسین کے سید اس عرصہ میں اپنے گئت جگر کو بھی " شرک فی ا انجوت " کے گرھ میں ویل کے لئے مجبوا ویا۔

زندہ رود میں بین کردہ میہ صورت حال صفتہ اقبال کے لئے قابل فکر ہے۔ باتی تحریک کا وعوملی عو نبوت

ا المنظمة النظروايو على على مدينة ملسلد احربيد سك بافي سك وعوى نبوت كي بات كي ہے - واضح ۲۹۷ رہے کہ آپ کا دعویٰ محص نبی کا نہیں بلکہ مروزی نبی کا ہے سلسلہ احمدیہ کے بانی نے ونیا کو جاتا کہ چونکہ آخضرت صلی انقد علیہ وسلم خاتم النیس بیں ۔ اور آپ کا ارشاد ہے ۔ لا نبی بعدی ( میرے بعد کوئی نبی ) اس لئے آپ کے بعد حضرت عیلی علیہ السام سمیت کوئی نیا یا برانا نبی نہیں آسکتا۔ قرائے ہیں۔

#### بروزی نبوت

" - خاتم النين كالفظ ايك التى مرب - اب ممكن سيس كه مجى يه مرثوث - إلى يه ممكن بي مرثوث - إلى يه ممكن به كه مرار وقعه ونيا من بروزى رنگ ممكن به كه مرار وقعه ونيا من بروزى رنگ ممكن به كه مرار وقعه ونيا من بروزى رنگ من آ به كي الله تعالى فرا) من آ به كي الله تعالى فرا) من الله تعالى فرا) به و أخران منهم لما للحقو فهم (الجمعه - س) الله

(اور ان کے سوالی دوسری قوم میں بھی وہ اس (رسول) کو بیجے گا جو ابھی تک ان سے لی نہیں ۔) اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انبی کی صورت اور انبی کا نقش ہے کیان دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے ... غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آیا اور نہ مرثوثی ہے لیکن کی دوسرے (مثلاً حضرت عیلی ۔ ناقل) کے آلے سے اسلام کی بیخ کن ہو جاتی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت ابانت ہے کہ عظیم الثان کام و جال کشی کا عیلی سے ہوا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت ابانت ہے کہ عظیم الثان کام و جال کشی کا عیلی سے ہوا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت ابانت ہے کہ عظیم الثان کام و جال کشی کا عیلی سے ہوا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں میں سے موا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "امانہ

قرآن مجید میں اللہ تعالی فراتے ہیں۔ ملومیت افد میت ولکن الله دمی (بید منمی جب تو نے پیچنکی تو اسے تو نے نہیں پھینکا بکہ اللہ نے پھینکا) اس آیت میں رسول کریم معلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بروڑی رنگ میں خدا تعالی کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت شاه ولی الله قرمات بین -

" - عوام سبحصتے ہیں کہ مسیح محمدی جب زمین پر نزول فرما ہو گا تو وہ محض ایک امتی ہو گا بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح اور اس کا ( دو سرا ) نسخہ ہو گا۔ ہے است میہ بروڑ محمدی کی عارفانہ شخیل ہے۔

۔ "غرض عارف اور بزرگان دین ' بروز کے قائل ہیں " لیے الا راقم عرض کرتا ہے کہ احمدیت کے خلاف محاذ آرائی ہے تیل علامہ اقبال ' بروز محمد کا الم مع امکان کو تشنیم کرتے ہے۔ ایک کمتوب میں فرماتے ہیں۔

" حال کے جیت دان کہتے ہیں کہ بعض سیاروں میں انسان یا انسانوں سے اطلی تر مخلوق کی آبادی ممکن ہے آگر ایسا ہو تو رحمتہ الملعامین کا ظمور وہاں بھی ضروری ہے۔ اس صورت کی آبادی ممکن ہے آگر ایسا ہو تو رحمتہ الملعامین کا ظمور وہاں بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں مہریت کے ہیں۔ بروز رزم آبا ہے۔ " یاسی میں مریت کے ہیں۔ بروز سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں۔

سائھ بن جاتا ہوں۔ "ملک میں آتا ہے تو صافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے اور میں خود حافظ بن جاتا ہوں۔ "ملک

احمیت کی می خت کے جوش میں علامہ نے ۳۹۔۱۹۳۵ء میں بغیر پوری تحقیق کئے مسئلہ

834

"۔ اسل سے منحرف تحریکوں کی اختراع " قرار دے دیا ۔ ایک گر جب احمر یہ لنزیج میں اس کا محقول جواب دیا گیا تو عدمہ کو فکر لاحق ہوئی ۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو جماعت احمر یہ عقائد اور دل کل کے جوابات سکھنے چائیں ۔ آپ نے ملاء سے را جد پیدا کیا ۔ کار اگست اس کے عقائد اور دل کل کے جوابات سکھنے چائیں ۔ آپ نے ملاء سے را جد پیدا کیا ۔ کار اگست اس کہ کا مقتل آگر کوئی اگست اس کے متعبق آگر کوئی است اس کے ذاکن میں ہویا کمیں صوفیا کی کتابوں میں اس پر بحث ہوتو اس کا پتد ۔۔۔۔ و بیجئے ۔ المایت شکر گزار ہوں گا۔ " می پر دفیمرالیاس برنی کا نام مکستے ہیں۔

قاریانی تحریک یا یول کئے کہ بانی تحریک کا دعویٰ سلسلہ "بروز پر بنی ہے۔ مسئلہ نہ کور کی محقیق تاریخی لحاظ سے ازبس ضروری ہے۔ "ای

ظاہر ہے علامہ کا زائن '' بروڑ'' کے مسئد میں آخر تک صاف ند تھا۔ ان کے نزدیک مید مسئدہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا خود احمر ہوں کا ایجاد کردہ نہ تھا۔

علامہ نے مندرجہ بالا خط شل سید سلیمان ندوی کو سے بھی لکھا کہ ۔۔۔ " ہیں تیسرا بیان اللہ جلد لکھوں گابی کا موضوع ہو گا۔ " بروز " مرائے گرش یہ وفات تک آپ اس موضوع ہو گا۔ " بروز " ہرائے گرش یہ وفات تک آپ اس موضوع ہو گیا ہو کہ " بروز " اسل می تعلیم سے موضوع ہا تھا یہ آپ پر واضح ہو گیا ہو کہ " بروز " اسل می تعلیم سے طبعت ہو گیا ہو کہ " بروز " اسل می تعلیم سے طبعت ہو ایمان ہے اسلام سے منحرف تحریحوں کی اختراع نہیں " اس لئے آپ تیسرا بیان جاری نہ کر سکے م

اقبال کی وفات کے بعد اب تک نصف میدی کے عرصہ میں تحریک احدید کی می قعت میں ۴۹۹ 

### راقم کی تجویز

راتم کی تجویز ہے کہ مصنف زندہ رود اور اتب اکادی وغیرہ کوشش کریں کہ ابریل اور اور اتب و فیرہ کو شش کریں کہ ابریل اور انشوروں سے صرف اننی دو فوجرا اور دانشوروں سے صرف اننی دو موضوعات پر کتب تکھوائی جا کیں ۔ جن کی حقیق اتبال کے نزدیک ' قادیا نیت کے خاتمہ کے ضوری ہے ۔ یعنی اول '' بروز '' کے مسئلہ کی تاریخی شخیق اور دو معرے قرآن کو معیار قرار دے کر مرزا صاحب کے الهمامات کی تحمیل ۔ اور اگر کمی اتبال شناس کو فرصت ہو تو ایک تیمسرے موضوع پر بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے ۔ اور وہ سے کہ سید حبیب صاحب ایئہ یٹر'' سیاست '' کی تبجیز کے مطابق علیہ بر خابت کر دیا جائے کہ اقبال کا سے عقیدہ کہ جشت میں و مدی محف ایک و حکوملہ ہے ۔ اس سے علاء اور اقبال ایک دو مرے کے قریب بحث میں و مدی محف ایک و خور مرے کے قریب بر خاب کی دو مرے کے قریب دماوی مسیح و مددی کی شارت ازخود زمیں ہو ہائے گی ۔ اس کے علاء اور اقبال کی پیشائی سے نوی کفر کا داغ بھی و حمل جائے گا ۔ نیز مرزا صاحب کے دماوی مسیح و مددی کی شارت ازخود زمیں ہوں ہو جائے گی ۔

امید ہے مصنف زندہ رود اور اتبال اکادی والے راقم کی اس تجویز پر مثبت اندار میں غور فرمائمیں سے۔

## مینے کے پیس ختم نبوت کا پاور ہو گا

واضح رہ کہ ملاء اسلام تر مسے کے قائل ہیں۔ ان کے زوریک وجال کا اصل مقابلہ مسیح سے نہیں بکد مرور کا نکات صلی ابتہ عدیہ وسلم ہے ہاں لئے آنے وار مسیح سخم ہوقیہ کا پاور " لے کر آئے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا نام بروز محم ۔ گل محم یا تکس محم ہوقیہ برلی ہو سے موزوں نام ہے ۔ حافظ قاری محم طیب مستم وارالعوم دیو بند فرماتے ہیں ۔ سرلی ہو ۔ حوافظ قاری محم طیب مستم وارالعوم دیو بند فرماتے ہیں ۔ " ۔ وجال اعظم کا اصل متابلہ ذات بابر کات نبوی ہے ہے کہ آپ تمام قرون دیو کے خاتم کم کان ت اور وہ خاتم فساوات .... بجر سوال یہ ہے کہ .... اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دیو میں دویارہ تشریف لانا من سب نہ صدیوں تک باتی رکھ جانا شایان شان .... اوھراس ختم میں دویارہ تشریف لانا من سب نہ صدیوں تک باتی رکھ جانا شایان شان ..... اوھراس ختم میں

رجایت کے استحص کے لئے چھوٹی موٹی روس نیٹ و کیا بردی سے بردی والایٹ بھی کافی نہ تھی ...

جب تک نبوت کی روس نیٹ مقابل نہ آئے (بعکہ) جب تک اس کے ساتھ ختم نبوت کا پاور شرع نہ ہو و پھر فکست وجالیت کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس وجال اعظم کو نبیت و ناود کرنے کے لئے است میں ایک ایسا خاتم امجدوین سے جو خاتم انسین کا متابلہ ہو ....
معمول توت اپنا اندر جذب کئے ہوئے ہو ۔ ... اور اس کا متابلہ خاتم انسین کا متابلہ ہو ....
اس انعکاس کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو نی الجمعہ خاتم یہ نبوت کی شن بھی اپنا اندر رکھتا ہو جمکہ خاتم مطابق کا تعکس اس میں اور ساتھ میں اس خاتم مطابق کی شن کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے ۔ ۳ ہی

راقم کو حبرت ہے کہ علامہ بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ انگریز ملکہ کو "سابیہ ء خدا "گلفی
یا دوسرے کففول میں " ظل اللہ " یا عکس اللی قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر۔" موجودہ دور
کے سب سے بڑے دینی مفکر "۵ ہے کو ظل محمہ" یا برو زخمہ "یا مکس محمہ" کمہ دیا جائے تو
برافرد فتہ ہو جائے ہیں۔

#### سب مسلمانول كو كافر قرار دينا

عادمہ نے اپنے انٹرویو میں کما کہ میں تحریک احدید سے اس وقت بیزار ہوا۔ جب بائی تحریک نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ بانی تحریک نے کسی فخص کو کافر کئے میں ابتدا نہیں گی۔ آپ فرماتے ہیں۔

"اس جموت کو و دیموک د ، ، رے ذمہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے بیس کروٹر مسلمان کلمہ کو کافر ٹھرایا ۔ حالا تکہ ہماری طرف ہے تخفیر میں کوئی سبقت نہیں ہوئی خوو ہی ان کے علاء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے اور تم م و خباب اور ہندوستان میں شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور تادان لوگ ان کے فتوں ہے ایسے ہم سے متنظر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ سے کوئی را ور تادان لوگ ان کے فتوں سے ایسے ہم سے متنظر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ سے کوئی فران کو فتوں سے ایسے ہم نے تنظر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ سے کوئی فران کوئی سوادہ کوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سوادہ فوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سوادہ فوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سوادہ فوٹی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سوادہ فوٹی نے گئے کہ بہتے ہم نے لوگوں کو کافر ٹھرایا تھا۔ ۲ سے سے بیانی تحریک بارہ س تک مخالفین کی منت ساجت کرتے رہے کہ یہ تعدی نہ کرہ ۔ مجھے غیر

مسلم نہ کمو اور بارہ سال تک ان کی مساجہ میں احمد کی نماز میں پڑھتے رہے۔ لیکن علیء نہ یا۔ اور وہ برابر میں لکھتے جلے گئے کہ

" مرزا (قادیانی) کافرہے۔ چھپا مرتدہے علقہ ہے۔ دجال ہے۔ (فتوی ۱۹۹۳ء) ہے، اہارہ سال تک ان فتوی ۱۹۹۳ء) ہے، اہارہ سال تک ان فتوں کو سفنے کے بعد آگر بانی سلسد نے ان می غول یا ان سے متفقین کے متعلق کوئی فتوی دیا قضب ہو گیا۔

#### نئ امت کا قیام

پھر ہیں گئتہ بھی پیش نظر رہے کہ نئی امت 'نئی شریعت کے ظہور سے پیدا ہوتی ہے۔
حضرت بانی سلسلہ کا دعویٰ شری نبوت کا نہیں بھہ بروزی نبوت یا امتی نبوت کا ہے۔ امتی
نبوت کو مانے والے ابگ امت نہیں ہوئے۔ اور نہ امتی نبوت کے انکار سے کوئی مسلماں '
امت محمد سے خارج ہو سکتا ہے۔ بانی تحریک کی کتب میں سب مسلمانوں کو جو جم عت احمد یہ
میں شامل نہیں۔ مسلمان کمہ کر بی خطاب کیا گی ہے۔ حد ۔ شرل میں آتا ہے۔

#### من ترك الصلوه متعمدا فقد كفر جهاوا المدر

"- جو فخص جانے بوجے ہوئے نماز کو چھوڑ آ ہے وہ اپنے کفر کا خود اعلان کر وہا ہے"

عماء کو تسلیم ہے کہ یمال لفظ کفر ہے ' دائرہ اسلام ہے اخراج مراد نہیں کہ ایبا مخص

ہندو - عیمائی یا یمودی یا زر شتی کھاتے ہیں شامل ہو گیا اور توجی اسمبلی نسٹ تیار کر کے ایسے

مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ٹاکک وے - بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ گو وہ لمت میں بی

مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ٹاکک وے - بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ گو وہ لمت میں بی

شرال ہے لیکن حقیقی دائرہ اسلام ہیں نہ رہا - جب کہا جائے کہ ۔ " ملاکی اذاں اور ہے قازی کی

اذاں اور " تو مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ ملا اذان کے رسمی الفاظ وہرا آ ہے اور فازی کی اذان

میں حقیقی روح جبوہ گر ہوتی ہے اس طرح اگر شازو نادر کے طور پر احمیہ لڑ پچر ہیں غیراجم یوں

میں حقیقی روح جبوہ گر ہوتی ہے اس طرح آئر شازو نادر کے طور پر احمیہ لڑ پچر ہیں غیراجم یوں

میں شامل جی گورے الفاظ آ گئے ہوں تو اس سے یمی مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کے عام شیرازہ یا

مسلمان کو حقیقی دائرہ اسلام سے تو خارج کیا جا سکتا ہے گر انہیں امت مجربہ سے خارج کرنے کا

مسلمان کو حقیقی دائرہ اسلام سے تو خارج کیا جا سکتا ہے گر انہیں امت مجربہ سے خارج کرنے کا

علامہ کا کمنا ہے کہ میں اس وقت تحریک احمدیہ سے بیزار ہوا جب تمام مسلمانون کا کافر،

قرار دیا گیا۔ مرزا صاحب تو ۱۹۰۸ء بی وفات پا گئے۔ انہوں نے اگر سب مسلمانوں کو کافر (بہ مینے دائرہ اسلام سے خارج ) قرار دیا ہو گاتو ۱۹۰۸ء سے قبل بی قرار دیا ہو گا۔ مصنف زندہ رود کا فرض تھا کہ وہ ۱۹۰۸ء سے پیشنز سے کے کر ۱۹۳۵ء سک سن وار علامہ کی تحریک احمد بیر سے ہیزاری ثابت کرتے اور شیخ اعجاز احمد صاحب نے اس کے مقابل ۱۹۰۰ء سے ۱۹۳۲ء تک سن وار علامہ کی موانست و مواف ت اور عقیدت کے جو دا تعات ایم درج کئے ہیں۔ ان کی تردید کرتے علامہ کی موانست و مواف ت اور عقیدت کے جو دا تعات ایم درج کئے ہیں۔ ان کی تردید کرتے کہ مصنف زندہ رود تو جماعت سے گھری وابستگی کے ان واقعات یا بیانات ہیں ہے کسی ایک کے بھی تردید نہیں کرتے۔

## تكفيري جوش و خروش

مصنف کے نزدیک علامہ کو توقع تھی کہ جب احمدیہ جماعت س بلوغ کو ہنچے گی تو عامتہ المسلمین کی تکفیر کے جوش و خروش سے باز آ جائے گی ۔ تمر علامہ کی بیہ توقع پوری نہ ہو سکی ( ص ۵۸۵)

واضح رہے کہ احریوں نے مجمی بھی تحفیری عنین و غضب کی مهم کا آناز نمیں کیا۔
۱۹۳۵-۱۳۹ میں بھی علامہ نے احراریوں کے ساتھ مل کر احمدت کے لئے برگ حیش ۔
غارت کر اقوام ۔ فقنہ ملت بیفا۔ یمودیت کا تخنی ۔ قوت فرعون کی درپردہ مرید ۔ سله باز وغیرہ فارت کر اقوام ۔ فقنہ ملت بیفا۔ یمودیت کا تخنی و دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے کی مهم میں افرات کے ۔ چر ایک طرف احمد بوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے کی مهم میں شرکت کر کے اس میں اور بھی شدت بیدا کر دی۔ دوسری طرف پنڈت نہروکی خدمت عالیہ میں لکھا۔

ائی ڈیر نہو! احمدی 'اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔
اس کے مقابل احمدیول نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ کی تحریروں کا جواب ضرور دیا ۔ مقابل احمدیول نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ کی تحریروں کا جواب ضرور دیا ۔ محراس جواب میں نہ تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی کوئی مہم چلائی نہ ان پر وفن کی غدارتی کا الزام لگایا۔

اس صورت حال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غیض و غضب کا دھارا اللہ کس جانب سے کس جانب سے کس جانب سے کس جانب سے کس جانب بہر رہا تھا اور اس غیظ و غضب میں پہل کس نے کی ۔ حضرت اہام جماعت احمدیہ مخالفین کو بار بار سمجھاتے رہے کہ سیاس معاملات میں کفرو سہمہ اسلام کا سوال اٹھانا غیر متعلق بات ہے۔ چٹانچہ سپ نے ۱۹۳۵ء میں ہی قرمایا۔

" - تدن اور مع شرت کا اس سے " یا تعلق کہ ہم شمیس کیا سمجھتے ہیں اور تم ہمیں کیا سمجھتے ہو ۔ ہمیں و یہ دیکھنے چائے کہ جس حد تک ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اس حد تک کریں اور عقائد کے سول کو باہم معاشرت کے وقت نہ چھٹریں ۔ یہ تو ہو سکت ہے کہ جب کوئی ہم سے لڑکی کا رشتہ ویئے آئے یا لڑکی کا رشتہ دیئے آئے تو ہم اس سے پوچہ میں کہ تمہارے کیا عقائد ہیں ۔ لیکن سیاسیات میں ان امور کا کیا تعلق کہ تم ہمیں کافر سمجھتے ہو یا نمیں مہمارے کیا عقائد ہیں ۔ ان ان (یعنی خالفین احمدیت ۔ ناقل) کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ ہمیں یہ سوال انھانے کی جھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی " ۔ ابھی

احمد یوں کے نخالفوں نے احمد یوں کو مسجد دل سے نکار ۔ قبرستانوں سے نکالا۔ المجمن جمایت اسلام سے نکار ۔ مسلم میک سے نکالا ۔۔ اور پھر اسرم سے نکالا ۔ بیہ تو آپ رکے نزدیے۔ اتھ و کے علمبردار بیں اور احمد یہ جماعت اختشار بہند ۔ بیہ منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔



بانیدال برگ می عامد اقدل عطید بیم قیمی سے مصروف معظو میں (فوٹر 2 ماہو)

#### بروزي كيفيت

مكاتيب البال كم من بن البال في عليد فين كو كلما:-

" حب میرا اول " حوش پر " آنا ہے ۔ تو حافظ کی روح مجھ میں معول کر جاتی ہے ۔ اور میل خود حافظ بن جاتا ہوں ۔ " (مکاتیب حصہ تمبر ۴ می ۱۰۹)

أب نمبرك فعل نمبره احدی صوبائی لیجسلیجرمیں مسلمانوں کی تھوڑی اکثریت کو احدی صوبائی سنجرمیں مسلمانوں کی تھوڑی اکثریت کو شدید نقصان بہنچا سکتے تھے!

اجربوں کے سیاس عزائم

مصنف زندہ رود کے مطابق ایک طبقہ فکر کی رائے ہے کہ جب احمد یوں کے سیاس عزائم واضح طور پر سامنے آگئے تو اقبال نے احمیت سے بیزاری کا املان کر دیا۔ آخر احمد یوں کے سای عزائم نے توکیا تے؟ معن لكية بن:-

" - پنجاب میں غیر مسلموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھو ڈی سی تھی اور اس اکڑیت کے بل بوتے پر یمال کسی معجکم وزارت تفکیل دے سکنے کا سوال پیدا نہ ہو یا تھا "۸۲سہ " - اتبال کو خدشه نفا که اگر احمد یون کی تعداد میں خاطر خواجه اضافه ہو گیا تو وہ انگریزی عومت کے اشارے پر یا بونی نسٹ کے اثر و رسوخ کے ذریعہ مسلمانوں کی تھوڑی سی اکثریت كوموبال محملير من "شديد نقصان " بينيا سكته شهر " ١٨٢/٨ سه

راقم عرض کرتا ہے کہ ۳۵ء سے ۳۷ء تک ۱۲ سال کے طویل عرصہ میں احمد یوں کی تعداد یں خاطرخواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مصنف کو بتانا جاہئے تھا کہ احمدیوں نے اس عرصہ میں سیحسلیجر می مبلالوں کو نمس نوعیت کا " شدید نقصان " پنچایا ۔ اس عرصہ میں ہے شار غیراحمدی ملمانوں نے کا تکریس یا غیر مسلموں کے اشارہ ء ابرو پر کام کیا۔ تحراحمہ یوں نے بہجی کسی مرحلہ پر بھی کامحریس یا غیر مسلموں کا ساتھ نہیں دیا ۔ اس لئے یہ بات بلاخوف تردید کمی جا سکتی ہے کہ علامہ سکے خدشات ایک موہوم بنیاد پر قائم ہے۔

واضح رہے ۔ مول یا ابو الکام آزاد کا تحریس کے نتیب بن کر ابھرے ۔ یو پی میں کا تکریس سنرنع احمد لدوائی کو وزارت کا منصب سونپ دیا ۔ مدراس میں سیٹھ لیقوب حسن کو ' مبار میں م یر محمود کو وزیرینا دیا گیا ۔۔۔۔ بمبئی اور صوبحات متوسط میں پٹیین نوزی اور یوسف شریف کو م یسے قرار کا تکریس میں شامل کر کے وزیر بنا لیا گیا۔اب وہی جدا گانہ انتخاب جے مسلمان

انی قومی ہستی کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کا گرلیم کی ایک ثناطرانہ مغرب سے پارہ پارہ ہو گیا۔ ۸۳سہ

مصنف ذندہ رود تو "موبائی کیحسنیجر" کی چند سیٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تقلیم ہند کے موقع پر جماعت احمدید کو غیر مسلموں کی جانب سے قادیان اور اس کے باحول میں نیم آزاد حکومت کی آفریت کی آفریت کی آفریت کی آفریت کی آفریت کے مامول میں بیکش کو افریت کے میمال قومی اور ملی مقاد کی خاطر ہر پیشکش کو افریت سے محکرا دیا جا آ ہے۔

۱۹۳۷ء میں ایک سکھ لیڈر سردار وریام سکھ نے حضرت امام جماعت احمریے کے بھائی اور جماعت کے تمائندے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمہ صاحب سے کما۔

" - اب ملک بث رہا ہے اور آپ کی پوزیش بہت ناذک ہے - مسلمان آپ کو اپنانے

کے لئے تیار نہیں - پس آپ ان کی وجہ سے سکھول اور بندووک سے نہ بگاڑیں ۔ بس آپ کی

بدروی کے خیال ہے کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ سمجھوۃ کرلیں

ہم آپ کی جماعت کو قادیان اور اس کے ماحول میں ایک شم کی ٹیم آزاد حکومت دیے کو تیار

ور ا۔ "

آپ نے اس پیش کش کے جواب میں فرایا:۔

" - سروار صاحب! آب ہمیں معانب فرائیں - ہم دو سرے مسلمانوں کے ساتھ غداری
کرے آپ کے ساتھ جوڑ نہیں ملا سے - پس میرا مشورہ آپ کو بیر ہے کہ آپ اس ناکلم
کوشش پر مزید اصرار نہ کریں - " میں میں سے

ایک اور سکھ اخبار "شیر پنجاب " نے جماعت احمد یہ کو ہشیار کیا ۔ کہ مسلمان "کذشتہ فرانہ بین آپ پر بہت ظلم کرتے رہے ہیں ۔ اس لئے آب آپ کو سکھول کے ساتھ اتحاد کرلیا ہوئے ۔ حضرت صاجزادہ صاحب نے جم عت احمد یہ کی طرف سے اس کو جواب دیا : ۔ " ۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک حصہ احمد یوں کی مخالفت میں چی چی وی را ہے ۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک حصہ احمد یوں کی مخالفت میں چی چی الموں کے جمے افسوس ہے کہ آپ کا یہ واؤ ہم پر نہیں چل سکا ۔ کو تک ماری سمنی میں یہ تعلیم بڑی ہوئی ہے کہ مخالفت میں فرد کی طرف نہ دیکھو بلکہ اصول کی طرف در کھو اور د شمنی افسانوں کے ساتھ بھی نہ رکھو ۔ بلکہ صرف برے خیالات کے ساتھ رکھو۔ کیو اور د شمنی افسانوں کے ساتھ بھی نہ رکھو ۔ بلکہ صرف برے خیالات سے ساتھ رکھو۔ کیونکہ کی کو کئی مخالف وگ اچھے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کیونکہ کل کو بھی مخالف وگ اچھے خیالات افسیار کرکے دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کو تک کو کئی کا کو بھی مخالف وگ اچھے خیالات افسیار کرکے دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کو تک کا کو بھی مخالف وگ اچھے خیالات افسیار کرکے دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کا دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کو دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کو دیکھو کیکھو کی کو دوست بن کیا ہو دوست بن کیا ہوں کے دوست بن کتے ہیں ۔ چنانچہ احمد ہیں کانٹ کے دوست بن کیا ہوں کو دی کو دی خوالوں کے دوست بن کیا ہوں کو دوست بن کیا ہوں کو دیا ہوں کو دوست بن کیا ہوں کو دوست بن کیا ہوں کو دیا ہوں کو دوست بیں کو دوست ہیں کی دوست کیں گو دوست ہیں کو دوست کی کو دوست کینے کی دوست کی کو دوست بین کیا ہوں کو دوست کیں کو دوست کی کو دوست کی کو دو

ہم پھر ۱۹۳۵ء کے دور کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ دہ دور تھا جب ہندو اپنی شیرازہ بندی کا کر جس تھے۔ ان کے نزدیک نے ہی اختبار ہے " اچھوت " ان جس ہے نہیں تھے۔ وہ انہوں کے مایہ کو ٹاپ کہ سیجھتے تھے۔ ہندو پہلے ہی اکثریت جس تھے۔ انہیں " اچھوتوں کو پخروں کے ساپہ ملائے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ گر پھر بھی اس خیال ہے کہ عمکن ہے۔ ملمان یا کوئی اور اقلیت انہیں اپنے ساتھ ملالے یا اس خیال ہے کہ جمیں اور بھی بھاری اکثریت ماصل ہو جائے انہوں نے۔ " شدید بنیادی نے ہی اختلافات۔ " کے باوجود اچھوتوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھا۔ دو سری طرف مسلمانوں کے ایک طبقہ کو یہ پئی پڑھائی کہ وہ " احمدی اپنے ساتھ ملائے سے انگ کردیں۔

بنيادي زمبى اختلاف

ہندوؤں اور شودریوں کا آپس میں اتنا بنیادی فرجی اختلاف ہے کہ ستیار تھ پرکاش کی رو عسد "شودروں کو مقدس منتر پڑھنے تک ہے فرجی طور پر روک دیا گیا ہے " (صفحہ ۴۹) اور ال کی عیاری

4.4

کے خاص حقوق نہیں چاہتے۔ ہم اپنے لئے جداگانہ انتخاب اور جداگانہ تشین میں جاہتے۔ ہم ہندوؤں کے رنگ سنگ رہیں گے ہم ای جاتی کے بیج ہیں۔ ای جاتی ہیں پیوا ہوئے۔ جاتی میں مرجا کیں گے " ۸۶۸ ۔۔ احمد یوں کے خلاف مشتر کہ محاذ

محراحم بول کو علیمدہ حیثیت دینے کے مطابہ کے بارے میں ہندو۔ سلے اور عیمانی مبد کے مشرکہ محاذ قائم کرلیا۔ چنانچہ سکھوں کے اخبار "شیر پنجاب" نے لکھا:۔
سکھے اخبار "شیر پنجاب" کی تائید

" - ہم اس کی برور تائید کرتے ہیں - اور گور ز صاحب بماور سے ور خواست کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو غیر مسلم ا قلیت قرار دے کر پنجاب میں کم از کم ۵ فی صدی نشتیں کونسل میں اور دد نشتیں مرکزی اسمیلی میں دی جائمیں ۔ اس سے کئی یو یشل پیچید گیاں سلجہ جائمیں گ

## ہندو اخباروں کی مائید

ہندوؤں کے اخبار "مانپ" اور "آریہ گزٹ" نے لکھا۔
" - چونکہ احمری 'مسلمانوں میں سے ہیں اس لئے ان ۔۔۔ کیلئے مسلمانوں کی نشہ اس سے پچھ شہر مخصوص کردی جائیں ۔ ۸۸ ۔۔
میں سے پچھ نشتیں مخصوص کردی جائیں ۔ ۸۸ ۔۔
ہندوؤں 'متکموں کی اس منطق پر اخبار "الفضل " نے یہ تبعرہ کیا:۔
الفضل کا شبھرہ

"اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جماعت احمد یہ جداگانہ اقلیت بن کر مسلمانوں میں ہے ہی ابند حصد لے گ ۔ کیو تکہ مسلمانوں کی نیابت کی جو نسبت قرار وی گئی ہے وہ عشول جماعت احمیہ قرار وی گئی ہے اور خواہ وہ حصہ کتنا ہی قلیل ہو اس کی وجہ ہے مسلمانوں کی نشتوں میں بینیا کی واقع ہو گ ۔ ، ، اس میں جماعت احمد بیر کا تو فائدہ ہی ہے جیسا کہ ہم پہلے لکہ بھی بیج جب اور خود " لماپ " نے بھی اپنے مندرجہ بالا الفاظ میں تسلیم کیا ہے ۔ گر مسلمانوں کے لئے خت اور خود " لماپ " نے بھی اسلم کیا ہے ۔ گر مسلمانوں کے لئے خت اور خود " لماپ " نے بھی اسلمانوں کو ناختوں تک زور لگانے کے بعد جو اکثریت عاصل تقصمان رسمان ہے ۔ وہنجاب میں مسلمانوں کو ناختوں تک زور لگانے کے بعد جو اکثریت عاصل

ہوتی ہے اور دو بھی اس لئے کہ تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر اس کا مطالبہ کیا وہ نمایت ہی قلیل ہوں ، ہے اور جماعت احمد یہ کے جداگانہ اقلیت قرار پا جانے کی صورت میں وہ قطعاً قائم نہ رہ سکے گی یے بی غرض ان وگوں کے مد نظرہے جو احرار یوں کی مائید کر رہے ہیں۔ " ۸۹ سے ملم اخبار " سیاست " نے براہ راست بھی علامہ کو بیہ تئتہ سمجھانے کی کوشش کی اور لکھا كر احريوں كے سياس كاظ سے عليحدہ ہو جانے كے بعد پنجاب كى وہ ( تعوزى سى) مسلم اكثريت جر کے لئے ہم گذشتہ وس سال سے ازر ہے ہیں۔ بریاد ہو جائے گی اوا سے ای طرح روزنامه " حق " لکھنؤ نے علیمہ کی خدمت میں گذارش کی:۔ "۔ اندیوں کو اپنے حلقہ سے جدا کرنے کے بعد ہم کو سب سے پہلا نقصان ہو یہ مہنچے گا کہ ہاری جماعت کا ایک عضر کویا ہم سے علیحدہ ہو گیا ۔ ہماری اقلیت اور بھی اقل ہو کر رہ وے گی .... طومت نے ایک نشست کی زیادتی ہے مسلم اکثریت تشلیم کی ہے .... اب مٹمانوں کی طرف ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ احمدیوں کو ان سے علیحدہ کر کے ان کو غیرمسلم قلت قرار دے دیا جائے .... کیا مسلمان آپنے پیریر خود کلما ٹری نہیں مار رہے۔ " اوست ف ہر ہے احمد یوں کو مسلمانوں میں شامل رکھنے ہے ہی مسلمانوں کی تعوری می اکٹریت ہ مُ رکمی جاسکتی تھی اور اس طریق پر 'صوبائی سیحسٹیر کو کسی متوقع نقصان ہے بچایا جا سکتا تھا و محرانسوں کہ علامہ اس تجویز کی ہمنوائی کرنے گئے۔ جس سے صوباتی سیحسلیج مسلمانوں کی معمولی می اکثریت کو شدید نقصان چنچنے کا اختمال تھ ۔ علامہ کے اس نوع کے سیاسی عزائم ے لمت کے بمی خواہ طبقہ اور جماعت احمد میہ کو دکھ بہنچنا ایک طبعی امر تھا۔ ملم کی مادکی

قار کمن کرام! نومبر ۱۳۳۶ میں اخبار " زمیندار " کے ایڈیٹر مواد نا تلفر علی خال نے ایک خوب مغترح کے ذریعہ جاءت کے خلاف کوب مغترح کے ذریعہ جارج پنجم شہنشاہ بندو آبدار انگلتان کو احدید جاءت کے خلاف بشن لینے کی ترغیب دی تھی ۔ (صفحہ ۱۳۳) اور عذر یہ تراشہ تھا کہ بانی سلسلہ احدید انگریزی تعریت کا دراصل غیروفاوار تھا اور مسے ابن مریم کی عظمت کو داغدار کرنے والا تھا (نعوذ باللہ اور اس کا بیٹا (مرزا بشیرالدین محدو) حکومت بنجاب سے وست و گریمال ہے ۔۔۔ اور اس کا بیٹا (مرزا بشیرالدین محدو) حکومت بنجاب سے وست و گریمال ہے ۔۔۔ " زمیندار " نے مزید لکھا تھا کہ ۔۔۔ ... (احد یوں کو علیحدہ کرنے کے ) سلسلہ میں جو

تداہر عمل میں انی جائیں۔ مسلمان بدول وجان سپاس مزار ہوں ہے۔ " ہا ہ سے
ہندووک " سکھوں کے علاوہ بیسانی " بھی ان کاروائیوں سے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔

"جھتے تنے کہ اسلام کے مقابلہ میں احمدیت کی بید مخالفت " عیسائیت کے لئے تقویت کا بائٹ سے
۔ چنانچہ بیسائیوں کے ایک ذمہ دار اور خاص نمائندہ پادری احمد مسجے نے لکھا!۔
عیسائیوں کی تائید

" زمیندار" اور اس کے ہمنواؤں نے مرزا بی اور قاریا نیوں کے بالتابل وہ کام کیا در آ

رہے ہیں ۔ جو قابل ستائش ہے۔ خداد تد کے نام کی برائی ہو جس نے مسلمانوں میں اپنا اس کے لئے کام کر تردید کرنا۔ " زمیندار "او اس کے بنے کام کر تردید کرنا۔ " زمیندار "او اس کے ہمنواؤں کا نمایت اچھا کام ہے۔ ہم زمیندار اور اس کے معاونین کی اس کام میں قدر کرتے ہیں ۔ مبارک ہیں ایڈیٹر زمیندار اور ان کے معاون جو میرے خدادند (یہوم میم) کے بالقابل کی کو نہیں دیکھ سکتے۔ " سا اس سے

یہ تھے عالات جن میں علامہ اقبال نے بھی ذمیندار کی ہمنو ائی کا اعلان کر دیا۔ اور معالم شروع کر ریا کہ اور معالم شروع کر دیا کہ احمد بول کو ملت اسلامیہ سے علیحہ اکر کے الگ فرقہ قرار دے دیا جائے اور اس امر کا کوئی خیال نہ کیا کہ اس اقدام سے صوبائی لیحملیج میں مسلمانوں کو نقصان مہنے گا۔

## جس طرح سکھوں کو علیجدہ سیاسی بونٹ تصور کرلیا گیا ....ا قبال

معنی " زیمہ رود" رقمطراز ہیں :
اتباں نے اسٹیسین کے لیڈنگ آر نکل میں اپنے بیان پر تبعرہ کا جواب ایک خط کے درید دیا جو اس جون ۱۹۳۵ء کو اسٹیسین میں شائع ہوا ۔ جواب کا اہم کنتہ یہ تفاکہ برصغیر کے میلینوں کی طرف ہے کسی رسی یا دداشت کی وصولی کا انتظام کئے بغیر براش گور نمنٹ کا فرض میلینوں کی طرف ہے کسی رسی یا دداشت کی وصولی کا انتظامی طور پر توشس لے ۔، ۔ چہ کہ دہ سلمانوں اور احمدیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر توشس لے ۔، ۔ چہ کہ دہ سلمانوں اور احمدیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر توشس لے ۔، ۔ جہ بغیرہ ان کی طرف ہے کسی رسی عرض داشت کی وصولی کے 'انہیں ایسا تصور کیا گیا ۔ " ۴۳ میں بغیر 'ان کی طرف ہے کہ بقول آپ کے سلموں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیاسی یونٹ " میں راقم عرض کرتا ہے کہ بقول آپ کے سلموں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیاسی یونٹ " اس راقم عرض کرتا ہے کہ بقول آپ کے سلموں کو تو " انتظامی طور پر علیحدہ سیاسی یونٹ " کے سلموں کی مثال یماں جہاں نہیں ہوتی ۔ پھر سکھ موحد قوم ہے اور بندو غیر موحد ۔۔۔ اس طرت بابا نائک" مسلمان شے ۔ حقیقاً نہ ہمی اختبار ہے سکھ ' ہندودک سے کمیں دور ہیں۔ " کر نتھ کی روے بابا نائک" مسلمان شے ۔ حقیقاً نہ ہمی اختبار ہے سکھ ' ہندودک سے کمیں دور ہیں۔ " کر نتھ کی روے بابا نائک" الدم کے بھی بدعی شرے ۔ وہ ہندو نہ ہب اور اسلام میں صلح کرانا چاہج شے کی روے بابا نائک الدم کے بھی بدعی شرے ۔ وہ ہندو نہ ہب اور اسلام میں صلح کرانا چاہج شے

- بحریزاتوں نے ان کی مخالفت کی ۔

دراصل سکھوں کو اپنی زبردست عسکری اور سیاسی اہمیت کا احساس ہو چکا تھا ۔ ان کی اپنی

خواہش تھی کہ ان کا عیجد و تشخص قائم ہو ۔ اور دہ بنددوں کے ساتھ یا ان جس مرخم ہو کر نہ

رجیں ۔ ہندووں کی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کاوشیں سکھوں کو ایک آنکھ نہ ہماتی تھیں

سسہ چتانچہ ۱۹۱۰ کا اخبار اس صورت حال کی تصویر کشی کرتے ہوئے مکھتا ہے ۔

ای طرح "اندین ایویل رجنر" کمتا ہے:
"- سکھ جو صوبے کی مجموعی آبادی کا گیارہ ٹی صدیب - ایمی تحویٰ عرف ہوا۔ بمنودی کا گیارہ ٹی صدیب ان بی ایک فرقہ سمجھ جاتے تھے - لیکن گذشتہ دی بارہ سال سے ان بی ایک ذروست انتاب ؟

"کیا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایک "فرجدا گانہ قوم" تصور کرنے گئے ہیں - اس کے طابع ان بی اپنے ہیں اور عسری ایمیت کا شعور ہمی بیدار ہوگیا ہے - " 44 سے ان بی اور عسری ایمیت کا شعور ہمی بیدار ہوگیا ہے - " 44 سے از می عرف کرتا ہے کہ سکھوں نے اس ور در میں " فو لصدایڈ ووکیبطی، فو نصر ہما ہور اپنی بدر پر اس کو در دیا ہی کہ در دیو اپنی توجم کے لئے بند دوڑی سے مذہباً علیمی قراد ور عرب عالم در اپنی بیر بی علیمی کردی ہی تو در دیو اپنی توجم کے در دیو اپنی کی سمورہ انتی یا سے مذہباً علیمی قراد ورث ہو کے در دیو اپنی کے در دیو اپنی کے سمورہ انتی یا سے مذہباً علیمی قراد کردی ہی کردی سمول کے دیا تو کو دیو کا مردی میں اپنے کے سمورہ انتی بی جیستے ، فرجی تجربی دور ہیں ورد بیلوں کی اپنی زردت کے میں اپنی کی دور ابنیں بندوؤں سے علیمی کرد یا گیا ۔

لبراور جو دوج ہید ورد بیلوں کے با وجو دعلا مرفرہ نے ہی کرسکھوں نے تو کوئی رسمی با دواشت کی پیش نہیں کی ۔ اور ابنیں بندوؤں سے علیمی کرد یا گیا ۔

معنف زنده رود کے مطابق علامہ کا فصوصی انجیت کا حامل گئت بر کھا کہ 19 مربی معول کی سباسی صحدگ کے نوٹ کی روشنی عی بلا تاخیر احد ہوں کو مسلی نول سے علی رہ کردیا جائے (زنده رود می 190) حالانگر میں نوٹ علامہ کے مطالعہ کو رق کر سف کے لئے کا فی ہے کیونکہ حکومت بنجا ب کے اس نوٹ علی کہا گیا تھ ۔ کیونکہ حکومت بنجا ب کے اس نوٹ علی کی کہا گیا تھ ۔ کیا گیا تھ ۔ کی کہا گیا تھ ۔ کی کہ اور اسلمد میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گا ۔ اور اسلمد میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گا ۔ اور اسلمد میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گئے ۔ بنایع سر نوٹ کے تحت احد ایول کو اعظم میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گئے سر نوٹ کے تحت احد ایول کو اعظم میں گئے تھاردیا جاسکت تھا ۔ حکومت کے نوٹ کے جذفق اسلام خد ہوں ۔

#### separate electorates \_\_\_\_ Punjab government note

ای طرح "اندین ایویل رجنر" کمتا ہے:
"- سکھ جو صوبے کی مجموعی آبادی کا گیارہ ٹی صدیب - ایمی تحویٰ عرف ہوا۔ بمنودی کا گیارہ ٹی صدیب ان بی ایک فرقہ سمجھ جاتے تھے - لیکن گذشتہ دی بارہ سال سے ان بی ایک ذروست انتاب ؟

"کیا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایک "فرجدا گانہ قوم" تصور کرنے گئے ہیں - اس کے طابع ان بی اپنے ہیں اور عسری ایمیت کا شعور ہمی بیدار ہوگیا ہے - " 44 سے ان بی اور عسری ایمیت کا شعور ہمی بیدار ہوگیا ہے - " 44 سے از می عرف کرتا ہے کہ سکھوں نے اس ور در میں " فو لصدایڈ ووکیبطی، فو نصر ہما ہور اپنی بدر پر اس کو در دیا ہی کہ در دیو اپنی توجم کے لئے بند دوڑی سے مذہباً علیمی قراد ور عرب عالم در اپنی بیر بی علیمی کردی ہی تو در دیو اپنی توجم کے در دیو اپنی کی سمورہ انتی یا سے مذہباً علیمی قراد ورث ہو کے در دیو اپنی کے در دیو اپنی کے سمورہ انتی یا سے مذہباً علیمی قراد کردی ہی کردی سمول کے دیا تو کو دیو کا مردی میں اپنے کے سمورہ انتی بی جیستے ، فرجی تجربی دور ہیں ورد بیلوں کی اپنی زردت کے میں اپنی کی دور ابنیں بندوؤں سے علیمی کرد یا گیا ۔

لبراور جو دوج ہید ورد بیلوں کے با وجو دعلا مرفرہ نے ہی کرسکھوں نے تو کوئی رسمی با دواشت کی پیش نہیں کی ۔ اور ابنیں بندوؤں سے علیمی کرد یا گیا ۔

معنف زنده رود کے مطابق علامہ کا فصوصی انجیت کا حامل گئت بر کھا کہ 19 مربی معول کی سباسی صحدگ کے نوٹ کی روشنی عی بلا تاخیر احد ہوں کو مسلی نول سے علی رہ کردیا جائے (زنده رود می 190) حالانگر میں نوٹ علامہ کے مطالعہ کو رق کر سف کے لئے کا فی ہے کیونکہ حکومت بنجا ب کے اس نوٹ علی کہا گیا تھ ۔ کیونکہ حکومت بنجا ب کے اس نوٹ علی کی کہا گیا تھ ۔ کیا گیا تھ ۔ کی کہا گیا تھ ۔ کی کہ اور اسلمد میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گا ۔ اور اسلمد میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گا ۔ اور اسلمد میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گئے ۔ بنایع سر نوٹ کے تحت احد ایول کو اعظم میں کوئی سرکاری جائے پڑاتال نہیں کی جائے گئے سر نوٹ کے تحت احد ایول کو اعظم میں گئے تھاردیا جاسکت تھا ۔ حکومت کے نوٹ کے جذفق اسلام خد ہوں ۔

#### separate electorates \_\_\_\_ Punjab government note

ا۔ "۔ آئندہ انتخابات میں ہراہمدی کو مسلم لیگ کی پالیسی کی آئید کرنی جاہئے گاکہ انتخابت کے بعد مسلم لیگ کی پالیسی کی آئید کرنی جائے گاکہ انتخابت کے بعد مسلم لیگ بازخوف تردید 'کا تحرایس سے یہ کمہ سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمیا کندہ ہے ۔ سم میں سمجھتا ہوں کہ کسی احمدی کو یو نسٹ نکٹ پر کھڑا نہیں ہونا چاہئے۔ "(۱۲۱) تور ۱۹۳۵ء)
مر خصر حیات خال کا استعمالی

ب - آیام پاکستان کے اعلان کے وقت لین کے مہداء میں فحر حیات خال بی پنجاب کے وزر اعظم تھے۔ آئر میں خاصی تعداو میں غیر مسلم تھے۔ آئر کی پارٹی میں خاصی تعداو میں غیر مسلم تھے۔ آئر کی پارٹی میں خاصی تعداو میں غیر مسلم تھے۔ آئر کی پارٹی بر سرافتدار رہتی تو مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی راہ میں آیک بوری روک پیدا ہو جاتی ۔ قائد اعظم اور مسلم لیگی ارکان کی کاوشوں قائد اعظم اور مسلم لیگی ارکان کی کاوشوں کے باوجود سر خفر حیات خال نہ تو مسلم لیگ میں شامل ہوئے نہ اپنے عمدہ سے فوری مستعلی مولے۔

ناریخ قیام پاکستان کا یہ انتائی اہم واقعہ ہے جس نے ہندوستان کی سیاست کا رخ پلٹ کے رکھ دیا کہ سر خطر حیات خال نے گور نر بنجاب کو اپنا استعفی پیش کر دیا ۔ انگریز گور نر نے ای روز وائسر اے ہند فیلڈ مارشل دیول کو اس تاریخی واقعہ کی اطلاع دی۔ گور نر کا یہ سرکاری کموب مکومت برطانیہ کی جانب سے "فرانسفر آف پاور" تای جلدول پس شائع ہو چکا ہے۔ گومت برطانیہ کی جانب سے "فرانسفر آف پاور" تای جلدول پس شائع ہو چکا ہے۔ گومت برطانیہ کی جانب سرای جینکن نے لارڈ دیول کو خصر حیات خال کے فوری استعفیٰ کے محرک کے بارے پی اطلاع وسے ہوئے لکھا "

كور نرپنجاب كانوث

Para 4. On the morning of 2nd March (1947) ... he

(Khizar) said (to me) that he had consulated

Zafrulla ... and had come to the conclussion that the

Muslim League must be brought up against reality

without delay "

لینی خطر (حیات خال) نے جمعے بتایا کہ وہ تلفر اللہ خال سے مشورہ کے بعد اس بتیجہ کا بنچ ہیں کہ جمعے (استعفیٰ وے کر) بلا آخیر مسلم لیگ کو تقائق کا سامنا کرنے کا موقعہ ویٹا چاہیج ۔ " 42 سے

## قائداعظم كااظهار تشكر

" - ارج ١٩٣٤ بروز الوار منح ٩ بح حضرت الم جماعت احمد للهور سے سندھ تریف لے جارے شے ۔ آنریبل چود حری ظفر اللہ خال صاحب بھی حضور کو الوداع کئے کے تریف لائے اور بید خوشخبری سائی کہ آج انشاء اللہ ملک خضر حیات خان صاحب کے استعفیٰ کا اعلان ہو جائے گا ۔ چنانچہ اوکا ڈو یا کسی اور ربلوے اسٹیشن سے حضور نے قائداعظم می علی جناح کو تار دلوایا کہ آج شام آپ ایک خوشخبری سنیں گے ۔ اور اسی روز استعفیٰ کا اطلان ہو گیا۔ ،

افت روزه " پيداخبار " لابور لکمتا ہے

"اطلاع کی ہے ۔۔۔ کہ موجوں خوشکوار صورت حالات پیدا کرنے میں سر خلفراللہ خال اللہ علی ہے۔۔ کہ موجوں خوشکوار صورت حالات پیدا کرنے میں سر خلفراللہ خال نے بہت ہوا پارٹ اوا کیا ہے۔ لاہور کے مسلمان بے حد خوشی کا اظمار کر رہے ہیں۔ شہراور لواحی بستیوں میں پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ " ۹۹ ۔۔

اور بوں " قیام پاکستان " کی راہ کا ایک سک گراں ہٹا دیا گیا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب وردنا ظرامور خارجہ جماعت احدید کو قائداعظم نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرکے قرمایا ۔۔ "
آپ کی جماعت نے نمایت آڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے اور کما

I can never forget it بین میں (قیام پاکستان کے منمن میں جماعت احمد ہیں۔ ناقل) اس خدمت کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔۔۔

## مشک پارٹی کی قرار داد

اسر آرا سکے اور ان کی جسمک ہونی کے لئے یہ خبر سخت حیرت و پریشانی کا موجب بنی۔

بارہ بج پنجاب اسمبلی چیبر میں جسمک پارٹی کے اجلاس میں ورج زبل قرار داد پاس کی گئی۔
" ہم نے وزارت کے استعفی کی خبر کو زیروست تعجب سے سنا ہے۔ ملک خطر حیات خال وزیراعظم نے ایسے وقت میں استعفیٰ داخل کیا ہے جبکہ کولیشن پارٹی ( یونی نسٹ پارٹی ) کو کہ جس کے وہ رہنما تھے اس ایوان میں واضح اکثریت حاصل تھی۔ اور ہماری پارٹی پوری قوت کے ساتھ ان کی جماعت پر تلی ہوئی تھی ۔ اور ہماری پارٹی پوری قوت کے ساتھ ان کی جماعت پر تلی ہوئی تھی ۔ اس ارادے

ے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عنان حکومت المحریز کے اتھ سے ہندوستانیوں کے باتھ میں ختل ہونے سے پہلے پہلے مسلم لیک کو ہر سرافتدار آجانے کی سمولت بہم پہنچائیں۔"، اسم

یو نسٹ پارٹی کے خلاف سر ظفر اللہ خال کے اس آریخی معرکہ کے بعد جب تواب معروث (جنوں نے بعد جب تواب معروث (جنوں نے بعد جس مسلم لیگ کی وزارت عظیٰ سنبھالی) قائد اعظم سے ملاقات کے لئے میں دبل سے داقات کے لئے میں دبل سے دبایا "

پاکتان کی منزل اب بالکل ہارے سامنے ہے اور پنجاب پاکتان کا ول ہے۔ ، ۔ ۔ اور پنجاب پاکتان کا ول ہے۔ ، ۔ ۔ اور پاکتان کا جنازہ نکا لئے والے احدی کے پاکتان کی منزل کو قریب تر لانے والے اور یو نسٹ پارٹی کا جنازہ نکا لئے والے احدی کے متعلق مصنف زیرہ رود کی جمتین کہ

"- سرظفراللد خال نے يو نسٹ بارٹی سے تعلق آخر سک قائم رکما"
راقم كى دائے ميں نظر وائى ك لاكق ہے-

ای طرح اقبال کے خدشہ کو دہرانے کی بجائے مصنف زندہ رود کے لئے زیادہ بھریہ تھا کہ وہ قار تین کو بتائے کہ احمد یوں کے طرز عمل سے اقبال کا بیہ خدشہ ہے حقیقت ہو کر رہ میاکہ

" - احمدی یونی نست پارٹی کے اثر ورسوخ کے ذریعہ "مسلمانوں کی تعوثی سی اکٹریت کو " مسلمانوں کی تعوثی سی اکٹریت کو " مسوبائی کیجسلیجر میں (یا کسی اور موقعہ پر - ناقل) شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں - " سنانے مسوبائی کیجسلیجر میں (یا کسی اور موقعہ پر - ناقل) شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں - " سنانے مسالم

## -حواشي-

ال زيراروال- ١٤٦١

Superior even to the prophethood of the Founder of Islam was definately put forward,

ساب كريج " احميت اور اسلام " ختم نبوت - اداره طلوع اسلام مطبوعه ١٩٥٢ء

٣ ۔ زندہ رود من ٢٩٦ (حيات اقبال كا وسطى دور ) - مقاله كے امل مسودہ ير اقبال كے اسينے ہاتھ كالكما بوا نوت ـ اصل موده "مسلم كيونئ - ايك معاشرتي مطالعه" ك عنوان س اقبال ميوزيم میں محفوظ ہے۔

۵ - زنده رود کی ا۵۵

۱- ملت بینها بر ایک عمرانی نظر ص ۱۳

۵- ایناس ۹۳

٨ - اقبال اور عاص ١٠٠

الم كليات مكاتيب اقبال خط مورخه ٢٥ م أكتوبر ١٥٥

ان اقبال نامه حصد اول سر الاس

ار ایناس ۱۳۹

الم اليناص ٢٥٨ قط بنام نياز الدين الا فروري الم

ال مكتوب بنام راغب ماحب ٢٠٠ مكى ١٩٢٣ء جمان ديكر - كراجي ١٩٨٣ء ص ٢٢٠

ال اینام ۱۹ کتوب ۱۵ حمر ۱۹۳۳ و

الها مكاتيب اتبال بنام خان نياز الدين ص ٢٦ خط ٢٠ ر جنوري ٢٥ ناشر پروفيسر محمد منور - اتبال

10- القمل 10 بارج ١٩٢٤ء

١٧ - آريخ احديت جلد نمبر ٢ ص ٢٥٥ مولفه مولانا ووست محمد صاحب شام مطبوعه ١٩٦٥ء - ريود

21- ايناص 100

١٨ دوزنامه انقلاب ٢٩م أكورا٢ع

۱۹ اقبال نامه ص ۱۳۳۰

٢٠ - مجام كبير ص ١٩٠ مطيوعد وسمبر ١٩٦٢ء

K.L.Gauba Friends and Foes P.103 (People Publishing . FI

۲۲ ۔ خط بنام اکبر اللہ آبادی کلیات مکا تیب اقبال می ۴۲۳ ۔ بھر بنام اکبر اللہ آبادی کلیات مکا تیب اقبال می ۴۲۳ ہم المنتقل ۱۹۳۸ء المنتقل ۱۸ جولائی ۱۹۳۵ء

#### علامه کی تبدیلی رائے پر اخبار سیاست کا تبصرہ

را تم عرض کرتا ہے کہ حضرت امام جماعت احمد بیے ان وجوہ کے اظمار سے محریز کیا ہے جو احمدت کے بارہ میں علامہ کی تبدیلی رائے کا موجب ہوئے محرمسلم پریس میں ان وجوہ کی جانب اشارہ لما ہے ۔ مسلم اخبار '' سیاست ''لکھتا ہے۔

ا۔ '' علامہ سر ڈاکٹر مجر اقبال صاحب است مرحومہ کے ایسے فرد ہیں۔ جن کے وجود پر جرمسلمان افرو ناز کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پچھ عرصہ سے احتیاج اور اس سے زیادہ حاشیہ نشینول کے گرو ناز کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پچھ عرصہ سے احتیاج اور اس سے زیادہ حاشیہ نشینول کے گراہ مشورہ نے سر موصوف کو ایسے راستہ پر مگا دیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف

کے جارہا ہے۔ (پرچہ ۱۱ می ۱۹۳۵)

میں برچہ لکمتا ہے:۔

جئے وہ حری قادین کو اس قدر ضرر پنچ گا جو احرار کی فتنہ آرائی اور افتراق پروری اور دشنام جئے وہ حری نہیں پنچ سکتا۔ تعجب ہے سالما سال سے احمدیوں فیر احمدیوں میں عقائد کی جنگ طراری ہے اور علامہ ایک رسالہ تک اس موضوع پر نہیں لکھ سکے۔ " جاری ہے اور علامہ ایک رسالہ تک اس موضوع پر نہیں لکھ سکے۔ "

جاری ہے اور افسوس کے منت درخواست کی کہ علامہ اس طرف توجہ کریں نے محرافسوس کہ علامہ وفات اللہ ہاست " نے عنت درخواست کی کہ علامہ اس طرف توجہ کریں نے محرافسوس کہ علامہ وفات اللہ ہار من مامنی ۱۹۳۵۔ آدریخ احمدیت جلد نمبر سے اس طرف راغب نہ ہوئے۔ دیکھئے سیاست بحوالہ الفعنل ۱۸ مئی ۱۹۳۵۔ آدریخ احمدیت جلد نمبر

14130 4

جس تقرر کا اوپر ذکر ہے اخبارات میں وائسرائے کونسل میں اس تقرری کے لئے علامہ اقبال اس مر ظفر اللہ خاں کا نام بھی بیا جا رہا تھا۔ گر حکومت نے سر ظفر اللہ خاں کا تقرر کر دیا ۔ آپ نے اور سر ظفر اللہ خاں کا تقرد کر دیا ۔ آپ نے می سے سے سے میں جارج ہے ہیں ۔ دومئی ۳۵ میں می علامہ کی طرف سے احمدت کے خلاف پہل بیان جاری ہوا " (زیدہ رود می ۵۹۸)

۲۶ صور اسرالیل لمی بهایان ص ۱۵۰ ( نخمات علمی )

۱۲۰ آئیند کمالات اسلام صفحہ ۲۲۳ مطبوعہ ۱۸۹۳ء

۲۵ رساله ولگدازجون ۱۹۲۲ء

۲۶ خط نمبر ۱۹ محرره ۲ متمبر ۱۹۲۵ مکاتیب اقبال نمبرا **می ۵** 

10 m = 74

۲۸ مشتی لوح ص ۲۰

٢٩ - الفضل ٣٠ مارچ ١٩٣٥ء

. ا تدورود س ۱۸۵ م

٢٣٠ - اقبال نامه نمبر ٢ من ٢٣٠

مهم مراله تحفظ ختم نبوت مكان

THY - J - PP

تہمیں کیا ہو گیا ہے ۔ تم اللہ کے وقار کا کوئی خیال نمیں کرتے ۔ حالا تکہ اس نے کئی اطوار سے حمیس پیدا فرمایا ہے۔ " ( ماہنامہ " وعوت " ستمبر ۱۹۹۰ء ص ۳۷ )

٣١ - الترايت ٢٥

٣١٨ - ينجرنها كل القرآن ص ٣١٨

۳۸ ۔ اقبال نامہ حصہ اول کھوب ۱۹ رجونائی ۱۹۱۱ می ۳۱

۳۹ م کتوب اقبال بنام والد صاحب محرره ۳ ر جنوری ۱۹۲۰ء مظلوم اقبال

۳۰ مه علامه كا خط - نفاش ايندُ ري فليكش زين اقبال ص ۹۳ يا ۱۰۲ (مطبور ۱۵۲۱)

اس مظلوم اقبال ص ١٩٢

۲۲ فقورود ال ۱۲۲

٣٣ - ترجمان انقرآن ابريل ١٩٦٤ ص ٨٣ - ٨٦ مضمون نگار جناب عبد الحميد مديق -

۳۳ ۔ وظیفہ کے حصول کی خواہش ۔۔۔۔ علامہ کے مکتوب محررہ ۱۲ مئی ۱۹۳۵ء میں ہے ( ذیرہ دورہ ۱۳ مئی ۱۹۳۵ء میں ہے ( ذیرہ دور سنجہ ۵۵۰ء میں ہے اور منجہ دور سنجہ ۵۵۰ء میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں احمدی ۔ فیراحمدی کا سوال افعا کر چوہدری ظفر اللہ خال کے خواف ریزدلوشن ہاس کرایا گیا تھا۔

اس پر مسلم پرچہ " سیاست " نے لکھا: ---- " افسوس ہے پچھ عرصہ سے احتیاج اور اس سے زیادہ صافیہ نشینوں کے کراہ کن پردپیگیڈا نے سر موصوف ( علامہ اقبال ) کو ایسے راستہ پر نگا دیا ہے دیاست ہے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لے جا رہا ہے ۔ ( اقبال ۔ المجمن کے صدر تھے (پرچہ سیاست ۱۹۸؍ مئی ۵۳۵)

۲۵ - دنده دود ص ۵۵۳ -

٣٧ ۔ مصنف زندہ رود کی چٹم دیر گوائ ہے کہ ۔۔۔ " اقباں ' نہو خاندان بالخصوص پنڈت جواہم لاں نہو سے تو واقعی محبت کرتے تھے ۔ راقم نے اپنی انحموں سے انہیں پنڈت جواہم لال نہو سے شفقت کا اظہار کرتے دیکھا ہے ( ڈندہ رود ص ۱۸ س)

ے ہے۔ بحوالہ خطوط اقبل ص ۲۵۹۔ مرتبہ رفع الدین ہاشی۔ خط محررہ ۲۱ رجون ۱۹۹۹ء نوٹ ۔ اس خط ہے تو قاری کی طبیعت میں یہ آثر پیدا ہوتا ہے جیسے علامہ کا مخاطب سلاما اور ہندوستان " دونوں کا زبردست موید و می فظ ہے ۔ اور ایک کلمہ کو جماعت کی بیخ کئی کے لئے علامہ اس کی مدد اور تعاون ورکار ہے۔

ما م م م م م م م

مر مر م

تہمیں کیا ہو گیا ہے ۔ تم امتد کے وقار کا کوئی خیال نہیں کرتے ۔ حالاتکہ اس نے کئی اطوار سے حمہیں پیدا فرمایا ہے ۔ " ( ماہنامہ " وعوت " ستمبر ۱۹۹۰ء ص ۳۷ )

٣١ - الترايت ٢٥

٣١٨ - ينجرنها كل القرآن ص ٢٠١٨

۳۸ ۔ اقبال نامہ حصہ اول کمتوب ۱۹ رجونائی ۱۹۱۱ می ۳۸

۳۹ - کتوب اقبال بنام والد صاحب محرره ۳ ر جنوری ۱۹۲۰ء مظلوم اقبال

۳۰ مه علامه كا خط - نفاش ايندُ ري فليكش زين اقبال ص ۹۳ يا ۱۰۲ (مطبور ۲۵۱۹)

اس مظلوم اقبال ص ١٩٢

۲۲ فقورود ال ۱۲۲

٣٣ - ترجمان انقرآن ابريل ١٩٦٤ ص ٨٣ - ٨٦ مضمون نگار جناب عبد الحميد مديق -

۳۳ ۔ وظیفہ کے حصول کی خواہش ۔۔۔۔ علامہ کے کمتوب محررہ ۱۳ مرش ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ روس سے میل میں ہے ( زندہ میں م رود سنجہ ۵۵۰ ) انبی ایام میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں احمدی ۔ فیر احمدی کا سوال اٹھا کر چوہدری ظفر اللہ خال کے خلاف ریز دلیوش پاس کرایا کیا تھا ۔

اس پر مسلم برچہ " سیاست " نے لکھا: ---- " انسوس ہے پچھ عرصہ سے احتیاج اور اس
ہے زیادہ حاشیہ نشینوں کے کراہ کن پردپیگٹرا نے سر موصوف (علامہ اقبال) کو ایسے راستہ پرنگا دیا
ہے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے خلاف لیے جا رہا ہے ۔ (اقبال ۔ المجمن کے صدر تھے (پرچہ سیاست
۱۹ مرمئی ۵۳۵)

۲۵ - الشروروس ۲۵۵۰

٣٧ ۔ مصنف زندہ رود کی چٹم دیر گوائ ہے کہ ۔۔۔ " اقباں ' نہو خاندان بالخصوص پنڈت جواہم لاں نہو سے تو واقعی محبت کرتے تھے ۔ راقم نے اپنی انحموں سے انہیں پنڈت جواہم لال نہو سے شفقت کا اظہار کرتے دیکھا ہے ( ڈندہ رود ص ۱۸ س)

ے ہے۔ بحوالہ خطوط اقبل ص ۲۵۹۔ مرتبہ رفع الدین ہاشی۔ خط محررہ ۲۱ رجون ۱۹۹۹ء نوٹ ۔ اس خط ہے تو قاری کی طبیعت میں یہ آثر پیدا ہوتا ہے جیسے علامہ کا مخاطب سلاما اور ہندوستان " دونوں کا زبردست موید و می فظ ہے ۔ اور ایک کلمہ کو جماعت کی بیخ کئی کے لئے علامہ اس کی مدد اور تعاون ورکار ہے۔

ما م م م م م م م

200 س ١٨٥

۱۱∠ سكاتيب اتبال حمد اول ص ١١∠

١٨٠ - اقبال نامه حصه دوئم ص ١٠١

۲۹ و زغره دود س ۱۵۱

٥٧٠ مكاتيب اتبال حصد اول ص ١٩١٩

اك مكاتيب حصد أول ص ١٩٩ - قط ٤ ر أكست ١٩٣٧ء - ٨ / ايم

۲۷ - ديکھئے کتوب ۲۷ متي ١٩٣٧ء

۲۳۰ - استن املام لمير مسيحي اقوام من ۲۲۸ - ۲۳۰

١١٧ - مرود رفة

۵۷ ۔ رسالہ انڈین ایش کوری سمبر ۱۹۰۰ ص ۲۳۹

الاسه حقيقته الوحي ص ١٢٠

عدے ۔ از موہوی عبدالحق غربوی اشاعة السنہ جلد تمبر ۱۱۳ ص مے و ص ۱۹۰

٨٧ ٥٠ جامع الصغيرسيوطي جلد تمبر ١٥١ ص ١٥١

اعب زنده رور صفي ٥٥٥ تا ١٥٥

٨٠ ايناص ٢٩٥

٨١ - الغضل كيم متى ١٩٣٥ء

م - من - وه ' A, ۱۸۴ س ۲۹۵

۸۳ ۔ اقبال کے آخری دو سال صفحہ ۸۳۸

۸۴ - الغنل ۲۱ر ايريل ۱۹۵۵ء

۸۵ مه الفضل ۲۰ دن ۱۹۳۷ء بحواله حيات بشير از مولانا فيخ عبد القادر صاحب مرفي مرحوم (ص ۸۸

٨١ ي چه ٢٤ فروري ١٩٣٢ء

۸۷ ۔ بحوالہ زمیندار ۱۲۰ مئی ۱۹۳۵ء می ۳

٨٨ - بحواليه القصل ٢٣٠ متى ١٩٣٥ء

٨٩ ٥٠ اليتيا

۹۰ \_ الغنل ۱۸ مئي ۳۵ء ص ۹

۱۱∠ سكاتيب اتبال حمد اول ص ١١∠

١٨٠ - اقبال نامه حصه دوتم ص ١٠١

۲۹ و زغره دود س ۱۵۱

٥٧٠ مكاتيب اتبال حصد اول ص ١٩١٩

اك مكاتيب حصد أول ص ١٩٩ - قط عر أكست ١٩٣٧ء - ٨/٤٠

۲۷ - ديکھئے کتوب ۲۷ متي ١٩٣٧ء

۲۳۰ - سن ب تعلیمات اسلام لمور مسیحی اقوام ص ۲۲۸ - ۲۳۰

١١٧ مرود رفة

۵۷ ۔ رمالہ انڈین انٹی کوری تمبر ۱۹۰۰ ص ۲۳۹

الك مع حقيقته الوحي ص ١٢٠

عدے ۔ از موہوی عبدالحق غربوی اشاعة السنہ جلد تمبر ۱۱۳ ص مے و ص ۱۹۰

٨٧ ٥٠ جامع الصغيرسيوطي جلد تمبر ١٥١ ص ١٥١

اعب زنده رور سخر ۵۵۵ ما ۸۵۸

٨٠ ايناص ٢٩٥

٨١ - الغضل كيم متى ١٩٣٥ء

م - م - وه ' A, ۱۸۴ م ۲۹۵

۸۳ م آتبال کے آخری دو سال صفحہ ۸۳۸

٨٣ - الفعنل ٢١ رايريل ١٩٥٥ء

۸۵ مه الفضل ۲۰ دن ۱۹۳۷ء بحواله حيات بشير از مون نا ينخ عبدالقادر صاحب مرفي مرحوم (ص ۸۸

٨١ ي چه ٢٤ فروري ١٣٣٢ء

۸۷ ۔ بحوالہ زمیندار ۱۲۰ مئی ۱۹۳۵ء می ۳

٨٨ - بحواليه القصل ٢٣٠ متى ١٩٣٥ء

٨٩ ٥٠ اليتا

۹۰ \_ الغنل ۱۸ مئي ۳۵ء ص ۹



یں سدند الدے کے پہنے باللیمی دھزت من مودی متیم نور اسدین صاحب ایس سدند الدے کے دور میں علامہ اقبال مند علی گڑھ میں اطلان کیا تفاکدہ۔ ایس میں کے دور میں علامہ اقبال مند علی گڑھ میں اطلان کیا تفاکدہ۔ استان میں کے دور میں علامہ اقبال مند علی مسلم آروار کا جا تنور مظامرے "



یں سدند الدے کے پہنے باللیمی دھزت من مودی متیم نور اسدین صاحب ایس سدند الدے کے دور میں علامہ اقبال مند علی گڑھ میں اطلان کیا تفاکدہ۔ ایس میں کے دور میں علامہ اقبال مند علی گڑھ میں اطلان کیا تفاکدہ۔ استان میں کے دور میں علامہ اقبال مند علی مسلم آروار کا جا تنور مظامرے " سار نومبر ١٩٢٣ء كو بريد لا بال كے ايك پنبك يېچر بين مسلمانوں كو آمادہ عمل ہونے كى زغيب ا معنین کرتے ہوئے سب ہے مہی نصیحت بیہ فرمائی کہ

مسلمان اپنے تین مضبوط کریں۔ جس کے لئے مسلم لیگ جیبی تظیموں کا زندوہ قائم ر کھنا ضروری ہے آ مسلمانوں کے قوی حقوق کا تخفظ ہو۔ ( ربوبو آف ریلجز جون مہرہوں) ١٩٢٤ء مين حضور كي شمله مين مسٹر جناح سے ملاقات بموتى اور آب كوان كے ماج

`ھنٹوں مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ تو حضور نے قرمایا :۔

" - میں مسٹر جناح کو ایک بہت ہی زریک - قابل اور مخلص خادم قوم سمجہ اور " ادهر عله مه اقبال كاجو ربط و منبط ۱۹۳۵ء من قائم جوا - اس كى ۱۹۳۸ء من كيا كيفيت بو پيل تعي ؟ أكل سطور مين ملاحظه مون

#### ا قبال کی بستر مرگ سے اپنے قائد کے خلاف جنگ

كذشته سطور ميں بيان شده حقائق سے ظاہر ہے كه و بنجاب مسلم ليك كے مدركى حيثيت ے علامہ اقبال کی عملی سیاست یا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو فراج محسین ادا کرنا بدے ول كروه كاكام ب - علامه كے ساس اثر و رسوخ كاب حال تماكه --- " و پنجاب كے مسلالوں میں کا تحریس کی موافقت کے جذبات ' مرحت کے ساتھ بردھنے لگے۔ " ٣ سے علامہ کی وفات کے قریب اقبال جناح تحکیش کے سلسلہ میں علامہ کی آخری تحریر کو چیش کیا جا آ ہے۔ جس میں کما کیا تھ کہ ۔۔۔ " سكندر جناح ميثاق كو كالعدم سمجها جائے۔ مسرجناح

نے علامہ کی وفات سے ما ون چینحریذر بعد آر اس کی اشاعت رکوا وی۔ مولانا عبدالجید سبک لکیتے ہیں ۔ " یہ چیز علامہ کے لئے بہت ماہوس کن متمی ( ذکر اقبال م ۲۰۹) اس محکش ک دوسری شق سے تھی کہ آل اعرابا مسلم لیگ کے وفترے مسٹرجناح کے وستخطوں سے سر کلر جاری ہوا کہ ۵۱ مارچ ۱۹۳۸ء سے پیشتر تمام صوبائی لیکوں کی طرف سے مرکز میں الحاق کی درخواسیں بجوائی جائیں --- درخواسیں پنجیں - تو پنجاب لیگ کے متعلق بعد از غور فیصلہ ہوا کہ مرکز اس کا الحاق کرنے سے معذور ہے ۔ یہ خط ۵ ر اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ تک پہنچا دیا کیا (علمہ کی جگہ اب نواب معدوث مدر ہو چکے تھے مرعلامہ روزمرہ کے کامول جی دمیں الیار تھے) بسر علالت پر بیر خبر علامہ کے لئے بہت صدمہ کا موجب بنی اور علامہ بیج و تاب می کر

سار نومبر ١٩٢٣ء كو بريد لا بال كے ايك پنبك يېچر بين مسلمانوں كو آمادہ عمل ہونے كى زغيب ا معنین کرتے ہوئے سب ہے مہی نصیحت بیہ فرمائی کہ

مسلمان اپنے تین مضبوط کریں۔ جس کے لئے مسلم لیگ جیبی تظیموں کا زندوہ قائم ر کھنا ضروری ہے آ مسلمانوں کے قوی حقوق کا تخفظ ہو۔ ( ربوبو آف ریلجز جون مہرہوں) ١٩٢٤ء مين حضور كي شمله مين مسٹر جناح سے ملاقات بموتى اور آب كوان كے ماج

`ھنٹوں مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ تو حضور نے قرمایا :۔

" - میں مسٹر جناح کو ایک بہت ہی زریک - قابل اور مخلص خادم قوم سمجہ اور " ادهر عله مه اقبال كاجو ربط و منبط ۱۹۳۵ء من قائم جوا - اس كى ۱۹۳۸ء من كيا كيفيت بو پيل تعي ؟ أكل سطور مين ملاحظه مون

#### ا قبال کی بستر مرگ سے اپنے قائد کے خلاف جنگ

كذشته سطور ميں بيان شده حقائق سے ظاہر ہے كه و بنجاب مسلم ليك كے مدركى حيثيت ے علامہ اقبال کی عملی سیاست یا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو فراج محسین ادا کرنا بدے ول كروه كاكام ب - علامه كے ساس اثر و رسوخ كاب حال تماكه --- " و پنجاب كے مسلالوں میں کا تحریس کی موافقت کے جذبات ' مرحت کے ساتھ بردھنے لگے۔ " ٣ سے علامہ کی وفات کے قریب اقبال جناح تحکیش کے سلسلہ میں علامہ کی آخری تحریر کو چیش کیا جا آ ہے۔ جس میں کما کیا تھ کہ ۔۔۔ " سكندر جناح ميثاق كو كالعدم سمجها جائے۔ مسرجناح

نے علامہ کی وفات سے ما ون چینحریذر بعد آر اس کی اشاعت رکوا وی۔ مولانا عبدالجید سبک لکیتے ہیں ۔ " یہ چیز علامہ کے لئے بہت ماہوس کن متمی ( ذکر اقبال م ۲۰۹) اس محکش ک دوسری شق سے تھی کہ آل اعرابا مسلم لیگ کے وفترے مسٹرجناح کے وستخطوں سے سر کلر جاری ہوا کہ ۵۱ مارچ ۱۹۳۸ء سے پیشتر تمام صوبائی لیکوں کی طرف سے مرکز میں الحاق کی درخواسیں بجوائی جائیں --- درخواسیں پنجیں - تو پنجاب لیگ کے متعلق بعد از غور فیصلہ ہوا کہ مرکز اس کا الحاق کرنے سے معذور ہے ۔ یہ خط ۵ ر اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ تک پہنچا دیا کیا (علمہ کی جگہ اب نواب معدوث مدر ہو چکے تھے مرعلامہ روزمرہ کے کامول جی دمیں الیار تھے) بسر علالت پر بیر خبر علامہ کے لئے بہت صدمہ کا موجب بنی اور علامہ بیج و تاب می کر

#### ا قبال جناح مفاہمت۔عدم مفاہمت۔ ایک اور پہلو

یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اپنی کماب " اقبال کے آخری دو سال " میں ڈاکٹر عاشق حسین مالوی

" جہاں تک میری ناچیز معلومات کا تعنق ہے ڈاکٹر اقبال اور مسٹر جناح کے ورمیان اس ا ١٩٣٦ء - تاقل) سے تميل مجھي مرا ربط و منبط قائم نهيں ہوا تھا ۔ ( مس ٢٩٣) اس مناہمت كي كمانى كي يول إ - كم ١٩١٦ء من مسرجتاح المور تشريف الدة اوريو نسث يارنى كم بانى مر فضل حسین سے ملاقات کی اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان 'امیدواروں کو لیگ کے ملك بر الكِشْن مِن حصه لِيمًا جائية - سرفضل حسين كا كهمًا تما - كه ميه طريقة كار پنجاب مين مسلمالوں كے کے مفیر نہیں رہے گا کیونکہ اسمیلی میں مسلمانوں کی اکثریت اس صوبہ میں برائے نام ہے جو کسی وقت بھی خطرہ میں پڑ سکتی ہے ۔ اول تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی تکٹ پر کھڑے ہوں۔ پھراگر ان میں ہے تین جار بھی علیحدہ ہو سے تو مسلمان 'اقلیت میں ہو جائیں کے جو ہندوؤں اور سکھوں کی فتح ہوگی ۔۔۔ مسٹر جناح نے بھی اپنے موقف کے حق

میں دلا کل دیئے ۔ گراس بحث کا کوئی جمیجہ نہ نکلا ۔۔

اس کے بعد مسٹر جناح ' علامہ اقبال ہے ملے جو بعض وجوہ کے باعث مرفضل حسین اور ان کی پارٹی کے شدید تخالف تنے ۔ سرفضل حسین اور ان کی پارٹی کو حیت مرانے کے شوق میں آپ نے مسٹر جناح کی امداد کی حامی بھرلی ۔ مولانا ظفر علی خال کی مجلس " اتحاد ملت " مصمی تھم کی خیر کی توقع نہ تھی ۔ مولانا کا تکرس رحجان رکھتے تھے۔ " مجلس احرار بھی کا تکریس ک ہمنوائمی " ( زندہ رود ص ۵۸۵ ) - مسٹر جتاح کو تو یماں کے حالات کا تنعیلی اور جامع عم نہ تھا۔ علامہ نے مسٹر جتاح کو مشورہ دیا کہ وہ ان پارٹیوں کو بھی مسلم میگ میں شامل کرنے کی غرض سے ان کے لیڈروں سے ملیں (ص ۵۸۵)۔ مجلس احرار نے مسلم لیگ سے پارلیمانی بورڈ میں شریک ہونے کے لئے یہ "لا یعنی مطالبہ" بیش کر دیا کہ سی قادیانی کو دیگ میں شال نه کیا جائے۔ مرمسٹر جناح نے رہے شرط تسلیم کرنے کا وعدہ نہ کیا۔ بسرحال ان دونوں جماعتوں

#### ا قبال جناح مفاہمت۔عدم مفاہمت۔ ایک اور پہلو

یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اپنی کماب " اقبال کے آخری دو سال " میں ڈاکٹر عاشق حسین مالوی

" جہاں تک میری ناچیز معلومات کا تعنق ہے ڈاکٹر اقبال اور مسٹر جناح کے ورمیان اس ا ١٩٣٦ء - تاقل) سے تميل مجھي مرا ربط و منبط قائم نهيں ہوا تھا ۔ ( مس ٢٩٣) اس مناہمت كي كمانى كي يول إ - كم ١٩١٦ء من مسرجتاح المور تشريف الدة اوريو نسث يارنى كم بانى مر فضل حسین سے ملاقات کی اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان 'امیدواروں کو لیگ کے ملك بر الكِشْن مِن حصه لِيمًا جائبة - سرفضل حسين كا كهمًا تما - كه ميه طريقة كار پنجاب مين مسلمالوں كے کے مفیر نہیں رہے گا کیونکہ اسمیلی میں مسلمانوں کی اکثریت اس صوبہ میں برائے نام ہے جو کسی وقت بھی خطرہ میں پڑ سکتی ہے ۔ اول تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی تکٹ پر کھڑے ہوں۔ پھراگر ان میں ہے تین جار بھی علیحدہ ہو سے تو مسلمان 'اقلیت میں ہو جائیں کے جو ہندوؤں اور سکھوں کی فتح ہوگی ۔۔۔ مسٹر جناح نے بھی اپنے موقف کے حق

میں دلا کل دیئے ۔ گراس بحث کا کوئی جمیجہ نہ نکلا ۔۔

اس کے بعد مسٹر جناح ' علامہ اقبال ہے ملے جو بعض وجوہ کے باعث مرفضل حسین اور ان کی پارٹی کے شدید تخالف تنے ۔ سرفضل حسین اور ان کی پارٹی کو حیت مرانے کے شوق میں آپ نے مسٹر جناح کی امداد کی حامی بھرلی ۔ مولانا ظفر علی خال کی مجلس " اتحاد ملت " مصمی تھم کی خیر کی توقع نہ تھی ۔ مولانا کا تکرس رحجان رکھتے تھے۔ " مجلس احرار بھی کا تکریس ک ہمنوائمی " ( زندہ رود ص ۵۸۵ ) - مسٹر جتاح کو تو یماں کے حالات کا تنعیلی اور جامع عم نہ تھا۔ علامہ نے مسٹر جتاح کو مشورہ دیا کہ وہ ان پارٹیوں کو بھی مسلم میگ میں شامل کرنے کی غرض سے ان کے لیڈروں سے ملیں (ص ۵۸۵)۔ مجلس احرار نے مسلم لیگ سے پارلیمانی بورڈ میں شریک ہونے کے لئے یہ "لا یعنی مطالبہ" بیش کر دیا کہ سی قادیانی کو دیگ میں شال نه کیا جائے۔ مرمسٹر جناح نے رہے شرط تسلیم کرنے کا وعدہ نہ کیا۔ بسرحال ان دونوں جماعتوں

بورڈ کی نئے سرے سے تفکیل ہوئی اور اس میں یونی نسٹ پارٹی کے آدمین کو اکٹریت ہیں ہوئی تو اس کاروائی کا متصدیہ ہو گا کہ کسی نہ کسی طرح میگ پر قبضہ کرکے اے موت کے محاث آبار دیا جائے (اقبال کے آخری دو سال صفحہ ۵۰۵) اقبال کا موتف تھ کہ سلم میں اور بونی نسٹ پارٹی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے بلکہ آپ نے اس معمون کا ایک اعلان بھی اشاعت کے لئے تیار کر لیا تھا تکر قائداعظم نے اس کی اشاعت ریوا دی۔ ( ڈندورور منحد ٣١٣) زال بعد قائداعظم نے نہ صرف پنجاب لیگ کی مرکز سے الحق کی در خواست مسترد كردى بكه ليك بارلينٹرى بورۇكى ئے مرے سے تفكيل كردى اور اس ميں سر سكندر ديات کی زر قیادت یونی نسٹ پارٹی کے آدمیوں کو اکٹریت عطاکر دی ( زعمہ روو صفحہ ۲۵) راضح رے کہ یونی نسٹ پارٹی کو پنجاب کے مسلمانوں کی آکٹریت کی حمایت عاصل تھی اور اس میں ج ٩٠ مسلمان " من (ا قبال کے آخری دو سال صفحہ ١١٨) جبكه ليك كو اس دور ميں مواي جماعت کا مقام حاصل نہ ہو سکا تھا۔ اور وسائل کے اعتبار سے بھی اس کی حالت ٹاکفتہ بہ تھی۔ ایے طالات میں قائداعظم ایسے دور اندلیش لیڈر کے نزدیک اقبال کے موقف ہے ہم آہنگی کا المار مسلم اتخاد کو یارہ یارہ کرنے یا اے موت کے کھاٹ اٹارنے کے مترادف تھا۔ فود مصنف زندہ رود نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے قائداعظم کے اقدام کو "وانشمندانہ" قرار ريا ہے۔ (ص ١٣٤)

ان حالات میں پچھ عرصہ کے لئے اگر جماعت احمد بے علامہ اقبال سے معت میں پکھے عردانشمندانہ "فیل سے معت دی توجائے " " طرز عمل کی جماعت کرنے کی بجائے قائداعظم کے " وانشمندانہ "فیصلہ کو وقعت دی توجائے " ی غفب ہو گیا۔ اسے لیک وشمنی پر معمول کرنا یا بیر پروپیکنڈا کرنا کہ مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی زمہ داری جماعت احمد بیر پر عائد ہوتی ہے۔ کیو محر درست قرار دیا جا سکتا ہے! جماعت احمد مید ہر بلاوجہ ۔ برجمی

راتم كى رائے ميں مصنف 'جماعت احمديد كے اس دور كے طرز فكر وعمل ير بلاوجه برجم

ہیں۔ 0 مصف کو قائداعظم سے کوئی شکوہ نہیں۔ جنہوں نے سکندر جناح پیکٹ کرکے ایسے اقدام کئے جو اقبال کے نقطہ نگاہ سے لیگ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے تقر۔

0 مصنف کو پنجاب کے مسلمانوں سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ جنہوں نے یونی نسف امیدواروں کے حق بیں ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔

0 مصنف ' اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھی انگشت نمائی کے لئے تیار نہیں جن کے صدارتی دور کے اختام کے قریب لیگ کی مقبولیت کا گراف اس بری طرح گر گیا کہ آپ نے (
اپنے کمتوب ۱۲۲ راپریل کے ۱۹۲۳ء میں ) خود مسٹر جناح کو اطلاع دی کہ ۔۔ " پنجاب کے مسلمانوں میں کا گریس کی موافقت کے جذبات ممرعت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ "

" بورڈ میں یہ معالبہ پیش کیا کہ مجالس قانون ساز اور اجتمالی اوارت میں مسلمانوں کی انشقوں میں سلمانوں کی انشقوں میں سے " شیعوں " کا حصہ الگ مخصوص کر دیا جائے ( اداریہ انقلاب لاہور ۲۷ جنوری ۱۹۳۵ء سنے سن

0 مصنف کو '' اہل حدیثول '' پر کوئی غصہ نہیں۔ جنہوں نے اس دور میں عبیحدہ نیابت اور مخلوط انتخاب پر زور دے رکھا تھا۔

0 مصنف احرار بول کو بھی معصوم سیجھتے ہیں۔ جنہوں نے خاص طور پر لکھنؤ ہیں شیعوں کے خلاف فت خوابیدہ 'بیدار کیا اور بول مسلم اتخاد کو شیس پنچانے کی سازشیں کیں۔
معنف کے نزدیک نہ کورہ بالا جماعتوں یا هخصیتوں کا کوئی اقدام ایسا نہیں 'جس کی وجہ سے ان پر مسلم اتخاد تو ڈرے کا الزام عاکد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ اسمام اتخاد تو ڈرے کا الزام عاکد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ

-91/4

مصنف کو اگر غصہ ہے تو مرف جماعت احمدید پر 'جس کی تعداد علمہ کے زدیک صوبہ بحر میں صرف ۵۱ ہزار تھی۔۔ مصنف کے زدیک اس جماعت نے چو نکہ یوٹی نسٹ پائی کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لئے ان کے متعلق اقبال کے دل میں ایک فدشہ پیدا ہوائکہ یہ بیل نسٹوں کے ساتھ تا جائے گی۔ اس لئے اس پر مسلم اتحاد کو پر دویا یہ کرنے اور پھراسے فیرمسلم قرار دے دیا ضروری تھا۔۔۔۔ یہ سوچ کس حد تک محقول ہے ؟ قار تھی کرام خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔

باب تمبر۸

-حواشی-

اقبال کے آخری دو سال می ۲۹۳
 سلمانان ہند کے استحان کا وقت می ۹
 سلمانان ہند کے استحان کا وقت می ۹
 سامہ کا خط بنام قائد اعظم ۲۳ ر ابر یل ۱۹۳۵ء
 سامہ اقبال کے آخری دو سال می ۲۰۹

## سرفضل حسين برنكته چيني

معن زنده رود قراتے بیں :-

"۔ اتباں 'کے سر نفل حسین سے تعلقات .... ان کی .... انگریز کے ساتھ ذلت آمیز وفداری کے باعث فراب ہوئے نتے (صفحہ ۳۷)

اس الزام ميں كوئي وزن وكھائي شيس دييا۔

ہیں میں کھنل حسین کے ملی کارناموں پر مجموعی اعتبار سے نظر ڈال جائے تو کوئی غیر متعصب مفق انتہار سے نظر ڈال جائے تو کوئی غیر متعصب مفق ان آپ کی معاملہ منہی 'سیاس بصیرت اور بے غرضانہ خدمات کی داو کئے بغیر نہیں رو سکنا۔

آپ نے ہر مرطہ پر مسلم حقوق کے تحفظ کے لئے ہندو 'سکھ اور انتحریز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔

مرفضل حسین کی ملی خدمات

مورخه پاکستان جناب عاشق حسین بٹالوی کی رائے میں: -

" --- سرفضل حسین سے پہلے تین مسلمان علی الترتیب وائسرائے کی کونسل کے ممبررہ چکے تھے۔ سرعی امام 'سر محمد شفیق اور سر حبیب اللہ --- لیکن تدبر 'معالمہ فئی 'سیاسی بصیرت اور مسلمانوں کی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیاظ سے ان تینوں میں سے کوئی فخص میاں ( فضل میں) صاحب کے برابر کام نہ کر مگا۔ "ا۔

مین ) صاحب کے برابر کام نہ کر مگا۔ "ا۔

"- برے برے برے فرعون صفت اگریزوں سے سر فضل حسین کا واسطہ پرا ۔ لیکن انہوں نے ہر فرعون کی اگری ہوئی گرون کو جھک جانے پر مجبور کر دیا " ۱۲۔

مبرالجید سابک " سرگذشت " میں لکھتے ہیں : ۔ سر فضل حسین کوئی چودہ سال اقتدار کے معدول پر فائز رہے اور اس مدت میں زمینداران پنجاب ۔ سلمانان ہنجاب ۔ سلمانان ہند اور ان برت میں زمینداران پنجاب ۔ سلمانان پنجاب ۔ سلمانان ہند اور ان برت کی واستان بہت طویل ہے ۔ لارڈ و شکرن نے کہا فر ہم میں تمام مسلمانان ہند کے دوبی لیڈروں کو مانتا ہوں ۔ جنہوں نے اس قوم کی مستقل و پندار فدمت کی ہے ۔ ایک سرسید احمد خال اور دو سرے سر فضل حسین " ۔ میرے زددیک بین ٹراج محسین سائل جی براج محسین سائل جی براج محسین سائل جی براج محسین سائل جی براج میں ہیں اور دو سرے سر فضل حسین " ۔ میرے زددیک بین ٹراج محسین سائل جی براج میں تھا ۔ سے

مصنف زندہ رود کی تحقیق کے مطابق انگریز حاکم نے اوا خر جنگ عظیم میں ۔ " اتبال کو ایک نظم تحریر کرنے کی فرمائش کی جس کو ٹالنے کی کوئی صورت نہ نکل سکتی تھی ۔ اقبال نے مجبور انظم تکریر کرنے کی فرمائش کی جس کو ٹالنے کی کوئی صورت نہ نکل سکتی تھی ۔ اقبال نے مجبور انظم تکھی ۔ " ۔ ا

دوسری طرف سر نفنل حسین کا کردار بیه نفاکه آپ نے ۔ " ہر فرعون (انجمریز) می اکڑی ہوئی گردن کو جھک جانے پر مجبور کر دیا ۔

ان حقائق کے ہوتے ہوئے مصنف زندہ رود کا بیہ دعویٰ کہ ۔۔ " سرفضل حسین انخریز کے ذلت آمیز وفادار تھے ۔۔ " ۔ کتنا عجیب لگتا ہے۔

#### قابل فخرخدمت گزاری

سر فضل حسین کے کام اور مقام کا اندازہ کرنے کے لئے ۱۹۳۵ء کے انقلاب کا ایک اداریہ کانی ہے جس کا عنوان ہے " ملک و ملت کا ایک قابل فخرخدمت گذار "

" -- "زیل سرفضل حسین چوده پندره برس تک حکومت پنجاب اور حکومت برد کے بند ترین عمدوں پر فائز رہنے کے بعد اوا خر مارچ (۱۹۳۵ء) میں اپی گران بما ذمه واربوں سے بند وش ہو رہے ہیں ۔ انہوں نے اپنے رنگ میں اپنے وائدہ عمل کے صدود کو مدنظر دکھتے موجد فلک ۔ قوم اور ملت کی جو عظیم الثان خدمات انجام دی ہیں ۔ بلاخوف تردید کما جا سکتا ہے کہ کوئی دو سرا ہندوستانی ان کی نظیر اور امثال چیش فہیں کر سکتا ۔۔۔۔

مسلمانوں پر انہوں نے جو گراں بہا احمان کے ان کے تشکر اور سپاس گزاری ہے ہماری طمت بھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ اسل می حکومت کے زوال کے بعد 'مسلمان ہر لحاظ ہے جاہ ہو چکے تھے۔ اس دور زوال میں سب سے پہلے سرسید احمد خال مرحوم اٹھے۔ جنہوں نے بدلے ہوئے حالات اور بدلی ہوئی فضا کے مطابق مسلمانوں کو از سرنو اٹھنے اور زندہ ہونے کی راہیں ہا کہیں ۔۔۔۔ مولانا ابو الکلام آزاو اور مولانا محمد علی جو ہر مرحوم نے مسلمانوں میں فرہیت اور ملیت کے سبے پناہ جذبات پیدا کے ۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہو گاکہ ایک جو ہڑ میں جو ش و تمعن پیدا کے ۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہو گاکہ ایک جو ہڑ میں جو ش و تمعن پیدا کے ۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہو گاکہ ایک جو ہڑ میں جو ش و تمعن پیدا کر کے اے ایک اتھاہ سمندر بنا دیا ۔۔۔ لیکن می و قومی زندگ کا ایک اہم دائرہ یہ بھی تھاکہ مسلمان ایک قوم کی حیثیت میں ایک مستقل پروگرام کو لے کر یہ حالت سکول کو تکر آجے ہو میں۔ بدے بیش ہما اور بورے قائی تقان

یں۔ مکن ہے ان سے گذشتہ پندرہ سال بیں۔ مکن ہے ان سے گذشتہ پندرہ سال بیرے مکن ہے ان سے گذشتہ پندرہ سال کی شاندار اور مستقل و محکم لمی کی شاندار اور مستقل و محکم لمی و قوی خدمات پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اس دور بیں مسلمانوں کے بی نہیں بلکہ (سارے) مک کی ایک بہت بڑی اور قابل قدر جستی ہیں۔

خواجہ حسین نظامی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ۲۹ مارچ کو ہندوستان بھر میں وو ہوم فعنل حسین "منایا جائے اور اس روز بعد نماز جمعہ ہر مسجد میں میاں صاحب کی صحت و سلامتی کے لئے روردگار عالم کے دربار میں دیا تمیں کی جا کیں ۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان خواجہ صاحب کی شروردگار عالم کے دربار میں دیا تمیں کی جا کیں ۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان خواجہ صاحب کی شرورد پر پورے جوش کے ساتھ عمل کریں ہے ۔ ہم سے

### ملمانوں کے "اور تک زیب "

مرفضل حمین کے ول میں مسلم قوم کے لئے بردا ورد تھا۔ انہوں نے مسلم مفاد کے لئے براکام کیا۔ تیجہ بید نکلا کہ

اسلامی انجمنوں نے قرار دادیں منظور کر کے برملا سر فضل حسین کی تائید کی۔
محبول تک میں فضل حسین کی تندرستی اور درازی عمر کی دعائیں ما تکیں جانے لگیں۔
اپنی قوم میں فضل حسین کی مقبولیت کا بیہ عالم تھا کہ ۱۹۳ ر مارچ ۱۹۳۳ء کو راجہ فریندر
فضل نافر نے بنجاب کونسل میں ان کے خلاف مسلسل کئی سیختے تک تقریر کی .... انہوں نے فضل
میں کو فرقہ پرستی کا بانی ' ہندو مسلم اتحاد کا دشمن اور ہندوؤں کا بدخواہ قرار دیا۔ آخر میں
اسم

انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب کر کے کما: اور نگ ڈبیب مت بنو ۔ اکبر بننے کی کوشش کرد۔

جواباً (میں منتاز محمد خان دولتانہ کے والد جناب احمد میار خان دولتانہ نے اپنی پرجوش تقریر کے آخر میں کما:۔

0 " - راجہ صاحب نے اپنی تقریر عیں میہ بھی کما ہے کہ وزیر تعلیمات (میاں سر ففل حیث ) اور نگ زیب کی پایسی اختیار کر رہے ہیں - عیں راجہ صاحب کو بتا ویتا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت ہے " سیوا بی " امارے مدمقابل بن کر بیٹے ہوئے ہیں - ہمیں " اکبر " بیرا کرنے کی ضرورت نہیں - ہمیں " اور نگ زیب " پیدا کرنے چاہئیں --- جھے میہ کئے میں مرت اور فخر ہے کہ خواہ کتنے بی " سیوا بی " امارے سامنے آ جا کیں - میاں سر فعنل حسین جنا ان کا مقابلہ کرنے کو کانی ہیں " میوا بی " امارے سامنے آ جا کیں - میاں سر فعنل حسین جنا ان کا مقابلہ کرنے کو کانی ہیں " ہے

جہاں تک بیرون مک مسلم حقوق کی محمد اشت کا تعلق ہے۔ جناب عاشق حسین بٹالوی سے لفظوں میں

0 " \_ "کول میز کا فرنس میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابی حاصل ہوئی ۔ اس کا سرا میاں فضل حسین کے سرے ۔ " اللہ مصنف ذیرہ رود ککھتے ہیں ۔

وہ مرزا بشیر الدین محمود نے ظفر امتد خاں کو ہدایت کی کہ کونسل میں اور سیاس میدان ممل میں سر فضل حسین کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے ۔ کہ ۔

آگرید اظہار تنقیدی پہلو لئے ہوئے ہے تو سرفضل حسین کی بے غرضانہ کمی فعدات کے پیش نظر 'سوچ کا یہ رخ قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا۔

چودهری قلفراند خال صاحب انی خود نوشت سوانح عمری "تحدیث نعمت " می رقعراز

ہیں ہے۔
"- ۱۹۲۷ء میں جب میں ہنجاب کی کونسل کے لئے منتب ہو گی ۔ تو حضرت افا کی باعث علی اللہ اللہ تعالی اور سیاسی میدان عمل میں میاں سر فضل حسین کے ساتھ بورا تعاون کروں ۔ حضور نے فرایا کہ مسلمانوں میں قیادے کی میں سر فضل حسین کے ساتھ بورا تعاون کروں ۔ حضور نے فرایا کہ مسلمانوں میں تا ہے تو بجائے کی تو ہے تی ۔ اس پر مستزاد یہ کمروری ہے کہ جب کوئی کام کا مخص آ می تا ہے تو بجائے بیں سوس

انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب کر کے کما: اور نگ ڈبیب مت بنو ۔ اکبر بننے کی کوشش کرد۔

جواباً (میں منتاز محمد خان دولتانہ کے والد جناب احمد میار خان دولتانہ نے اپنی پرجوش تقریر کے آخر میں کما:۔

0 " - راجہ صاحب نے اپنی تقریر عیں میہ بھی کما ہے کہ وزیر تعلیمات (میاں سر ففل حیث ) اور نگ زیب کی پایسی اختیار کر رہے ہیں - عیں راجہ صاحب کو بتا ویتا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت ہے " سیوا بی " امارے مدمقابل بن کر بیٹے ہوئے ہیں - ہمیں " اکبر " بیرا کرنے کی ضرورت نہیں - ہمیں " اور نگ زیب " پیدا کرنے چاہئیں --- جھے میہ کئے میں مرت اور فخر ہے کہ خواہ کتنے بی " سیوا بی " امارے سامنے آ جا کیں - میاں سر فعنل حسین جنا ان کا مقابلہ کرنے کو کانی ہیں " میوا بی " امارے سامنے آ جا کیں - میاں سر فعنل حسین جنا ان کا مقابلہ کرنے کو کانی ہیں " ہے

جہاں تک بیرون مک مسلم حقوق کی محمد اشت کا تعلق ہے۔ جناب عاشق حسین بٹالوی سے لفظوں میں

0 " \_ "کول میز کا فرنس میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابی حاصل ہوئی ۔ اس کا سرا میاں فضل حسین کے سرے ۔ " اللہ مصنف ذیرہ رود ککھتے ہیں ۔

وہ مرزا بشیر الدین محمود نے ظفر امتد خاں کو ہدایت کی کہ کونسل میں اور سیاس میدان ممل میں سر فضل حسین کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے ۔ کہ ۔

آگرید اظہار تنقیدی پہلو لئے ہوئے ہے تو سرفضل حسین کی بے غرضانہ کمی فعدات کے پیش نظر 'سوچ کا یہ رخ قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا۔

چودهری قلفراند خال صاحب انی خود نوشت سوانح عمری "تحدیث نعمت " می رقعراز

ہیں ہے۔
"- ۱۹۲۷ء میں جب میں ہنجاب کی کونسل کے لئے منتب ہو گی ۔ تو حضرت افا کی باعث علی اللہ اللہ تعالی اور سیاسی میدان عمل میں میاں سر فضل حسین کے ساتھ بورا تعاون کروں ۔ حضور نے فرایا کہ مسلمانوں میں قیادے کی میں سر فضل حسین کے ساتھ بورا تعاون کروں ۔ حضور نے فرایا کہ مسلمانوں میں تا ہے تو بجائے کی تو ہے تی ۔ اس پر مستزاد یہ کمروری ہے کہ جب کوئی کام کا مخص آ می تا ہے تو بجائے بیں سوس

الم مصنف نہیں و معاندین تک کو ہے ۔۔۔۔ اور اگر مصنف زندہ رود کے زویک 'و خاموشی 'ایک وصف نہیں ۔ کزوری اور خای ہے تو مصنف کا حضرت اقبال کے بارے میں کیا خیال ب دخول بنا ہوں خاص ہے تو مصنف کا حضرت اقبال کے بارے میں کیا خیال ب جنبول نے اپنی وفات سے چند برس چیشرا ہے صاحبزاوے کو وصیت فرمائی بھی (جے مصنف نہ اپنی کتاب زندہ رود چیں بھی درج کیا ہے ) اور جس کا پہلا فقرہ بیہ ہے۔

" - جاوید کو میری نفیحت میں ہے کہ وہ دنیا میں شرافت اور " خاموشی " ہے، ماقہ اپی مر بسر کرے "ا۔

ہاں ظفر اللہ خال خاموش من منا ۔۔۔۔ سر فضل حسین کی ان کے متعلق یہ را۔
اس اعتبار سے سوفی مد درست ہے کہ ظفر اللہ خال کو حضرت قائد اعظم کی طرح بلاوجہ اور بنے
سوچے بیان بازی کا شوتی نہیں تھا۔

"كردار قائداعظم" - كے مصنف قائد اعظم كے متعلق لكيتے ہيں: -

" - عام لیڈروں کی طرح قا کراعظم کو بیان بازی کا شوق نہ تھا۔ آپ نے " کم گوئی " کو بیش اپنا شعار بنائے رکھا۔ آپ اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو قوم کی امانت سیجیتے تھے اور ایس اشد مفرورت کے بغیر فرج کرنا خیانت تصور کرتے تھے۔ "اا ۔

ظفرالله خال بھی ایک کم کو۔ شریف اور بقا ہر خاموش انسان تھے۔ لیکن جب مسلم مفاد کی و کالت و ترجمانی کے لئے بولنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ خاموش نمیں رہے تھے۔ بولنے تھے اور باون تولے پاؤرتی بات کہتے تھے۔

ابل فکر و نظرکے نزدیک سرفعنل حسین کا بیہ فتویٰ کہ

"- ظفرائد فال مروہ کام کُرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو انہیں کرنے کو کما جائے۔"

بھی تعراف ہی کا رنگ رکھتا ہے۔ جو ان کی پارٹی لیڈر کے احکامات کی تھیل 'وفاداری اور
مستعدی کو دیکھتے ہوئے کپا گیا ہو گا۔۔ " روح ارجناع " کے نقطہ نظرے توجب کی رس کو
اپنے پارٹی لیڈر کی سیاسی فراست 'بصیرت 'اخلاقی دیانتداری اور خلوص نیت کا بھین والمتبد ہو
جائے تو پھراس کے لئے یہ بات فرض کا عظم رکھتی ہے کہ وہ اس کی ہرمدایت پر بے چوں دی
عمل پیرا ہو۔۔ پرٹی کے ڈسپین کا خیال رکھ ۔۔ اپنے آپ کو اس کا ایک " بابی " ہم

سر فضل حسین پارٹی کے لیڈر تھے اور ظفر ابند خاں پارٹی کے ایک رکن ۔ جرے ہوئی ت ۳۳۸ ر مرکہ خلوص نیت پر جنی اپنے پارٹی لیڈر کے ہر تھم کی تقبیل بھی مصنف زندہ رود کو خامی اور پر مرکہ خلوص نیت پر جنی اپنے پارٹی لیڈر کے ہر تھم کی تقبیل بھی مصنف زندہ رود کو خامی اور سے ہیں ( جنہوں نے ایک طویل عرصہ سے ارتفاقی اختیار کئے رکھی ) اپنی تصنیف جس لکھتے ہیں :۔

ایر قائد اعظم سے ارتفاقی اختیار کئے رکھی ) اپنی تصنیف جس لکھتے ہیں :۔

ایر قائد اعتماد تھا اور اس سے اقبال کو محمد علی جناح کی سیاسی بصبیرت اور اخلاقی دیا نتداری پر پورا اعتماد تھا اور اس

ر ا آبال کو جمر علی جناح کی سیاسی بھیمرت اور اخلاقی دیانتداری پر پورا اعتماد می اور اس افزاد کی بنا پر اپنے آپ کو ان کا معمولی " سیابی " تصور کرتے ہتے " ۔۔۔ نیز ان کے تھم کی

افزاد کی بنا پر اپنے آب کو ان کا معمولی " سیابی " تصور کرتے ہتے " ۔۔۔ نیز ان کے تھم کی

افزاد کی بنا پر اپنے آبال کے خارف اپنا فروری ۱۹۳۸ء کا بیان جاری نہ کیا ۔ یہ اقبال کے پارٹی ڈسپلن سیابی میں سر سکندر کے خارف اپنا فروری ۱۹۳۸ء کا بیان جاری نہ کیا ۔ یہ اقبال کے پارٹی ڈسپلن

ع احزام کی ایک نمایت عمده مثال ہے۔" ملے

چہری تفراند خال نے سرفنل حین کوشاندار خواج تحیین پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔

" اگر آج قوم میں زندگ کے آفار نظر آ رہے ہیں اور قوم ترتی کی راہ پر گامزن ہے تو یہ الم تر واجب الاحرّام خادمان لمت کی مسامی اور ان کی مسلسل قربانیدں کا ثمو ہے ۔ میاں سر فضل حیین صاحب اس گروہ میں متاز حیثیت رکھتے تھے اور ۱۹۴۱ء آ ۱۹۳۱ء کے دور میں ان کی فیل حیین صاحب اس گروہ میں متاز حیثیت رکھتے تھے اور ۱۹۴۱ء آ تا جوہ مدی کے چھے اور مورخ بحول جاتے ہیں کہ مدی کے آناز میں مسلمان باوجود بخاب میں اکثرے رکھتے تھے ۔ اگر ۱۹۴۱ء میں اکثرے رکھتے تھے ۔ اگر ۱۹۴۱ء کے بعد بھی وی طالت جاری رجے تو ترتی کے رائے مین کیا حیثیت رکھتے تھے ۔ اگر ۱۹۴۱ء کے بعد بھی وی طالت جاری رجے تو ترتی کے رائے کھانے پر غیر مسلم عناصر کا قدم ترتی کی شہراہ پر مسلمانوں کی شبتی صالت گرتی جاتی ہے۔ آگر اور ہر سال مسلمانوں کی شبتی صالت گرتی ہی جاتی ۔۔۔۔ تیاں غالب ہے کہ ان نقادوں اور مؤرخوں میں سے آکٹر کو کالج میں رافلہ بھی نصیب نہ ہو سکنا۔ "مواہد

باب تمبره قصل تمبرا

مسر فصل حسین پر احمد ایول کو آگے برطها نے کاان مصنف زندہ رود کے نزدیک سرفضل حسین نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی بجائے اور کو ترجیح دی جائے اور انہیں زندگی میں آگے بردھایا جائے۔ اس وجہ سے بجی اقبال کے ان کے ماتھ تعلقات تراب ہوئے (ص ۱۲۷)

ترجيحي سلوك كالتجزبير

راقم عرض کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بجائے اجھ یوں کو ترجیج وسنے یا مسلمانوں کے خصوص مناصب احمد یوں کو وسنے کے الزام ( ص ۵۹۲ ) کا تقاضا تھا کہ مو بچاں احم یوں اساء ورج کئے جائے جنہیں سرفضل حسین نے مسلمانوں پر ترجیج وسنے ہوئے اطلی منام سے نوازا تھا ۔۔۔ بچر یہ بھی بہ نا چاہئے تھا کہ الجیت کے استبار ہے یہ احمدی اپنے ہم رجہ غیرانی امیدواروں سے کم ترتھے ۔ محتنف محکموں کے احمد یوں کی تعداد کا جائزہ لے کر قابت کرتا ہوئ تھا ۔ کہ اس دور بی بیر سو پچاس احمدی نہ استخاب کے ذرجہ آئے نہ امتحان بھی پاس ہوں مناس بیک مسلمانوں کی حق تنفی کرتے ہوئے سرفضل حسین کے دباؤ کی وجہ سے رعبا مخصوص بیک مسلمانوں کی حق تنفی کرتے ہوئے سرفضل حسین کے دباؤ کی وجہ سے رعبا مخصوص مناس سے دباؤ کر دیے گئے ۔ گر مصنف نے اس حتم کی جانچ پڑٹ کی کرنا ضروری نمیں سمجہ دو اس محمد کے اس منصب (دائے اسے کونسل کی رکنیت ۔ ناقل) ہو سرفت استح جو رہ تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک احمدی کی بجائے سی جبیل انقدر مسمان کوہ سخت احتیاج ہو رہ تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک احمدی کی بجائے سی جبیل انقدر مسمان کوہ منصب دیا جائے ۔ ( ص ۸۹۵ ) ۔ گویا اقبال کے سرفضل حسین سے تعنقات اس کے موسلہ دیا جائے ۔ ( ص ۸۹۵ ) ۔ گویا اقبال کے سرفضل حسین سے تعنقات اس کے موسلہ مناس جائے کی کوشش کی ۔

اقبال نے امام جماعت احدید کو آگے برمصایا

قبل اس کے کہ ہم اس اکلوتے احمد ی ابلیت کے بارے میں پچھ عرض کریں۔ یہ ا قابل توجہ ہے کہ خود اقبال نے احماء میں برصغیر کے قابل ذکر لیڈروں کی موجود کی ہیں۔ ا باب تمبره قصل تمبرا

مسر فصل حسین پر احمد ایول کو آگے برطها نے کاان مصنف زندہ رود کے نزدیک سرفضل حسین نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی بجائے اور کو ترجیح دی جائے اور انہیں زندگی میں آگے بردھایا جائے۔ اس وجہ سے بجی اقبال کے ان کے ماتھ تعلقات تراب ہوئے (ص ۱۲۷)

ترجيحي سلوك كالتجزبير

راقم عرض کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بجائے اجھ یوں کو ترجیج وسنے یا مسلمانوں کے خصوص مناصب احمد یوں کو وسنے کے الزام ( ص ۵۹۲ ) کا تقاضا تھا کہ مو بچاں احم یوں اساء ورج کئے جائے جنہیں سرفضل حسین نے مسلمانوں پر ترجیج وسنے ہوئے اطلی منام سے نوازا تھا ۔۔۔ بچر یہ بھی بہ نا چاہئے تھا کہ الجیت کے استبار ہے یہ احمدی اپنے ہم رجہ غیرانی امیدواروں سے کم ترتھے ۔ محتنف محکموں کے احمد یوں کی تعداد کا جائزہ لے کر قابت کرتا ہوئ تھا ۔ کہ اس دور بی بیر سو پچاس احمدی نہ استخاب کے ذرجہ آئے نہ امتحان بھی پاس ہوں مناس بیک مسلمانوں کی حق تنفی کرتے ہوئے سرفضل حسین کے دباؤ کی وجہ سے رعبا مخصوص بیک مسلمانوں کی حق تنفی کرتے ہوئے سرفضل حسین کے دباؤ کی وجہ سے رعبا مخصوص مناس سے دباؤ کر دیے گئے ۔ گر مصنف نے اس حتم کی جانچ پڑٹ کی کرنا ضروری نمیں سمجہ دو اس محمد کے اس منصب (دائے اسے کونسل کی رکنیت ۔ ناقل) ہو سرفت استح جو رہ تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک احمدی کی بجائے سی جبیل انقدر مسمان کوہ سخت احتیاج ہو رہ تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک احمدی کی بجائے سی جبیل انقدر مسمان کوہ منصب دیا جائے ۔ ( ص ۸۹۵ ) ۔ گویا اقبال کے سرفضل حسین سے تعنقات اس کے موسلہ دیا جائے ۔ ( ص ۸۹۵ ) ۔ گویا اقبال کے سرفضل حسین سے تعنقات اس کے موسلہ مناس جائے کی کوشش کی ۔

اقبال نے امام جماعت احدید کو آگے برمصایا

قبل اس کے کہ ہم اس اکلوتے احمد ی ابلیت کے بارے میں پچھ عرض کریں۔ یہ ا قابل توجہ ہے کہ خود اقبال نے احماء میں برصغیر کے قابل ذکر لیڈروں کی موجود کی ہیں۔ ا انڈیا سیمیر سین "کی تفکیل کے موقعہ پر الم جماعت احمدیہ کو سب طاخر زیماہ پر ترجی دی تھی اور علامہ کی تحریک و ترفیب پر بی شملہ میں اس مسلم سین کی صدارت کے لئے ایام جماعت احمدیہ سی اس مسلم سین کی صدارت کے لئے ایام جماعت احمدیہ "کے " ایم جماعت احمدیہ "کے " ایم جماعت احمدیہ "کے " ایم جماعت کام سنت ایک یہ جائے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سنت ایک لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سنت ایک لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سنت ایک لیے

حقیقت بہ ہے کہ علامہ کو اپنے گذشتہ تجربات کی بناء پر یقین ہو چکا تھا کہ اسم بر براعت میں بہت سے مستقد آدی موجود ہیں جو مسلمانوں کے لئے '' بہت مفید کام '' سرانجام دے سے جیں۔اس کا اظہار آپ نے اپنے قط محردہ ۵ ستمبر ۱۹۳۰ء میں بھی کیا تھا۔

ابنی مستور آومیوں جی ایک مر ظفراللہ خال بھی تھے۔ مرفضل حین نے کیا براکیاکہ بن اسمی علیہ کام کرنے والے " بجھتے تھا ابنی جی اسے ایک کو ۱۳۹۲ء جی جار اور کے اپنی جگہ عارضی طور پر کام کرنے کی سفارش کروی۔ یاک کو ۱۳۹۲ء جی چار اللہ خال کی وجہ سے بنجاب کے ڈیڑھ کروڈ مسلمانوں کے حصہ جی آنے والے اعلی منامب جی سے ایک عمدہ کم ہو گیا۔ گریہ بھی سوچنا چاہے کہ اس ایک منصب کے طفیل "مسلم منامب کے شجر "کو کتے شیریں کھل گے۔ چود حری صاحب نے قو مرف اور مرف "مسلم حقوق" کی حق قلت کے جذبہ سے وائٹرائے کو نسل کی رکھیت تعلی تو مرف اور مرف "مسلم حقوق" کی حق قلت کے جذبہ سے وائٹرائے کو نسل کی رکھیت تعلی علی من سے جو دھری مادب نے علی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائٹرائے کی عقی ۔ آپ کے ہمد گیر کارناموں جی سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائٹرائے کی عالمہ کا دکن بنے جی یہ جدوجمد شروع کر دی ۔ کہ مسلمان "اعلی منامب سے محموم نہ میں ۔ چود حری صاحب کی اس کاوش کا مال "غیر مسلموں کی ذبانی شنے ۔ ایک ہندو اخبار نگھتا ہے ۔

الثان کارنامہ ان کا میہ کہ انہوں نے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہے۔ جس بوش ان ایک ہے۔ جب بیر شرے جم المثل بن حمی ہے۔ جبر شرے جم المثل بن حمی ہے۔ جبر شرے جم اللہ علیم تفر اللہ خان کو اب زاق کے طور پر " ممیر قار مسلم "کما جاتا ہے۔ سب سے پہلا علیم الشان کارنامہ ان کا میہ ہے کہ انہوں نے ایک " خان صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ ہے ہیں۔ انسان کارنامہ ان کا میہ ہے کہ انہوں نے ایک " خان صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ ہوگی۔ اسٹ نوا ویا ہے۔ " کا سبھ

نٹ بۇ دوا ہے - "10 سە بە كەز ماف بتا رہا ہے كە غير مسلوں كو حضرت چود حرى ماسب كى كولنى ادا تاپ نے مسلوں سے كار ماف بتا رہا ہے كە غير مسلوں كو حضرت چود حرى ماسب كى كولنى ادا تاپ نے مسلوں انڈیا سیمیر سین "کی تفکیل کے موقعہ پر الم جماعت احمدیہ کو سب طاخر زیماہ پر ترجی دی تھی اور علامہ کی تحریک و ترفیب پر بی شملہ میں اس مسلم سین کی صدارت کے لئے ایام جماعت احمدیہ سی اس مسلم سین کی صدارت کے لئے ایام جماعت احمدیہ "کے " ایم جماعت احمدیہ "کے " ایم جماعت احمدیہ "کے " ایم جماعت کام سنت ایک یہ جائے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سنت ایک لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سنت ایک لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپ تعلقات علامہ سنت ایک لیے

حقیقت بہ ہے کہ علامہ کو اپنے گذشتہ تجربات کی بناء پر یقین ہو چکا تھا کہ اسم بر براعت میں بہت سے مستقد آدی موجود ہیں جو مسلمانوں کے لئے '' بہت مفید کام '' سرانجام دے سے جیں۔اس کا اظہار آپ نے اپنے قط محردہ ۵ ستمبر ۱۹۳۰ء میں بھی کیا تھا۔

ابنی مستور آومیوں جی ایک مر ظفراللہ خال بھی تھے۔ مرفضل حین نے کیا براکیاکہ بن اسمی علیہ کام کرنے والے " بجھتے تھا ابنی جی اسے ایک کو ۱۳۹۲ء جی جار اور کے اپنی جگہ عارضی طور پر کام کرنے کی سفارش کروی۔ یاک کو ۱۳۹۲ء جی چار اللہ خال کی وجہ سے بنجاب کے ڈیڑھ کروڈ مسلمانوں کے حصہ جی آنے والے اعلی منامب جی سے ایک عمدہ کم ہو گیا۔ گریہ بھی سوچنا چاہے کہ اس ایک منصب کے طفیل "مسلم منامب کے شجر "کو کتے شیریں کھل گے۔ چود حری صاحب نے قو مرف اور مرف "مسلم حقوق" کی حق قلت کے جذبہ سے وائٹرائے کو نسل کی رکھیت تعلی تو مرف اور مرف "مسلم حقوق" کی حق قلت کے جذبہ سے وائٹرائے کو نسل کی رکھیت تعلی علی من سے جو دھری مادب نے علی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائٹرائے کی عقی ۔ آپ کے ہمد گیر کارناموں جی سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائٹرائے کی عالمہ کا دکن بنے جی یہ جدوجمد شروع کر دی ۔ کہ مسلمان "اعلی منامب سے محموم نہ میں ۔ چود حری صاحب کی اس کاوش کا مال "غیر مسلموں کی ذبانی شنے ۔ ایک ہندو اخبار نگھتا ہے ۔

الثان کارنامہ ان کا میہ کہ انہوں نے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہے۔ جس بوش ان ایک ہے۔ جب بیر شرے جم المثل بن حمی ہے۔ جبر شرے جم المثل بن حمی ہے۔ جبر شرے جم اللہ علیم تفر اللہ خان کو اب زاق کے طور پر " ممیر قار مسلم "کما جاتا ہے۔ سب سے پہلا علیم الشان کارنامہ ان کا میہ ہے کہ انہوں نے ایک " خان صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ ہے ہیں۔ انسان کارنامہ ان کا میہ ہے کہ انہوں نے ایک " خان صاحب "کو ایک ہندو کی جگہ ہوگی۔ اسٹ نوا ویا ہے۔ " کا سبھ

نٹ بۇ دوا ہے - "10 سە بە كەز ماف بتا رہا ہے كە غير مسلوں كو حضرت چود حرى ماسب كى كولنى ادا تاپ نے مسلوں سے كار ماف بتا رہا ہے كە غير مسلوں كو حضرت چود حرى ماسب كى كولنى ادا تاپ نے مسلوں

## دونوں مرتبہ کی تقرریوں کے متعلق چند حقائق

اس معمن میں راتم ایک اور گذارش کرنے کی جمارت کرتا ہے۔ بقول مصنف ڈندہ دوو علامہ اقبال ۱۹۳۵ء سے قبل جماعت اجربہ کو مسلمانوں کائی ایک فرقہ سجھتے ہے۔ " اس میں بہلی تقرری ۔ حضرت چوہرری صاحب کا وائسرائے کونسل میں پہلا (عارضی تقرر (عجر الله کے لئے) ۱۹۳۲ء میں ہوا۔ اس وقت چوہردی صاحب 'علامہ اقبال کے نزدیک " مسلمان " کوئی آگے بردھایا۔ تتے۔ فاہر ہے سمر فضل حسین نے " ایک مسلمان " کوئی آگے بردھایا۔

دد سمری تقرری - دوسری مرتبہ اکتوبر ۱۹۳۳ء جن چوبدری صاحب کی مستقل تقرری کا اعدان اسمی المحال المحمد المحال المحمد المحمد

#### چود هری صاحب کے تین عذر

اول بیر کہ ۔۔ میرا تعلق پنجاب ہے ہے۔ گذشتہ جار میں سے وہ "ممبران وائسرائے
کونسل "کا تقرر و بنجاب سے ہوا ہے۔ مناسب ہے کہ اب بنگال ۔ یوپی یا بمبئی کے مسلمالوں
میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے۔

روم سیر کہ ۔۔۔ اس منصب کے لئے نواب صاحب چمتاری اور مر سکندر حیات کی موزونیت پر غور کر لیا جائے۔

لیکن --- وزیر ہند نے ان تجادیز کو کوئی وقعت نہ دی اور اپنی پیشکش کو منظور کرنے مج اصرار کیا ۔ اس پر حضرت چود هری صاحب نے ۔۔ " ایک اور عذر " ۔۔ وزیر ہند کے سامنے رکھ دیا۔

آپ نے فرایا ۔۔ میرے گذشتہ عارمنی تقرر پر بعض مسلمانوں نے جنہیں میرے عقائم سے اختلاف ہے۔ میرے تقرر مر اعتراض کیا تھا۔

وزیر بندنے کا ۔ آپ نے سلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے ملیے میں اب تک جو ازیر بند نے کہا ۔ آپ نے سلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے ملیے میں اب تک جو

داخرائة بمدى كوسل كماركان



خدمات انجام دی ہیں ۔ اس کے بعد کوئی بہت ہی ۔ " کو آہ اندلیش "۔ مسلمان ہو گا۔ ہو ہی سے تقرر پر معترض ہوگا۔ " 19 سد

یہ ہیں آپ کے دوسری مرتبہ کے تقرر کے بارے میں حقائق ۔۔۔ جنہیں مصنف زندہ رود نے کول مول انداز میں یوں پیش کیا ہے:۔

" اکتوبر سام میں جب مستقل طور پر سر خلفرانند خان کا دائسرائے کونسل میں تقرر ہو! و اسے بھی سرفضل حسین کی کوششوں کا بتیجہ سمجھا گیا " یا" ہے،

#### مسلمانوں کے فہمیدہ طبقہ کی سوچ

یہ درست ہے کہ چود هری صاحب کی تقرری کے خلف احتجاج ہوا محراہے مب مسلمانوں کی ناراضی ضمی کما جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جنہیں امت مسلم کا ول و دماغ کما جا سکتا ہے۔ جنوں نے اپنی عمری ' لمت کی خیر خوای اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دی تھیں۔۔۔ جس طبقہ کو ختب شدہ طبقہ شار کیا جا تا تھا۔ ان کے ول اس تقرر پر خوثی و مسرت کے جذبات ہے پر تھے۔ ان رہنماؤں نے چود هری صاحب کے اعزاز میں ہونے والے جلموں میں شریک ہو کر چود هری صاحب کی توی و ملکی خدمات کو زبروت توان محسین چیش کیا اور اس تقرر کو ملک و توم کے لئے ایک فحمت عظمی اور اپنے لئے باعث فر محبیا۔ ان رہنماؤں میں ہے چند ایک نام شائع شدہ موجود ہیں۔ اس یہ ورست ہے کہ احرار مسلمین کے ایک طبقہ کر عامت میں رکھتا تھا۔ ان رہنماؤں کی طرح سوچے سجھنے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ متاثر کیا ۔ مگر درج ذیل ہم کے فرمیوہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے تھے متاثر کیا ۔ مگر دورج ذیل ہم کے فرمیوہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے تھے ۔ یہ امر سوچنے کے لائن ہے کہ کیا چود هری صاحب کی تقرری کے یہ سب مداح ' سرفتل حسین کے آلہ کار اور انگریزوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیحسلیج میں مسلمانوں کو فقصان پہنچ نے حسین کے آلہ کار اور انگریزوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیحسلیج میں مسلمانوں کو فقصان پہنچ نے دیا ہم می استد دی

(۱) آنریبل ملک سرفیروز خان صاحب نون وزیر تعلیم پنجاب محور نمنٹ (۲) آنریبل نواب خان صاحب مظفر خان سی- آئی - ای ربونیو ممبر پنجاب محور نمنٹ (۳) آنریبل مسٹر جسٹس شیخ وین محمر صاحب خدمات انجام دی ہیں ۔ اس کے بعد کوئی بہت ہی ۔ " کو آہ اندلیش "۔ مسلمان ہو گا۔ ہو ہی سے تقرر پر معترض ہوگا۔ " 19 سد

یہ ہیں آپ کے دوسری مرتبہ کے تقرر کے بارے میں حقائق ۔۔۔ جنہیں مصنف زندہ رود نے کول مول انداز میں یوں پیش کیا ہے:۔

" اکتوبر سام میں جب مستقل طور پر سر خلفرانند خان کا دائسرائے کونسل میں تقرر ہو! و اسے بھی سرفضل حسین کی کوششوں کا بتیجہ سمجھا گیا " یا" ہے،

#### مسلمانوں کے فہمیدہ طبقہ کی سوچ

یہ درست ہے کہ چود هری صاحب کی تقرری کے خلف احتجاج ہوا محراہے مب مسلمانوں کی ناراضی ضمی کما جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جنہیں امت مسلم کا ول و دماغ کما جا سکتا ہے۔ جنوں نے اپنی عمری ' لمت کی خیر خوای اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دی تھیں۔۔۔ جس طبقہ کو ختب شدہ طبقہ شار کیا جا تا تھا۔ ان کے ول اس تقرر پر خوثی و مسرت کے جذبات ہے پر تھے۔ ان رہنماؤں نے چود هری صاحب کے اعزاز میں ہونے والے جلموں میں شریک ہو کر چود هری صاحب کی توی و ملکی خدمات کو زبروت توان محسین چیش کیا اور اس تقرر کو ملک و توم کے لئے ایک فحمت عظمی اور اپنے لئے باعث فر محبیا۔ ان رہنماؤں میں ہے چند ایک نام شائع شدہ موجود ہیں۔ اس یہ ورست ہے کہ احرار مسلمین کے ایک طبقہ کر عامت میں رکھتا تھا۔ ان رہنماؤں کی طرح سوچے سجھنے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ متاثر کیا ۔ مگر درج ذیل ہم کے فرمیوہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے تھے متاثر کیا ۔ مگر دورج ذیل ہم کے فرمیوہ و سنجیدہ لیڈر اس پراپیگنڈا کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے تھے ۔ یہ امر سوچنے کے لائن ہے کہ کیا چود هری صاحب کی تقرری کے یہ سب مداح ' سرفتل حسین کے آلہ کار اور انگریزوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیحسلیج میں مسلمانوں کو فقصان پہنچ نے حسین کے آلہ کار اور انگریزوں کے ایجنٹ اور صوبائی لیحسلیج میں مسلمانوں کو فقصان پہنچ نے دیا ہم می استد دی

(۱) آنریبل ملک سرفیروز خان صاحب نون وزیر تعلیم پنجاب محور نمنٹ (۲) آنریبل نواب خان صاحب مظفر خان سی- آئی - ای ربونیو ممبر پنجاب محور نمنٹ (۳) آنریبل مسٹر جسٹس شیخ وین محمر صاحب

(۲۹) خان بمادر شيخ چراغدمين صاحب

(٣٠) ملك محد دين صاحب ايم - ايل - سي پريذيذن ميونيل سميني لا بور

(۳۱) خان صاحب چودهری فتح شیر خان جو نیئر وائس پریذیدنث میونسل سمیعی

(۳۲) خان صاحب میاں امیرالدین صاحب میونسل کمشنرل ہور

(٣٣) ميال جادل الدين صاحب ميونيل تمشز لا مور

(۳۴۷) مولوی حاجی مررحیم بخش صاحب کے ی ۔ "تی ۔ ای ۔ ایم ۔ ایل ۔ سی

(٣٥) نواب ميال محر حيات صاحب قريش - س - آئي - اي - ايم - ايل - س

(٣٦) نواب محرجمال خان صاحب ايم \_ إلى \_ س

(٣٤) خان بمادر مياں احمد يأر خان صاحب دولتانه ايم ايل مي

(٣٨) تواب فعنل على صاحب او - بي - اي 'ايم - ايل - سي

(٣٩) خان بمادر ملك محرامين خان صاحب ايم ايل سي

(٣٠) خان بمادر سرد! رجبیب الله خان صاحب ایم - ایل - س

(٣١) خان بهادر ملک زمان مهدي خان صاحب ايم - ايل - سي

(٣٢) خان بهاور كيش مك مظفر خان صاحب ايم - ايل - س

(٣٣) خان بهاور مين مشاق احمد كرماني صاحب ايم - الي - ي

(٣٣) خان صاحب شيخ فضل الهي صاحب ڈائر يکٹر انفرميشن بيورو

(٣٥) بيكم صاحبه شاه نواز ٢١ سه

سالوں کا کام د توں میں

بھر یہ امر بھی سنجیدہ توجہ کا مستحق ہے کہ چود هری صاحب کو جس دور جس بھی کوئی منعب
دیا گیا۔ آپ نے اپنے مفوضہ فرائض کو اس محنت ' ظوم اور بصیرت سے سرانجام دیا کہ آگر
اس پر متعدد عمد یدارا۔ بھی مقرر کئے جاتے تو شاید وہ مل کر بھی اپنے فرائض کو اس خوبی سے
نہ نبھا سکتے جس خوبی سے آپ نے نبھایا۔ ہم یماں باؤنڈری کمشن جی چود هری صاحب کی،
طرف سے مسلم لیگ کی دکالت کے کام کو بطور مثال چیش کرتے ہیں۔
مورخ پاکتان جناب عاشق حسین بڑالوی مرحوم " ہماری قومی جدد جمد " میں لکھتے ہیں ۔



#### نونو -- به شکریه جزل چوېدري تا مراحمه صاحب -

٢ سمبر ١٥٥٨ء - " في طكول ك اعلى معدويها ته باكي سه واكي = بر اليمي بينسي رجيدُ في كيم - أسريبيا ع بر ا کمیں بیٹس کے اچیم ۔ فرانس = ہر ایکس بیٹس ٹی کلمٹن حمب نیوزی لینڈ - سر محمد ظفر اللہ خان - پاکتان - آنر بیل كاربوس - بي كارسيا - طبي أن - برنس وان والمعتمديد كون - تعانى ليندْ - بر ايكس ينسي ماركونس آف ريد تك - برطامير - آزيبل جان فاسر دار - امريك

معاہدہ سینویں جارعانہ اقدام کی دو صورتی پیاں کی مخی تھیں۔ ایک ایسا جارعا۔ اقدام جو کسی اشتراکی ملک کی طرف سے یہ جانے۔ اس مورت میں سیٹو کے ترم می مک کا فرنس تھا کہ وہ ایسے اقدام کو روکیں اور متعقد ملک کے وفاع کے زمہ وار ہوں۔ ۔۔۔ وو مرے ایبا اقدام جو تھی اور ملک کی طرف ہے میا جائے ۔ اس صورت بیس سیٹو ممالک کا مرف یہ فرس قرار ایا گیا ۔ کہ ال کے تما تندے اکمٹے ہوں اور جارجان اقدام کو روکنے کے لئے باہی مشورہ کریں ۔ کہ روان کے سے یا طریق احمیہ کہا جائے۔ چوہدری ظعرائلہ خان (پاکستان) کے مزدیک میہ صورت قابل قبول نہ تھی ۔ اس کے آپ سے مرف یہ در داری قبول کی کہ معاہرے کا مودہ حکومت پائستان کو بھیج دیو باکہ وہ قبصلہ کرے۔ چورائ صاحب کی عدم موجود گی میں سے مسلم کابیٹ کے سامے پیش ہوا اور فیصد ہوا کہ پاکش کو سیٹو میں شمولیت -483 151

In an impassioned plea at the March emference, the Pakistan delegate, Foreign Minister Zafrullah Khan insisted that "aggression is evil and there are no varieties of aggression and a secessian to resist it wherever it comes from 1723

حيزل - أف دليسرج حوسنا تني أن إكست ن مرم - ١٩٩١ م

[ J.R.S.P., Vol. XXI III. No. 2, 1991 }

راقم عرض کرتا ہے ان تین دنوں کی تیاری میں چود حری صاحب نے گذشتہ ایک سوسال کے ریکارڈ کا مطالعہ کرتا ہے مسلم لیگ کا کیس کس خوبی و ہنرمندی اور خلوص سے چیش کیا؟ سابق سغیریاکتان متعینہ معر 'سابق صوبائی وزیر خزانہ 'سابق صدر بار ہائی کورٹ لاہور کی زبانی سننے!۔ جناب سید احمد سعید کرانی فرمائے ہیں :۔

## سابق سفیر پاکستان برائے مصرکے تاثرات

"جب میں نے چودھری صاحب کو ( باؤنڈری کمٹن کے سامنے مسلم لیک کاکیس بیش اس نے سام کے سامے مسلم لیک کاکیس بیش کرنے کے همن میں یہ ناقل ) بولتے ساق پہتے چلا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ انہوں نے سامے حاضری کو مسحور کر کے رکھ دیا ۔ بوں معلوم ہوتا تھا کہ وقت رک گیا ہے۔ شاید وقت سے عظیم تاریخی لیجات اپنے وامن میں سمونے کے لئے تھم ہی گیا تھا۔ جب وقد ہوا تو میری سے حالت تھی اور جذبات ایسے ہو گئے تھے کہ میں بار بار چودھری صاحب کے ہاتھ چومتا تھا۔ مخترے وقت میں وہ فخص میرے لئے عظمت اور ذبات کا میتار بن گیا ۔... (گھرجا کر میں نے اپنی والدہ مخترم میں وہ فخص میرے لئے عظمت اور ذبات کا میتار بن گیا ۔... (گھرجا کر میں نے اپنی والدہ مخترم سے کہا ۔ ناقل ) وہ تو کوئی مائوق البشر Super Human فخص ہے۔ میں جیران ہوں دہ

کہاں سے الفاظ لہ آئے ہے۔ کوئی خیالت تھے۔ کوئی زیال تھی۔ کوئی روانی اور الفاظ کی شوکت تھی۔ کوئی اوائیگل تھی۔ کوئی منطق کا زور تھا۔ خرض کیا کیا تھا بھی کیا بتاؤں۔ ۔۔۔۔ جب ولا کل ختم ہوئے تو کا گرلیں کے وکیل سر ستا او نے جو ہوا یا ہم اور مشہور وکیل تھا۔ چودھری صاحب کو خراج تحسین چیش کرتے ہوئے کہا کہ جھے ہت نہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک فیصلہ بھی ابھی کر جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر صرف ولا کل سے فیصلہ ہوتا ہے تو بی فیصلہ دیتا ہوں کہ ظفر اللہ خال کیس جیت گیا ہے۔ یہ ظفر اللہ خال کیس جیت گیا ہے۔ یہ ظفر اللہ خال کیس جیت گیا ہے۔ یہ کوئی آئیوں نے بردی تابلیت سے یہ کیس چیش کیا ہے۔ یہ مائیل انہوں نے بردی تابلیت سے یہ کیس چیش کیا ہے۔ یہ میرا دو سرا ساتھی سرنیک چند (سابق ج لہور ہائی کورٹ) بھی میرے خیالت سے متفق ہے ۔۔ یہ لیکن چودھری ظفر اللہ خال کو جشس دین مجھ نے یہ بتا دیا کہ " ریڈ کلف "کا گرلیں سے مل کیا ہے۔ اور قائداعظم کے علم بھی ہے بات لائی گئی ۔ ۲ ہا سے ایس آئی کورٹ کا کہ انہوں نے چودھری صاحب کو ایس آئی بردھایا ؟ تو ہم کسی کی زبان یا قلم کو تو روک نہیں سے ہے۔



## -حواشی-

ا۔ اقبال کے آخری دو سال میں۔ ۱۳۷

٢ اليتا

۳۰ سر گذشت ۱۱ ص ۱۲۱۱ مطبوعه جنوری ۱۹۵۵ء

٣ - اخبار " انقلاب " ١٠ مارچ ١٩٣٥ء

۵۔ اقبال کے آخری دو سال میں ۱۳۰

٢ - اليناص ٢٥٣ مطبوعه ١٩٤٨ء

24 - افتره رود الى - 194

۸ ۔ طبع دوئم ص ۱۳۹۰

9 - زنرو رود ص - ۹۱

۱۰ زنده روز کن = ۲۵۰

ال- "كردار قائداعظم " من ١٠٦

اا ي زغره رود ص ۱۳۷۷

١١١ - تحديث نعمت طبع دو تم ص ٢٣٥

۱۲۰ کتوب اقبال بنام (پرائیویٹ سیرٹری) حضرت امام جماعت احمریه ' تاریخ احمریت جلد فمبرا

۵۱ - بحواله الغمثل ۱۱۳ جولائی ۱۹۳۵ء

۱۲ ۔ ٹرانسفر آف یاور نمبر ۲ نمبر ۱۳ میں مورخہ سے راگست ۱۹۳۳ء

١١ - تحديث نعمت طبع دوتم عل ١١٦

۱۸ ـ تنوروس - ۱۸

نوٹ - واضح رہے کہ سم فضل حسین نے جب والتسرائے کے سامنے چوہدری ظفر اللہ خال کا نام کونسل میں تقرری کے لئے بیش کیا ۔ تو والتسرائے نے فور آئی خوش دلی ہے آبادگی کا اظمار نہیں کیا ۔ - سر فضل حسین اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ He was at first opposed to it but gradually gave in and eventually said he would think over it (Dairy dated 12-5-31)

ین و تسرائے نے شروع میں تو چود هری صاحب کی تقرری کی تجویز کی مخالفت کی۔ آہستہ آہستہ یہ خالفت کر دی۔ ہا خراس نے کما کہ اچھ ایس اس نام پر غور کروں گا۔ " ان خت ترک کر دی۔ با خراس نے کما کہ اچھ ایس اس نام پر غور کروں گا۔ " سر فضل حسین نے اپنی جانشینی کے لئے چود هری صاحب کا نام کیوں چیش کیا ؟ اس سوال کا دب بھی سر فضل حسین کی ڈائری جی موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں ۔۔

Merits should be the sole test and I really Can't think of a more competent man. (Dated 17 May)

ین کی منصب پر تقرری کا معیار محض التحقاق ہونا چہتے ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ (مسلمانوں کی نمائع کے اس اعلی منصب کے لئے ) ظفر اللہ خاں ہے بہتر کوئی آدی مل سکتا ہو۔ (وائری شائع کروہ " ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان " ۔ لاہور) اللہ خداصہ ۔ تحدیث فعت طبع دوئم می ۳۵۵

نوت - يمان شايد سے سوال پيدا ہوك " اخبار زميندار " اور " احرار " سرفضل حسين كى مخالفت
كيوں كرتے ہے - مولانا عبدالجيد سالك اپني كتاب " سرگزشت " من لكيمة بين : " --- زميندار اور احرار " سرفضل حسين كو يدرى كى سند سے اتارنا جاہتے ہے كيونكه وه بخت تنے كه ان كے آئے ہمارى وال نہ گئے " ، - وہ ان كى جگه سر سكندر حيات كو بنجاب كا يدر بنانا چاہتے ہے - (ان كے نزديك) سرسكندر سے معامد خوب رہے گا ۔ " ( ص ٣٥٨ )

الا - بحوالہ الفضل ١١ ر اپريل ١٩٣٥ء

٣٠ - ماينامه " انعبار الله " توميروسمبر ١٩٨٥ء ص ٥٠

علامے مورج کی مکومت تم میں ہولی بلنہ مورج کی موس واحد راور ان میں ساب ہوا ہے۔ اور رمول پاک صلی اللہ عابہ و سلم برحال " آخری کیا " بیں۔ معلی اجد علیہ وسلم کی فتم نیوت میں پڑو کو آپ کی ہوت کا واس قیامت علیہ کیا ہوا ہے۔ اور رمول پاک صلی اللہ عابہ و سلم برحال " آخری کیا " بیں۔ مکورے ختم نیں ہوتی بکد مورج بی مکور کا افتدار اور محل ممایاں ہوجا تاہے۔ ای طرح مردا صاحب سے وحوی اللا و ووزی یا استی بی ہے انتخارے القد عليه والم مرن ين - در آ - وا ك التي الله على ل الأ - مرن - رائي عاصل الداس ك عاق يوكر جاري ب- أس على جاء ك

رے ملی اللہ وسلم نے حال بھال اسلام کی فائری حراج یا ترب فرائ ہے وہاں مرف کا طیر کو اسلام کا مرکزی تعل قرار دو ہے۔ اس لے ایتدائی بكريرناند كم محتق طاء ف تم موت كم محيده كي يحت من يؤت كم ميرا ملام كي ظاهري مديندي مرف كله طيه قراروي ب

معنف زيره رود قرمات بين:-

روسین کے مسلمانوں میں اتحاد کی شدید منرورت تھی .... اس اتحاد کو سیاسی طور پر اور ان کی بو فسٹ یارتی پر عاکد ہوتی پر اور ان کی بو فسٹ یارتی پر عاکد ہوتی تھی ۔ ... دوسری طرف ڈرہی طور پر اس اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک جماعت احد بد پر عائد ہوتی تھی " ا

مسلم سياسي انتحاد كي كيفيت

راقم یہ بوچھنے کی جہارت کرتا ہے کہ پنجاب سمیت برصغیر کے مسلمانوں میں وہ کونسا ساسی اتحاد تھا۔ جے بول نسٹ پارٹی نے توڑا ؟ جواب دیتے وقت " زندہ رود" میں اسی وور سے معتق درج شدہ مزردج ذیل حقائق سامنے رکھنے جائیں۔

-- معتف لكست بن م

سیاسی رہنماؤں کے ذہنی انتشار کی کیا کیفیت تھی۔ " ۲ سے --- پھر لکھتے ہیں :-

" - گورنمنٹ کا انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں مسلمانوں کا صوبائی مختاری کا مطالبہ پجور میں سنمانوں کا صوبائی مختاری کا مطالبہ پچور میں سنامی سنتھار اپنی انتہا تک پہنچ پڑکا تھا اور وہ سنامی کر نیا گیا ۔۔۔۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں سیاسی انتشار اپنی انتہا تک پہنچ پڑکا تھا اور وہ مختلف سیاسی گروہوں اور ٹولیوں میں ہے ہوئے تھے ۔ " مو سے

## كيامسلمانوں ميں ندہبی اشحاد موجود تھا؟

## كس نے تورا؟

اگر كوئى فخص كے كہ جن في اللہ تعالى كو خواب ميں ديكھا تو وہ كافر ہو جاتا تھا۔ اگر كوئى كے كہ ايجان بدھتا اور كے كہ ججے علم نہيں كہ حضرت آدم نبي تنے يا نہيں تو كافر۔ اگر كوئى كے كہ ايجان بدھتا اور محمنتا ہے كہ كافر۔ اگر كوئى سكول ماسر كے محمنتا ہے تو كافر۔ اگر كوئى سكول ماسر كے كہ غير مسلم 'مسلمانوں سے بہت الجمع ہيں تو كافرہ۔

علادہ ازیں اہل السنت و الجماعت کتے تنے ۔ شیعہ کافر بلکہ واجب النتل ہیں ہے شیعہ کتے تنے کہ سوائے فرقہ اٹنا عشریہ امامیہ کے کوئی ناجی نہیں ۔ کشدہ

سیاسی رہنماؤں کے ذہنی انتشار کی کیا کیفیت تھی۔ " ۲ سے --- پھر لکھتے ہیں :-

" - گورنمنٹ کا انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں مسلمانوں کا صوبائی مختاری کا مطالبہ پجور میں سنمانوں کا صوبائی مختاری کا مطالبہ پچور میں سنامی سنتھار اپنی انتہا تک پہنچ پڑکا تھا اور وہ سنامی کر نیا گیا ۔۔۔۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں سیاسی انتشار اپنی انتہا تک پہنچ پڑکا تھا اور وہ مختلف سیاسی گروہوں اور ٹولیوں میں ہے ہوئے تھے ۔ " مو سے

## كيامسلمانوں ميں ندہبی اشحاد موجود تھا؟

## كس نے تورا؟

اگر كوئى فخص كے كہ جن في اللہ تعالى كو خواب ميں ديكھا تو وہ كافر ہو جاتا تھا۔ اگر كوئى كے كہ ايجان بدھتا اور كے كہ ججے علم نہيں كہ حضرت آدم نبي تنے يا نہيں تو كافر۔ اگر كوئى كے كہ ايجان بدھتا اور محمنتا ہے كہ كافر۔ اگر كوئى سكول ماسر كے محمنتا ہے تو كافر۔ اگر كوئى سكول ماسر كے كہ غير مسلم 'مسلمانوں سے بہت الجمع ہيں تو كافرہ۔

علادہ ازیں اہل السنت و الجماعت کتے تنے ۔ شیعہ کافر بلکہ واجب النتل ہیں ہے شیعہ کتے تنے کہ سوائے فرقہ اٹنا عشریہ امامیہ کے کوئی ناجی نہیں ۔ کشدہ

# بمن رنیاب نورب نشتیت کورنرصاحب بھاری کینے ہوز ہ ﴿ وَيَصْتَرَكَ مَا بِونَ فِي وَقَتَ دُو نُو فِر بِي فِي اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَيَصْتَرَكَ مَا بِونَ فِي وَقَتَ دُو نُو فِر بِيقِونَ لَهُ الرَّاوِنَ كَا أَبِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِ

الونش - بَب جلسهم، المجرب أبر بروه يساني ادر دليوبت مرى قادياني و نويب وجو السد مره مام میند می دو بھی موں دی دلی دلی سندلوں کا مد شریاست اً الناو - كيون كبيان سنته موافعت كيواست كي منشا يدمون سيه سه ميراس ميں كوئي الاستسامن نہيں ۔

من الربيدونيره بركوسين سيم كالسلام بي بن احتفات بيوسا

ارماد وسنادسام میں اختلف نہیں اسام والمسبدر بولو ساسام سنت ئے اور ایک مرتدین کی موافقت برترسے کافرامسی کی و وہ تسسے ۔

ارت و و بو بررت و الروائدي عني على مراحي مام الم الم ميرمواويم الم المام رصی و تبداتها ن و بهرکی مداست را ساوهنی و را ب مشهد با دوام میب دی رصی و که تری سد عليه بي مراد الن فينا هيت واستهاد جوالي -بولس. بين مدارد رسيدماحب كيت بن-أبنياويه ودتواكب فسينام محانتا

# بمن رنیاب نورب نشتیت کورنرصاحب بھاری کینے ہوز ہ ﴿ وَيَصْتَرَكَ مَا بِونَ فِي وَقَتَ دُو نُو فِر بِي فِي اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَيَصْتَرَكَ مَا بِونَ فِي وَقَتَ دُو نُو فِر بِيقِونَ لَهُ الرَّاوِنَ كَا أَبِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِ

الونش - بَب جلسهم، الأبربروهيساني ادر دلويت من قادياني ونويب وجو السدم ه مام میند می دو بھی موں دی دلی دلی سندلوں کا مد شریاست اً الناو - كيون كبيان سنته موافعت كيواست كي منشا يدمون سيه سه ميراس ميں كوئي الاستسامن نہيں ۔

من الربيدونيره بركوسين سيم كالسلام بي بن احتفات بيوسا

ارماد وسنادسام میں اختلف نہیں اسام والمسبدر بولو ساسام سنت ئے اور ایک مرتدین کی موافقت برترسے کافرامسی کی و وہ تسسے ۔

ارت و و بو بررت و الروائدي عني على مراحي مام الم الم ميرمواويم الم المام رصی و تبداتها ن و بهرکی مداست را ساوهنی و را ب مشهد با دوام میب دی رصی و که تری سد عليه بي مراد الن فينا هيت واستهاد جولي -بولس. بيض مدار در كومسيدما حب كيت بن-أبنياويه ودتواكب فسينام محانتا

پارہ پارہ کروی ہے - حالا تکہ جم عت احمد ہیں کی سوسالہ ہوئے گواہ ہے کہ وہ بھشہ ہی اس بات کے کوشل رہی ہے کہ مسلمان متنق و متحد ہو کر رہیں ۔۔۔۔ انجمن تمایت اسلام کی سیج ہویا مسلم میگ کا پلیٹ فارم - مسلم کا نفرنس کا سیاسی اتحدہ ہویا شدھی کی مہم کی روک تھام کا معرکہ ۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی کارگزاریاں ہول یو گول میز کا نفرنس میں مسم مفو کا تحفظ ۔ قیام پاکستان کی جدوجہد ہویا تحفظ پاکستان کے بئے دہ کی عسکری خدمت کا معرکہ ۔۔۔ ہر جگہ جماعت نے مسلم اتحاد کے لئے قابل محمد ہویا تحفظ پاکستان کی جدوجہد ہویا تحفظ پاکستان کے بئے دہ کی عسکری خدمت کا معرکہ ۔۔۔ ہر جگہ جماعت نے مسلم اتحاد کے لئے قابل محمدین کام کیا ہے ۔ اور ہر جگہ اپنے مسلم بھائیوں کے دوش بدوش گر اپنی تحداد اور استطاعت ہے بہت بردھ کر قربانیاں پیش کر کے ان معرکوں میں شرکت بدوش گر اپنی تحداد اور استطاعت ہے بہت بردھ کر قربانیاں پیش کر کے ان معرکوں میں شرکت کی صورت مالی کشیدہ کرنے کی کوششیں جاری رکھی سئیں ۔

## غیرمسلم پرپے

مسنف تو جماعت احمریہ پر مسلم احماد کو پارہ پارہ کرنے کا الزام گا رہے ہیں۔ حقیقت میں اے کہ غیر مسلم میں سمجھ کچھ تھے کہ مسلمانوں میں " اتفاق و احماد" کا قیام جماعت احمد میں کا وشوں یا بزعم ان کے جماعت احمد میں کا وشوں یا بزعم ان کے جماعت احمد میں کی سازشوں کا متبجہ ہے۔ چنا نچہ آریہ اخبار رقمطراز ہے:

" - جماعت (احمریہ - ناقل) نے مسلمانوں کے اندر حیرت انتمیز تبدیلی پیدا کر دمی ہے
.... اس تریک نے مسلمانول کے اندر انتحاد پیدا کر دیا ہے - آج مسلمان ایک طاقت ہیں مسلمان قرآن کے گرد جمع ہو محمے ۔ " " اللہ
اک اور آریہ اخبار - " آریہ ویر " لکھتا ہے ۔

"جماعت احمد یہ کے کام نے مسمانوں کے اندر جبت اٹھین تبدیلی پیدا کروی ہے۔ ملک اور قوم کے لئے ( یعنی بندوول اور ان کے رام راج کے لئے ) یہ تبدیلی کس قدر خطرناک ہے ۔ اس کا ذکر بیل اس جگہ نہیں کرول گا ۔ سیکن میں اتا ضرور کموں گا کہ احمدی تحریک نے مسلم نوں کے اندر اشحاد پیدا کر دیا ہے ۔ "ج مسلمان ' ہندووں کے مقابلہ پر متحد بیں ۔ سی ۔ مسلم نوں کے اندر اشحاد پیدا کر دیا ہے ۔ "ج مسلمان ' ہندووں کے مقابلہ پر متحد بیں ۔ سی ۔ شیعہ ۔ قادیا نی طاقت ہیں "

پارہ پارہ کروی ہے - حالا تکہ جم عت احمد ہیں کی سوسالہ ہوئے گواہ ہے کہ وہ بھشہ ہی اس بات کے کوشل رہی ہے کہ مسلمان متنق و متحد ہو کر رہیں ۔۔۔۔ انجمن تمایت اسلام کی سیج ہویا مسلم میگ کا پلیٹ فارم - مسلم کا نفرنس کا سیاسی اتحدہ ہویا شدھی کی مہم کی روک تھام کا معرکہ ۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی کارگزاریاں ہول یو گول میز کا نفرنس میں مسم مفو کا تحفظ ۔ قیام پاکستان کی جدوجہد ہویا تحفظ پاکستان کے بئے دہ کی عسکری خدمت کا معرکہ ۔۔۔ ہر جگہ جماعت نے مسلم اتحاد کے لئے قابل محمد ہویا تحفظ پاکستان کی جدوجہد ہویا تحفظ پاکستان کے بئے دہ کی عسکری خدمت کا معرکہ ۔۔۔ ہر جگہ جماعت نے مسلم اتحاد کے لئے قابل محمدین کام کیا ہے ۔ اور ہر جگہ اپنے مسلم بھائیوں کے دوش بدوش گر اپنی تحداد اور استطاعت ہے بہت بردھ کر قربانیاں پیش کر کے ان معرکوں میں شرکت بدوش گر اپنی تحداد اور استطاعت ہے بہت بردھ کر قربانیاں پیش کر کے ان معرکوں میں شرکت کی صورت مالی کشیدہ کرنے کی کوششیں جاری رکھی سئیں ۔

## غیرمسلم پرپے

مسنف تو جماعت احمریہ پر مسلم احماد کو پارہ پارہ کرنے کا الزام گا رہے ہیں۔ حقیقت میں اے کہ غیر مسلم میں سمجھ کچھ تھے کہ مسلمانوں میں " اتفاق و احماد" کا قیام جماعت احمد میں کا وشوں یا بزعم ان کے جماعت احمد میں کا وشوں یا بزعم ان کے جماعت احمد میں کی سازشوں کا متبجہ ہے۔ چنا نچہ آریہ اخبار رقمطراز ہے:

" - جماعت (احمریہ - ناقل) نے مسلمانوں کے اندر حیرت انتمیز تبدیلی پیدا کر دمی ہے
.... اس تریک نے مسلمانول کے اندر انتحاد پیدا کر دیا ہے - آج مسلمان ایک طاقت ہیں مسلمان قرآن کے گرد جمع ہو محمے ۔ " " اللہ
اک اور آریہ اخبار - " آریہ ویر " لکھتا ہے ۔

"جماعت احمد یہ کے کام نے مسمانوں کے اندر جبت اٹھین تبدیلی پیدا کروی ہے۔ ملک اور قوم کے لئے ( یعنی بندوول اور ان کے رام راج کے لئے ) یہ تبدیلی کس قدر خطرناک ہے ۔ اس کا ذکر بیل اس جگہ نہیں کرول گا ۔ سیکن میں اتا ضرور کموں گا کہ احمدی تحریک نے مسلم نوں کے اندر اشحاد پیدا کر دیا ہے ۔ "ج مسلمان ' ہندووں کے مقابلہ پر متحد بیں ۔ سی ۔ مسلم نوں کے اندر اشحاد پیدا کر دیا ہے ۔ "ج مسلمان ' ہندووں کے مقابلہ پر متحد بیں ۔ سی ۔ شیعہ ۔ قادیا نی طاقت ہیں "

حضور مزيد قرمات بين:-

.... پہل دفعہ مسلم میں کے جلسہ انہور میں اس تعریف کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مب نے اس کو مان لیا سوائے چند متعضب علی کے .... پس موجودہ حالت میں تمام مسلمانول میں اشحاد پیدا کرنے کا بی طریق ہے کہ .... تھنی اور سیاس لیاظ ہے جو مسلمان کمل آ ہے۔ اسے مسلمان کہیں اور متحدہ تھنی و سیاس معاملات میں ال کر کام کریں۔ اس تحریک کا ایسا اثر ہوا کہ مسلمانوں میں اتحاد شروع ہو گی .... کی شیعوں ' سینوں اور اہل حد مثول کی طرف سے خطوط آئے جنہوں نے تکھا کہ آپ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ آپ ہی کے ذرایعہ مسلمانوں میں اتحاد اور انقاق ہوگا ، آپ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ آپ ہی کے ذرایعہ مسلمانوں میں اتحاد اور انقاق ہوگا ، سیاس

پس ہماعت احمدیہ اتحاد اسلامی کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ اس پر مسلم اتحاد کو پارہ یارہ کرنے کا الزام عائد کرنا ظلم عظیم ہے۔

بندو کا گریس کو جماعت احمد یہ کا یہ کردار سخت نا گوار تھ ۔ اس نے خود تو اچھوتوں اور
سکھوں تک کو ساتھ مد نے کی کوشش کی ۔ ادھرائپ آلہ کاروں کے ذریعہ مسلمانوں کے اتخاد
کو چرہ چرہ کرنے کے لئے ان جی غذبی من فرت پھیلانے کے لئے منصوب بنائے ۔
۱۹۳۳-۳۵ عیں موبوی ظفر علی خال اور مجس احرار (کا گریس کے جمنواوں) کے ذریعہ یہ
تحریک زور پکڑ ٹنی کہ احمد یوں کو جن کی وجہ سے مسلم اتحاد کے قیام کو تقویت می تھی ۔ فیرمسلم
قرار دے کر امت مسمہ سے علیحہ ہ کر دیا جائے ۔ پچھ عرصہ بعد علمہ اقبال جو اب تک
مسمانوں میں کچا گئت اور اتحاد کے دنی تھے اس طبقہ کے بیج میں آگئے ۔
مسمانوں میں کچا گئت اور اتحاد کے دنی تھے اس طبقہ کے بیج میں آگئے ۔

یہ منطق ہوری سمجھ سے بال تر ب کہ کلمہ کو ہت عت کو ملت سے کا محے والے قو اتحاد اسدی کے عمیروار جی ۔ اور ملت سے بیوستہ رہنے کی خواہاں جماعت اسمامین کی راہ میں سب سے بوئ دکاوٹ ہے۔

ہے ہیں جب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ افتراق و انتشار کے میہ جراہیم اتحاد اسلامی کی جزیر کھو کھلی نہ کرویں ۔ و " تقدیب " نے اپنے ادار ہے میں تصافہ۔

انقلاب كااداربير

" - ( انتخاد پیدا کرتا ) ای وقت مسلمانوں کی سب سے بردی خدمت ہے - میشروف کی ۱۲۳۳ اس سید ہے کہ وہ اپنی قوق کو بے پناہ بنائے کے لئے سکھوں کے مابقہ بھی مجرا اتحاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آجکل یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سکھ اور بندو باہم مشترک استخاب پر آ جا کیں اور اس سلطے بیل سکھول کے لئے تششیل مخصوص کر دی جا کیں ۔ ہندو ' یمال تک تیار ہیں کہ مؤرمین سکھول کو مزید تششیل دے کر ان کا خاسب ۵ فی صدی تک پہنچ دیں۔ پھر کیا اس موقع پر سلمانوں کے لئے اتحاد و یگا گھت اور یک آبنگی سے بڑھ کر کوئی چیزاہم ہو عتی ہے ؟ مورم مگرافسوس کہ اس دور بیل عامد ' می نف احمد سے طبقہ کے اس حد تک زیر اثر آ چکے تھے مگرافسوس کہ اس دور بیل عامر گابت نہ ہوئی اور آپ مئی ہوء ہیں کھل کر " ایمندار" اور "افراد " کے ہمنوا ہو گئے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریزی حکومت نے دراس کی صورت یہ بتائی کہ " قادیو نیول "کو انگ اقلیت قرار دیا جائے۔ ۔ یہ مطابہ کرنے گئے کہ دہ " قادیو نیول "کو انگ اقلیت قرار دیا جائے۔ ۔ یہ مطاب کے ذریع جی عت احمد سواں سے ہے کہ جب قیام پر کتان کے بعد سے 12 مام کے دراس کی صورت یہ بتائی کہ " قادیو نیول "کو انگ اقلیت قرار دیا جائے۔ ۔ ویک سواں سے کہ جب قیام پر کتان کے بعد سے 12 میں قوی اسمبلی کے ذریع جی عت احمد سواں سے ہو کہ جب قیام پر کتان اور کابل حکومت میں رشتہ اغوت بڑھ گیا جائے ان عراق میں گاگئت اور ہم " جنگ کو فردغ نمیس ہوا ؟ عراق و کورت کے حکم ان کہ حدید ہو گئے گھیں ہوا ؟ واق و کورت کے حکم ان کہ حدید ہو گئے گیاں ان عراق میں گاگئت اور ہم " جنگ کو فردغ نمیس ہوا ؟ عراق و کورت کے حکم ان کہ حدید ہوگے ؟ والے عراق و کورت کے شعد من سود کے والے گائی سے بوا ؟ عراق و کورت کے حکم ان کہ حدید ہوگے ؟ والے عراق کی طرف عرب کے شعد من سود کے والے گائی میں سود کے مران کی میں ہوگے کی طرف عرب کے شعد من سود کے والے کورن کے شعد من سود کے والے کورن کے شعد من سود کے والے کورن کے شعد من سود کے والے گئیں کر کر کے خود کے شعد من سود کے والے کورن کے شعد من سود کے والے کورن کے شعد من سود کے والے کورن کے شعد من سود کے والے کی طرف کورن کے شعد من سود کے والے کیت کی طرف کی سود کے کی طرف کورن کے شعد کی سود کے کر کی گئی کے حدید کے شعب کے شعد کی سود کے کر کے کہ کر کی گئی کے کر کی گئی کے کورن کے شعب کے کر کے کی کر کی گئی کے کر کے کر کی گئی کے کر کے کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کے کر کے کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کورن کے

پاکستان اور کائل حکومت میں رشتہ اغوت بڑھ گیا ؟ ایران عراق میں مجانگت اور ہم سہنگی کو فروغ نصیب ہوا؟ عراق و کویت کے حکمران یک جان ہو گئے؟ وطن عریز کے شیعہ سنی سواد اعظم میں بھائی جارے کی فضا پیدا ہوئی؟ شریعت بل پر آیاتی ہو گیا۔ تکنیری سیاب رک گیا؟ بتیجہ سب کے ماھنے ہے۔

ظاہر ہے علمہ اقبال کا یہ قیم پاکت کے بعد بعض مسلم زیماء کا یہ کمن کہ احمد ہوں کو قلیت قرار دیا " استحکام اسلام " یا " استحکام لمت " کا موجب ہو گا۔ عملی طور پر تادرست فلیت قرار دیا " استحکام اسلام " یا " استحکام لمت " کا موجب ہو گا۔ عملی طور پر تادرست فلیت استحد کیا ہے۔ بلکہ اس اقدام کے بعد مسلم اختشار اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔

## دور حاضر كالتكفيري سيلاب

ن وت احمہ کو اقلیت قرار دیئے کے بعد تحفی یازی کی جو صورت حال پیرا ہو چکی ہے ہم اسک متعبق اس وقت نمو تد " ایک تحریر دری کرتے ہیں۔

دار حلوم ولا بند سے ( رسالہ الفرقان ۔ تکھنؤ ) کے ذرجہ شیعوں کی تحفیر کے سلمہ جی سلمہ جی سلمہ جی ان وی کو حال ہی جی یکچ کر کے شرکے کیا گیا ہے۔ پھر یہ فاوی کرا چی کے ماہنامہ "

ا مینت "کی زینت ہے ہیں ۔ یہ پرچہ جتاب مولوی یوسف بنوری صاحب کی یادگار ہے۔
شیعوں کے خلاف سیکٹوں فادی ورج کرتے ہوئے لکھ گیا ہے ۔ کہ " اثنا عشریہ " منصب
ا،مت کو نبوت سے بالہ تر مانے ہیں ۔ اس لئے ختم نبوت کے منکر ہیں " ۔ " ان کو مسلمان کمنا
خود اسلام کی فقی ہے "

ی پرچہ جماعت احمر سے متعلق لکھتا ہے:۔

" - قاری نی ند صرف بی کہ اپنی اور مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ کو ہیں - بلکہ انہوں نے اپنے فقط ظرکے معابق ایک صدی ہے ہی زیادہ بدت ہے اپنے طریقہ پر اسلام کی تبیغ و اش عت کا جو کام خاص کر یوری اور افر قی مما مک جن کیا ۔ اس سے باخبر حضرات واقف ہیں ۔ ۔ ۔ اور خود ہندوستان جی جو قرب نصف صدی تک اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا وکیل ثابت کرنے کے لئے بیسائیوں اور آریہ ساجیوں کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ۔ تحریری اور قربی کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ۔ تحریری اور قربی کی دور نمی زوری من ظرے مقابلہ کیا ۔ تحریری اور آریہ ساجیوں کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ۔ تحریری اور آریہ ساخت کیا ہے دور بی ہے ۔ جو مام امت مسلمہ کی ہے ۔ زندگی کے مختف شعبوں کے بارے جس ان کی اوال کے اور نمی زوری ہے ۔ جو مام امت مسلمہ کی ہے ۔ زندگی کے مختف شعبوں کے بارے جس ان

لیکن ۔۔۔ اٹنا عشریہ (شیعہ) کا حال ہے ہے کہ:۔

۔ ان کا کلمہ الگ ہے۔

م ان کا --- وضوالک ہے۔ ·

ے ان کی تماز اور ازان الگ ہے۔

۔ زکو ہے سائل ہمی الگ ہیں۔

، کاچ اور طلاق وغیرہ کے مسائس بھی ایک جی ۔

حتی کہ موت نے بعد کفن وقعن اور ورافت کے مسائل بھی انگ ہیں ۔۔

یروفیسرر فی ابتد شماب مده جذب شرف ظفر صاحب کی تاب " نرجی اور ساسی فرقه بندی " پر شمره کرتے ہوئے لکھتے ہیں - ا مینت "کی زینت ہے ہیں ۔ یہ پرچہ جتاب مولوی یوسف بنوری صاحب کی یادگار ہے۔
شیعوں کے خلاف سیکٹوں فادی ورج کرتے ہوئے لکھ گیا ہے ۔ کہ " اثنا عشریہ " منصب
ا،مت کو نبوت سے بالہ تر مانے ہیں ۔ اس لئے ختم نبوت کے منکر ہیں " ۔ " ان کو مسلمان کمنا
خود اسلام کی فقی ہے "

ی پرچہ جماعت احمر سے متعلق لکھتا ہے:۔

" - قاری نی ند صرف بی کہ اپنی اور مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ کو ہیں - بلکہ انہوں نے اپنے فقط ظرکے معابق ایک صدی ہے ہی زیادہ بدت ہے اپنے طریقہ پر اسلام کی تبیغ و اش عت کا جو کام خاص کر یوری اور افر قی مما مک جن کیا ۔ اس سے باخبر حضرات واقف ہیں ۔ ۔ ۔ اور خود ہندوستان جی جو قرب نصف صدی تک اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا وکیل ثابت کرنے کے لئے بیسائیوں اور آریہ ساجیوں کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ۔ تحریری اور قربی کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ۔ تحریری اور قربی کی دور نمی زوری من ظرے مقابلہ کیا ۔ تحریری اور آریہ ساجیوں کا انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ۔ تحریری اور آریہ ساخت کیا ہے دور بی ہے ۔ جو مام امت مسلمہ کی ہے ۔ زندگی کے مختف شعبوں کے بارے جس ان کی اوال کے اور نمی زوری ہے ۔ جو مام امت مسلمہ کی ہے ۔ زندگی کے مختف شعبوں کے بارے جس ان

لیکن ۔۔۔ اٹنا عشریہ (شیعہ) کا حال ہے ہے کہ:۔

۔ ان کا کلمہ الگ ہے۔

م ان کا --- وضوالک ہے۔ ·

ے ان کی تماز اور ازان الگ ہے۔

۔ زکو ہے سائل ہمی الگ ہیں۔

، کاچ اور طلاق وغیرہ کے مسائس بھی ایک جی ۔

حتی کہ موت نے بعد کفن وقعن اور ورافت کے مسائل بھی انگ ہیں ۔۔

یروفیسرر فی ابتد شماب مده جذب شرف ظفر صاحب کی تاب " نرجی اور ساسی فرقه بندی " پر شمره کرتے ہوئے لکھتے ہیں - ثانیہ کا حال سب کے سامنے ہے۔ جرعت اسلامی کے پہنے امیر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے ۱۹۷۲ء میں فرایا تھا کہ "اجری " «مسلم معدے " میں ایک " کھی " کی طرح شے ۔ اب جبکہ حکومت نے یہ " کھی " نکال پینکی ہے ۔ قوم کو نئی زندگی عطا ہوگی ۔ مالح خون پیدا ہوگا ۔ گویا قوم کی نشاق فانیہ ہوگی اور بیہ دیانت 'اخلاق اور انتحاد کا گہوارا بن کر ابحرے گی ۔ گراس جماعت کے دو سرے امیر میاں طفیل محمد صاحب نے اس کھی کے نظامے جانے کے بعد اپنی "لیبارٹری" میں قوم کی رگوں میں دو ڈنے والے صالح خون کی ۱۹۹۰ میں جو آزہ شٹ رپورٹ تیار کی ہے ۔ اس کے اجراء کی تفصیل کھے یوں ہے ۔ ایک انٹرویو میں فراتے ہیں ۔

## -حواشی-

ے صے ۱۹۵۰

ال الله على - ١٥٥٥

۳ء ص ۱۵۰۵

۔۔ مسلم لیگ کے انتشار کے متعلق مصنف فرماتے ہیں :۔۔

(چود هری ظفر الله فال کے بعد) میال عبد احزیز لیگ کے قائمقام صدر فتن بوے گر انہوں نے امان کے انہوں سے ایک کروہی جماعت کے طور پر چلانا چاہا اور سر مجر یعقوب کو سیرٹری شپ سے میں دوران ارائیس میں نفاق میرد اردیا ۔ ۱۹۳۳ء میں طافظ ہوایت حسین سیگ کے صدر بنے ۔ لیکن اس دوران ارائیس میں نفاق کے سبب ہنگامہ ہوگی ۔ جس میں عثمان آزاد مدیر رورنامہ " انجم " کے چند دانت نوٹ گئے ۔ پس لیگ مزید اختشار کا شکار ہوگی (ص ۱۳۲۱)

المرامراكق جلد تمبره ص ١٣٠٠

۵- رو تراص ۳۰

١١ مديقه شداء م ١٥

٤- اردو نامد مني ١٩٨١ء ص ١٤ پنجاب كور خمنت بريس

٨ - المفوظات حصير سوتم \_ ص ٣٣٧ \_ كامياب وقر التليخ اردو بازار لا بيور

ا ایناس ۱۳۱۹

" ﴿ ﴿ إِنَّ وَالَّهُ فَارُونَ ٢٨ رِ ٢١ إِرِيلَ ٩٣٢ ءَ صَفَّحَهُ ﴿ إِنَّ أَرْبَ ۚ أَمْرِيتَ جَلَّهُ نَهُم ٩ صَفّحه ٣٠٣ )

ا (اداريه انقلب پرچه ۲۹ر جون ۱۹۲۳ء)

ا سال کیچر صفحه ۱۰ جلسه سالانه ۲۸ دسمبر ۱۹۲۵ء

ا پچسرارادج ۱۹۳۵ء

المامد الينات - كراجي جنوري فوري ١٩٨٨ء م ٢٩

ه م روزنامه امروز لا بور ۲۰ بارج ۱۹۸۷ء

~12

### ۱۱ ۔ زیوہ رود ص ۵۹۵ ۱۷ نوائے وقت استبر ۱۲ میں ۱۹ میں اور استا ۱۸ میرار ڈائجسٹ وائست ۱۹۹۰ء میں (۹) (میں التق شہید نمبر) محضرت بانی سلسلہ احمد میں کی وئی ترثیب ۔ اشحاد المسلمین

جماعت احمریہ کے بانی جمعم اتحاد کی دلی تڑپ رکھتے تھے اور نشار کے سخت فارف تھے۔ مر فعل حسین حضور کی وفات سے دو ایک ہوم قبل سیاست ہے۔ اور احماد السلمین ہیا ہے جیت کی۔ اس ضمن میں ایٹ آرات میاں کرتے ہوئ سر فعل حسین مکھتے ہیں 2۔

Curiously enough this docrine but mess was the one which I discussed with Mirza Sahib a day or two before his death in Lahore and the impression left on my mind was that he was fully cogr ant of the Importance of Muslim Unity' and was strongly opposed to disruption.

### مسترجناح كوسندوستان والبين جاسيني تزغيب

ی طرح منزت ادام جمع عند ادام جمع عند ادام جمع عند ادام جمع عند کر مسلم مناد ای بین مسم به که مسلم اخواد کے علمبردار مسئر مجر علی جناح کوجو مستقل طور پر انگلتان عم سقیم وہ سے بیتے ۔ واپس جندو ستاں تنزیست از مسلم نوں ق قیدت ارخ کی ترخیب دی جدے ۔ اس منصد کے لئے سلخ انگلتان مور یا حدالہ جیم صاحب نے حضور کی ہایت کے مطابق ان قائداعظم کو دالیس سندہ ستان جات انگلتان مور یا حبدالہ جیم صاحب نے حضور کی ہایت کے مطابق ان قائداعظم کو دالیس سندہ ستان جات بر عود یا جات کا مطابق میں جواب حناب سے ش (

Rahim Dare an Imam of Lordon Mosque who persuaded Mr. M. 4 Jinnah to change his mall and return home to play his role in the Notional Politics. (Pakistan-Times supply H. Col. 1.11.9.81)

### ۱۱ ۔ زیوہ رود ص ۵۹۵ ۱۷ نوائے وقت استبر ۱۲ میں ۱۹ میں اور استا ۱۸ میرار ڈائجسٹ وائست ۱۹۹۰ء میں (۹) (میں التق شہید نمبر) محضرت بانی سلسلہ احمد میں کی وئی ترثیب ۔ اشحاد المسلمین

جماعت احمریہ کے بانی جمعم اتحاد کی دلی تڑپ رکھتے تھے اور نشار کے سخت فارف تھے۔ مر فعل حسین حضور کی وفات سے دو ایک ہوم قبل سیاست ہے۔ اور احماد السلمین ہیا ہے جیت کی۔ اس ضمن میں ایٹ آرات میاں کرتے ہوئ سر فعل حسین مکھتے ہیں 2۔

Curiously enough this docrine but mess was the one which I discussed with Mirza Sahib a day or two before his death in Lahore and the impression left on my mind was that he was fully cogr ant of the Importance of Muslim Unity' and was strongly opposed to disruption.

### مسترجناح كوسندوستان والبين جاسيني تزغيب

ی طرح منزت ادام جمع عند ادام جمع عند ادام جمع عند ادام جمع عند کر مسلم مناد ای بین مسم به که مسلم اخواد کے علمبردار مسئر مجر علی جناح کوجو مستقل طور پر انگلتان عم سقیم وہ سے بیتے ۔ واپس جندو ستاں تنزیست از مسلم نوں ق قیدت ارخ کی ترخیب دی جدے ۔ اس منصد کے لئے سلخ انگلتان مور یا حدالہ جیم صاحب نے حضور کی ہایت کے مطابق ان قائداعظم کو دالیس سندہ ستان جات انگلتان مور یا حبدالہ جیم صاحب نے حضور کی ہایت کے مطابق ان قائداعظم کو دالیس سندہ ستان جات بر عود یا جات کا مطابق میں جواب حناب سے ش (

Rahim Dare an Imam of Lordon Mosque who persuaded Mr. M. 4 Jinnah to change his mall and return home to play his role in the Notional Politics. (Pakistan-Times supply H. Col. 1.11.9.81)

ور مت ہے کہ اقبال کو مالی فراغت یا آسودگی مجمی نصیب شمیں ہوئی لیکن ۱۹۳۳ء یو ۱۹۳۵ء میں دور مت ہے کہ اقبال کو مالی فراغت یا آسودگی مجمی نصیب شمیں ہوئی لیکن ۱۹۳۳ء یو ۱۹۳۵ء میں تو بوجہ علالت وہ اس قابل ہی نہ شخے کہ وائسرائے کی رکنیت قبول کرتے ۔ اس زمانہ میں سرفطل حسین نے اپنے خط مورخہ ۲ ر مئی ۱۹۳۳ء بنام میال امیرالدین میں تحریر کیا:

"ا قبال کا کیا حال ہے! کچھ عرصہ ہوا میں نے سناتھا کہ وہ علیل ہیں اور مالی مشکلات سے
ووچار ۔ جیھے بندی مسرت ہوگی اگر آپ جیھے بسیغہ راز اطلاع دیں کہ صحیح پوزیشن کیا ہے۔ میں
کالج کے ایام ہے ان کا بنا مداح ہوں اور ایک بار پھران کی امداد کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ "
میاں امیراندین نے انہیں جواب دیا کہ اقبال 'علالت کے سبب ایک مدت سے وکالت
ترک کر بچے ہیں ۔ ان کی صحت اور مالی حالت دونوں خزاب ہیں اور ان کی آواز بندی سمرعت
کے ساتھ جیلیتی جلی جا رہی ہے۔ "
مصنف فیجہ رقبط از جیں ہے۔ "

" ۔ اس حالت میں یہ کمنا کہ اقبال وائسرائے کی انگریٹو کونسل کی رکنیت کے امیدوار عنے یا اس منصب پر تقرری کے خواب و کی دہے ہتے اور جب ان کی بجائے یہ منصب وزیر ہند نے اس منصب پر تقرری کے خواب و کی دہے ہتے اور جب ان کی بجائے یہ منصب ویا تو وہ انتقاماً احمدیت کی مخالفت میں بیان جاری کرنے گئے ۔ امسل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عیک سے و کھنے والوں کی آگھ سے و کھنا ہے۔ " اس

### علامه کے ایٹے خطوط

راقم کی رائے جی ہے زیادہ بمتر ہوگا کہ علامہ کی صحت کی کیفیت کے بارہ جی میاں امیر الدین صاحب کے ایک مط پر انحمار کرنے کی بجائے علامہ کے اپنے رقم فرمودہ متعدو فطوط کو پیش نظر رکھا جائے ۔ جو آپ نے بواسطہ سید تذریر نیازی اپنے معالج حکیم نابینا صاحب کو ( و بی بھروائے ۔۔۔ نیز ۱۹۳۳ء کا چار پانچ ماہ کا وہ عرصہ خصوصیت ہے پیش نظر رکھا جائے جس و بی اس منعب رفیع کے لئے سر فعنل حسین رکن وائے ان کونسل کی جگہ علامہ اقبال اور چود مری صاحب کا نام پرلیس میں لیا جا رہا تھا ۔ اور چود ری صاحب کی موافقت و مخالفت پر بحث جادی تھی۔

ور مت ہے کہ اقبال کو مالی فراغت یا آسودگی مجمی نصیب شمیں ہوئی لیکن ۱۹۳۳ء یو ۱۹۳۵ء میں دور مت ہے کہ اقبال کو مالی فراغت یا آسودگی مجمی نصیب شمیں ہوئی لیکن ۱۹۳۳ء یو ۱۹۳۵ء میں تو بوجہ علالت وہ اس قابل ہی نہ شخے کہ وائسرائے کی رکنیت قبول کرتے ۔ اس زمانہ میں سرفطل حسین نے اپنے خط مورخہ ۲ ر مئی ۱۹۳۳ء بنام میال امیرالدین میں تحریر کیا:

"ا قبال کا کیا حال ہے! کچھ عرصہ ہوا میں نے سناتھا کہ وہ علیل ہیں اور مالی مشکلات سے
ووچار ۔ جیھے بندی مسرت ہوگی اگر آپ جیھے بسیغہ راز اطلاع دیں کہ صحیح پوزیشن کیا ہے۔ میں
کالج کے ایام ہے ان کا بنا مداح ہوں اور ایک بار پھران کی امداد کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ "
میاں امیراندین نے انہیں جواب دیا کہ اقبال 'علالت کے سبب ایک مدت سے وکالت
ترک کر بچے ہیں ۔ ان کی صحت اور مالی حالت دونوں خزاب ہیں اور ان کی آواز بندی سمرعت
کے ساتھ جیلیتی جلی جا رہی ہے۔ "
مصنف فیجہ رقبط از جیں ہے۔ "

" ۔ اس حالت میں یہ کمنا کہ اقبال وائسرائے کی انگریٹو کونسل کی رکنیت کے امیدوار عنے یا اس منصب پر تقرری کے خواب و کی دہے ہتے اور جب ان کی بجائے یہ منصب وزیر ہند نے اس منصب پر تقرری کے خواب و کی دہے ہتے اور جب ان کی بجائے یہ منصب ویا تو وہ انتقاماً احمدیت کی مخالفت میں بیان جاری کرنے گئے ۔ امسل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عیک سے و کھنے والوں کی آگھ سے و کھنا ہے۔ " اس

### علامه کے ایٹے خطوط

راقم کی رائے جی ہے زیادہ بمتر ہوگا کہ علامہ کی صحت کی کیفیت کے بارہ جی میاں امیر الدین صاحب کے ایک مط پر انحمار کرنے کی بجائے علامہ کے اپنے رقم فرمودہ متعدو فطوط کو پیش نظر رکھا جائے ۔ جو آپ نے بواسطہ سید تذریر نیازی اپنے معالج حکیم نابینا صاحب کو ( و بی بھروائے ۔۔۔ نیز ۱۹۳۳ء کا چار پانچ ماہ کا وہ عرصہ خصوصیت ہے پیش نظر رکھا جائے جس و بی اس منعب رفیع کے لئے سر فعنل حسین رکن وائے ان کونسل کی جگہ علامہ اقبال اور چود مری صاحب کا نام پرلیس میں لیا جا رہا تھا ۔ اور چود ری صاحب کی موافقت و مخالفت پر بحث جادی تھی۔

کے لئے آکسفورڈ (انگستان) جانے کو تیار ہو سے جس کے متعلق وہ فارڈ لو تعین سے وعدہ کر چکے نتے ۔۔۔۔ چو نکہ عموی صحت المجھی تھی اس لئے شدید کر میوں میں سرحند تشریف لے گئے۔ (مسخم ۱۹۴) اس زمانے میں علامہ کو اپنی صحت کی طرف سے اس قدر اطمینان تھا کہ انہوں نے مشاغل اونی کو از سرنو شروع کر دیا) (مسخم ۱۹۳)

120 - ۲۳ جول کی ۱۹۳۳ء = اگر میری آواز اصلی حالت ی عود کر این توجن اس بیاری کو

فدا کی رحمت تصور کروں گا کیونکہ اس بیاری نے مکیم صاحب سے وہ اور یہ استعال کرنے کا موقعہ پندا کیا ۔ جنہوں نے میری صحت پر ایما فرایاں اڑ کیا ہے کہ تمام عمر میں میری صحت الیمی اچھی نہ تھی ۔ خمال ارکیا ہے کہ تمام عمر میں میری صحت الیمی اچھی نہ تھی ۔ جیسی اب ہے۔

۱۹۵ - ۳ر ستمر ۱۹۳۳ء - ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرا بدن نے سرے سے تعمیر ہورا ب

۲۰۷۔ ۳۰ متبر ۱۹۳۷ء۔ صحت خدا کے فضل ہے بہت اچھی ہوئی ہے۔ ۳۰ سے
اکتوبر ۱۹۳۳ء۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ سر فضل حسین کی جگہ سر ظغراللہ خال
منصب سنبعالیں مے۔

اس چارٹ سے ظاہر ہے کہ چود حری صاحب کی تقری کے اعلان سے تمبل علامہ اللہ اللہ اللہ موقع بار اپنے معالج کے نوٹس میں یہ بات لاتے رہے کہ ان کی صحت "اچھی " ہے ۔۔۔ ایک موقع بر جایا کہ ساری عمر میں میری صحت اتن الحجی نہ تھی جتنی اب ہے۔ ایک اور موقع بر فرایا کہ میرا بدن نے سرے سے تقییر ہو رہا ہے۔ رجٹرار مسلم یونیورٹی علی گڑھ کے نام اپنے خط اسلام جولائی ۱۹۳۳ء میں گلے کی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: سی سے

کے لئے آکسفورڈ (انگستان) جانے کو تیار ہو سے جس کے متعلق وہ فارڈ لو تعین سے وعدہ کر چکے نتے ۔۔۔۔ چو نکہ عموی صحت المجھی تھی اس لئے شدید کر میوں میں سرحند تشریف لے گئے۔ (مسخم ۱۹۴) اس زمانے میں علامہ کو اپنی صحت کی طرف سے اس قدر اطمینان تھا کہ انہوں نے مشاغل اونی کو از سرنو شروع کر دیا) (مسخم ۱۹۳)

120 - ۲۳ جول کی ۱۹۳۳ء = اگر میری آواز اصلی حالت ی عود کر این توجن اس بیاری کو

فدا کی رحمت تصور کروں گا کیونکہ اس بیاری نے مکیم صاحب سے وہ اور یہ استعال کرنے کا موقعہ پندا کیا ۔ جنہوں نے میری صحت پر ایما فرایاں اڑ کیا ہے کہ تمام عمر میں میری صحت الیمی اچھی نہ تھی ۔ خمال ارکیا ہے کہ تمام عمر میں میری صحت الیمی اچھی نہ تھی ۔ جیسی اب ہے۔

۱۹۵ - ۳ر ستمر ۱۹۳۳ء - ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرا بدن نے سرے سے تغییرہورا ب

۲۰۷۔ ۳۰ متبر ۱۹۳۷ء۔ صحت خدا کے فضل ہے بہت اچھی ہوئی ہے۔ ۳۰ سے
اکتوبر ۱۹۳۳ء۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ سر فضل حسین کی جگہ سر ظغراللہ خال
منصب سنبعالیں مے۔

اس چارٹ سے ظاہر ہے کہ چود حری صاحب کی تقری کے اعلان سے تمبل علامہ اللہ اللہ اللہ موقع بار اپنے معالج کے نوٹس میں یہ بات لاتے رہے کہ ان کی صحت "اچھی " ہے ۔۔۔ ایک موقع بر جایا کہ ساری عمر میں میری صحت اتن الحجی نہ تھی جتنی اب ہے۔ ایک اور موقع بر فرایا کہ میرا بدن نے سرے سے تقییر ہو رہا ہے۔ رجٹرار مسلم یونیورٹی علی گڑھ کے نام اپنے خط اسلام جولائی ۱۹۳۳ء میں گلے کی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: سی سے

# ۲۔ کیا حکومت پر تقید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا؟ معند مدد مدد مدد ا

مصنف زنده رود كاموقف

" - اگریز ہ کموں کو اس متم کے تقرر (وائسرائے کونسل کی ممبری - باقل) کے وقت
سب ہے پہلے ایسے نوگوں کی تارش ہوتی تھی جو ان کے اطاعت گزار اور وفادار ہوں - نہ کمہ
ان کے نقاد 'اس لئے یہ بات بنجاب میں ہر کوئی جانتا تھ کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے
لئے اسی مخف کا تقرر ہو گا جو انگریز حاکموں کی توقعت کے سطابق مرفضل حسین کا صحیح جانشین
ہو .... لیکن اقبال جیسی مخصیت جس نے کئی بار انگریزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا 'کے
تقرر کا قوسوال بی پیدا نہ ہو تا تھا " کے سے

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ خوابش صرف انگریزی مکومت کی بی نہیں تھی کہ اس کے عالی منصب عمد پداران جنبوں نے وزراء کی حیثیت سے وائسرائے کو مشورے دسینے ہوتے تھے یا اسے گائڈ کرتا ہوتا تھا ' حکومت کے اطاعت گزار ہوں بلکہ ہر جماعت ' ہر ادارہ اور اوئی سے ادئی ' انجمن بھی اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے کارندے اس کے اطاعت گزار ہوں

یہ بھی واضح رہے کہ مثبت اور تغیری نکتہ چینی کرتے ہوئے بھی آدمی ' حکومت کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اطاعت کر سکتا ہے۔

## خوگر حمد کے گلے کی کیفیت

اقبال ' انگریز عَمرانیں کو " سامیہ خدا " قرار دے بچے تے ۔ انہیں " قصر عدل کا معمار " سجھتے تھے ۔ " پ کو انگریزوں کے خلاف۔ " احتجاجی سیست " تک تابیند تھی " آگا میں احتجاجی جلوسوں یا حکومت کی پالیسیوں پر کمتہ چینی کرنے یا حکومت پر تنقید کرنے ۔ اس سیسیا

# ۲۔ کیا حکومت پر تقید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا؟ معند مدد مدد مدد ا

مصنف زنده رود كاموقف

" - اگریز ہ کموں کو اس متم کے تقرر (وائسرائے کونسل کی ممبری - باقل) کے وقت
سب ہے پہلے ایسے نوگوں کی تارش ہوتی تھی جو ان کے اطاعت گزار اور وفادار ہوں - نہ کمہ
ان کے نقاد 'اس لئے یہ بات بنجاب میں ہر کوئی جانتا تھ کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے
لئے اسی مخف کا تقرر ہو گا جو انگریز حاکموں کی توقعت کے سطابق مرفضل حسین کا صحیح جانشین
ہو .... لیکن اقبال جیسی مخصیت جس نے کئی بار انگریزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا 'کے
تقرر کا قوسوال بی پیدا نہ ہو تا تھا " کے سے

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ خوابش صرف انگریزی مکومت کی بی نہیں تھی کہ اس کے عالی منصب عمد پداران جنبوں نے وزراء کی حیثیت سے وائسرائے کو مشورے دسینے ہوتے تھے یا اسے گائڈ کرتا ہوتا تھا ' حکومت کے اطاعت گزار ہوں بلکہ ہر جماعت ' ہر ادارہ اور اوئی سے ادئی ' انجمن بھی اس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ اس کے کارندے اس کے اطاعت گزار ہوں

یہ بھی واضح رہے کہ مثبت اور تغیری نکتہ چینی کرتے ہوئے بھی آدمی ' حکومت کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اطاعت کر سکتا ہے۔

## خوگر حمد کے گلے کی کیفیت

اقبال ' انگریز عَمرانیں کو " سامیہ خدا " قرار دے بچے تے ۔ انہیں " قصر عدل کا معمار " سجھتے تھے ۔ " پ کو انگریزوں کے خلاف۔ " احتجاجی سیست " تک تابیند تھی " آگا میں احتجاجی جلوسوں یا حکومت کی پالیسیوں پر کمتہ چینی کرنے یا حکومت پر تنقید کرنے ۔ اس سیسیا

" - پنجاب میں ہر کوئی جانا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے لئے ظفراللہ خال یا سرفضل حسین کے ہی کسی صبیح جانشین کا تقرر ہو گا اقبال کے تقرر کا تو سوال ہی پیدا نہ ہو **تا تما** 

> بھی بے وزن و کھائی دیتا ہے۔ کیونکہ مصنف خود فرماتے ہیں کہ "۔ اخبارات ہیں اس منصب کے لئے اقبال کا نام بھی نیا جا رہا تھا " کے

- بحبارات بن المستب سے بیان میں ہوگا تو اقبال کا نام کیوں لیا جا رہا تھا۔ راقم ظاہرے ۔ اگر ہر کوئی جان تھا کہ احتبال کا تقرر نہیں ہوگا تو اقبال کا نام کیوں لیا جا رہا تھا۔ راقم کی رائے میں نام لینے والوں کا میں خیال ہو سکتا ہے کہ حکومت ' علامہ کی قابلیت اور شہرت کے پیش نظر آپ کو اس منصب پر فائز کر دے گی۔ چتانچہ بیبہ اخبار لاہور اپنے اداریہ میں رقطران

## مرفضل حسين كا جانشين؟

" حکومت ہند کے وزیر تعلیم سرفعنل حسین کی معیاد عمدہ عنقریب ختم ہونے والی ہے .... اگر صوبہ بنجاب کا بی خیال کر لیا جائے تو اس میں بیسیوں ایسے مسلمان مقنن موجود ہیں۔ بو چود هری ( ظفر الله خال ) صاحب سے بہت زیادہ شہرت و قالمیت کے مالک ہیں ۔۔ کیا علامہ اقبال ' بین الاقوای شہرت کے مالک ہیں ۔۔ کیا علامہ اقبال ' بین الاقوای شہرت کے مالک نہیں ہیں ؟

بید اجبارالا برد اگرمورم بنجاب می کاخیالی کمیا ماسطے - قراس می بیسیوں ایب معلمان عائم مربع و میں برد چو دھری معاہیب سے مہمت زیادہ شدرت اور قاطبیت کے الک میں کہا ملامرسسرا تبال میں الاقوامی شہرت کے الک میں ہیں ا مکومت اسی جو دی یا کو ناہ عمل منہیں ہے کہ میں الاقوامی مشرت کے سینر آ اسول کوچید کو کرغیر سرد ت جو نیزادریوں کو وزر زنجاری جیے سوز جہدہ پر مغرر کردے ہ

حکومت الیی بودی یا کو تاہ عقل نہیں ہے کہ بین الاقوامی شہرت کے سینئر آومیوں کو چھوڈ کر غیر معروف جو نیئر آدمیوں کو وزیر تعلیم جیسے معزز عهدہ پر مقرر کر دے "مواسمه ۱۳۷۴ " - پنجاب میں ہر کوئی جانا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کی رکنیت کے لئے ظفراللہ خال یا سرفضل حسین کے ہی کسی صبیح جانشین کا تقرر ہو گا اقبال کے تقرر کا تو سوال ہی پیدا نہ ہو **تا تما** 

> بھی بے وزن و کھائی دیتا ہے۔ کیونکہ مصنف خود فرماتے ہیں کہ "۔ اخبارات ہیں اس منصب کے لئے اقبال کا نام بھی نیا جا رہا تھا " کے

- بحبارات بن المستب سے بیان میں ہوگا تو اقبال کا نام کیوں لیا جا رہا تھا۔ راقم ظاہرے ۔ اگر ہر کوئی جان تھا کہ احتبال کا تقرر نہیں ہوگا تو اقبال کا نام کیوں لیا جا رہا تھا۔ راقم کی رائے میں نام لینے والوں کا میں خیال ہو سکتا ہے کہ حکومت ' علامہ کی قابلیت اور شہرت کے پیش نظر آپ کو اس منصب پر فائز کر دے گی۔ چتانچہ بیبہ اخبار لاہور اپنے اداریہ میں رقطران

## مرفضل حسين كا جانشين؟

" حکومت ہند کے وزیر تعلیم سرفعنل حسین کی معیاد عمدہ عنقریب ختم ہونے والی ہے .... اگر صوبہ بنجاب کا بی خیال کر لیا جائے تو اس میں بیسیوں ایسے مسلمان مقنن موجود ہیں۔ بو چود هری ( ظفر الله خال ) صاحب سے بہت زیادہ شہرت و قالمیت کے مالک ہیں ۔۔ کیا علامہ اقبال ' بین الاقوای شہرت کے مالک ہیں ۔۔ کیا علامہ اقبال ' بین الاقوای شہرت کے مالک نہیں ہیں ؟

بید اجبارالا برد اگرمورم بنجاب می کاخیالی کمیا ماسطے - قراس می بیسیوں ایب معلمان عائم مربع و میں برد چو دھری معاہیب سے مہمت زیادہ شدرت اور قاطبیت کے الک میں کہا ملامرسسرا تبال میں الاقوامی شہرت کے الک میں ہیں ا مکومت اسی جو دی یا کو ناہ عمل منہیں ہے کہ میں الاقوامی مشرت کے سینر آ اسول کوچید کو کرغیر سرد ت جو نیزادریوں کو وزر زنجاری جیے سوز جہدہ پر مغرر کردے ہ

حکومت الیی بودی یا کو تاہ عقل نہیں ہے کہ بین الاقوامی شہرت کے سینئر آومیوں کو چھوڈ کر غیر معروف جو نیئر آدمیوں کو وزیر تعلیم جیسے معزز عهدہ پر مقرر کر دے "مواسمه ۱۳۷۴

## باب تمبراا قصل تمبراا

# ٣- كياعلامه انگريزوں كى ملازمت كرنے كے لئے تيار

### در تھے؟

" زندہ رود " کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ علامہ کو انگریزوں کی ملازمت سے کوئی دلیسی نہ تھی ۔ بلکہ آپ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں:۔

### مصنف زنده ردو كاموقف

" - اقبال کی زندگی کا سرسری مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی انگریزوں کی ملازمت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ انگلتان ہے واپس آکر گورنمنٹ کالج لاہور میں قلمنہ کے پروفیسر مقرر ہوئے لیکن مجھ مدت کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے ویا ہا اللہ علی بخش ( علامہ کے ملازم) نے بوجھ ا نوکری کیوں چھوڑ دی ۔ جواب ویا ۔

" - علی بخش! میرے دل میں پچھ باتیں ہیں 'جنہیں میں لوگوں تک پہنچانا جاہتا ہوں ۔ ممر انجمریز کا نوکر رہ کر انہیں تھلم کھلا نہیں کمہ سکتا۔ اب میں بالکل آزاد ہوں۔ جو جی جاہے کروں 'جو جی جاہے کہوں مجا۔

" - اس حالت میں (احمدیوں کا) میر کہنا کہ اقبال وائسرائے کی انگیز کوئسل کی رکئیت
کے امیدوار تھے یا اس منصب پر تقرری کے خواب و کم رہے تھے اور جب ان کی بجائے میر
منصب وزیر ہند نے سر ظفر اند خال کو سونپ دیا تو اقبال 'انتقاباً احمدیت کی مخالفت میں بیانات
جاری کرنے گئے 'اصل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عینک سے و کمھنے والول کی
آئکہ سے و کمھنا ہے 11ء

### ملازمت كاجارث

راقم عرض كرتا ہے كہ فدكورہ بالا تحرير على مصنف في اقبال كى تقررى بحيثيت " بروفيس فلفہ " ذكر كرنے پر بى اكتفاكى ہے ۔ اس سے خالبا يہ فابت كرنا مقصود ہے كہ انہول في ذندگ عيں صرف ايك مرجبہ الكريزكى المازمت كى ۔ زيارہ بهتر تما اگر سلسلہ عيں علامہ كى دورج ذيل المازمتوں كا تذكرہ بھى كرويا جاتا۔

## باب تمبراا قصل تمبراا

# ٣- كياعلامه انگريزوں كى ملازمت كرنے كے لئے تيار

### در تھے؟

" زندہ رود " کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ علامہ کو انگریزوں کی ملازمت سے کوئی دلیسی نہ تھی ۔ بلکہ آپ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں:۔

### مصنف زنده ردو كاموقف

" - اقبال کی زندگی کا سرسری مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی انگریزوں کی ملازمت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ انگلتان ہے واپس آکر گورنمنٹ کالج لاہور میں قلمنہ کے پروفیسر مقرر ہوئے لیکن مجھ مدت کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے ویا ہا اللہ علی بخش ( علامہ کے ملازم) نے بوجھ ا نوکری کیوں چھوڑ دی ۔ جواب ویا ۔

" - علی بخش! میرے دل میں پچھ باتیں ہیں 'جنہیں میں لوگوں تک پہنچانا جاہتا ہوں ۔ ممر انجمریز کا نوکر رہ کر انہیں تھلم کھلا نہیں کمہ سکتا۔ اب میں بالکل آزاد ہوں۔ جو جی جاہے کروں 'جو جی جاہے کہوں مجا۔

" - اس حالت میں (احمدیوں کا) میر کہنا کہ اقبال وائسرائے کی انگیز کوئسل کی رکئیت
کے امیدوار تھے یا اس منصب پر تقرری کے خواب و کم رہے تھے اور جب ان کی بجائے میر
منصب وزیر ہند نے سر ظفر اند خال کو سونپ دیا تو اقبال 'انتقاباً احمدیت کی مخالفت میں بیانات
جاری کرنے گئے 'اصل حقائق سے بے خبری ہے یا انہیں تعصب کی عینک سے و کمھنے والول کی
آئکہ سے و کمھنا ہے 11ء

### ملازمت كاجارث

راقم عرض كرتا ہے كہ فدكورہ بالا تحرير على مصنف في اقبال كى تقررى بحيثيت " بروفيس فلفہ " ذكر كرنے پر بى اكتفاكى ہے ۔ اس سے خالبا يہ فابت كرنا مقصود ہے كہ انہول في ذندگ عيں صرف ايك مرجبہ الكريزكى المازمت كى ۔ زيارہ بهتر تما اگر سلسلہ عيں علامہ كى دورج ذيل المازمتوں كا تذكرہ بھى كرويا جاتا۔ ۔ ۱۳ راکست ۱۹۱۷ء کو شاد صاحب حیدر آباد کے نام بی ایک اور خط میں لکھتے ہیں۔
اور اگر حیدر آباد میں میر مجلس عدالت العالیہ (لینی جی ) کی اسائی خالی ہے ۔۔۔۔ تو میں اسے قانون کی پروفیس اور میں اور میں اسے قانون کی پروفیس اور پرائیویٹ پر کیش پر ترجیح دول گا۔ آب حیدری صاحب ۔۔۔ کی توجہ اس مطرف دلائمیں۔ بندہ درگاہ۔ اقبال 4 مو ۔۔

م جناب حبدانسلام ندوی " اقبال کامل " میں لکھتے ہیں ۔ " حیدر آباد کی ہائی کورٹ کی جی کی طرف ہے شبہ اقبال کا شدید میلان بایا جا آتھا۔ 9 م سے

۔ ۱۹۱۸ء بیس علامہ کی اسلامیہ کالج لاہور بیس پروفیسر بیک کی جگہ عارمنی ملازمت پہلا سے ۱۹۲۵ء بیس علامہ نے تشمیر بیس ملازمت اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک انگریز افسر مسٹر تھا میس کی لکھا ہے۔

الا جس آپ کو یہ ڈط ایک ایسے معالمہ کے بارے جس لکھ رہا ہوں۔ جس کا فوری تعلق میری اپنی ذات ہے ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسے وقت جس میری دو کریں گے۔ جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے ۔۔۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے قام کی ایک جبنش مجھے ان تمام مشکلات آت ہے نجات ولا سخق ہے۔ اس وجہ ہے آپ کی فیاضی اور مبدردی پر یقین رکھے مشکلات آت ہے نہات ولا سخق ہے۔ اس وجہ ہے آپ کی فیاضی اور مبدردی پر یقین رکھے ہوئے جس آپ کی مررستی کا خواہاں ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ جمعے کشمیر کی اسٹیٹ کونسل میں کوئی جگہ ولوا سکیں ؟ ۔۔۔۔ اگر آپ جمعے تھوڑا سا سارا وے سکیں تو یہ میرے لئے روحائی اور مادی طور پر ایک بہت بری نعمت ثابت ہوگی اور جس آپ کے لطف و کرم کا بھیشہ ممنون رمادی طور پر ایک بہت بری نعمت ثابت ہوگی اور جس آپ کے لطف و کرم کا بھیشہ ممنون

ظاہر ہے۔ مصنف زندہ رود کا علامہ کی صرف ایک وفعہ گور نمنٹ کالج میں تقرری کا حوالہ دے کر کسی نتیجہ پر پہنچنا معاملہ کا ناکمل احاطہ ہے۔

علامہ کی تین بیویاں تھیں۔ دو جوان بچے تھے۔ رہن سمن کا مناسب معیار قائم رکھنا ہمی منروری تفایہ علامہ کی معاشی بھی کا نقشہ تھینچتے ہوئے مصنف زندہ رود خود بی فراتے ہیں:۔ معاشی تنگی کا نقشہ

" - راقم کی یا دواشت کے معابق انبی ایام میں ایک مرتبہ اقبال اور سروار بیکم (علامہ کی الم میں ایک مرتبہ اقبال اور سروار بیکم (علامہ کی الم محترمہ ۔ ناقل ) کا آپس میں خرج کے معالمہ میں جھڑا بھی ہوا ۔ شام کا وقت تھا - راقم ' ۱۹۸۰ ۔ ۱۳ راکست ۱۹۱۷ء کو شاد صاحب حیدر آباد کے نام بی ایک اور خط میں لکھتے ہیں۔
اور اگر حیدر آباد میں میر مجلس عدالت العالیہ (لینی جی ) کی اسائی خالی ہے ۔۔۔۔ تو میں اسے قانون کی پروفیس اور میں اور میں اسے قانون کی پروفیس اور پرائیویٹ پر کیش پر ترجیح دول گا۔ آب حیدری صاحب ۔۔۔ کی توجہ اس مطرف دلائمیں۔ بندہ درگاہ۔ اقبال 4 مو ۔۔

م جناب حبدانسلام ندوی " اقبال کامل " میں لکھتے ہیں ۔ " حیدر آباد کی ہائی کورٹ کی جی کی طرف ہے شبہ اقبال کا شدید میلان بایا جا آتھا۔ 9 م سے

۔ ۱۹۱۸ء بیس علامہ کی اسلامیہ کالج لاہور بیس پروفیسر بیک کی جگہ عارمنی ملازمت پہلا سے ۱۹۲۵ء بیس علامہ نے تشمیر بیس ملازمت اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک انگریز افسر مسٹر تھا میس کی لکھا ہے۔

الا جس آپ کو یہ ڈط ایک ایسے معالمہ کے بارے جس لکھ رہا ہوں۔ جس کا فوری تعلق میری اپنی ذات ہے ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسے وقت جس میری دو کریں گے۔ جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے ۔۔۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے قام کی ایک جبنش مجھے ان تمام مشکلات آت ہے نجات ولا سخق ہے۔ اس وجہ ہے آپ کی فیاضی اور مبدردی پر یقین رکھے مشکلات آت ہے نہات ولا سخق ہے۔ اس وجہ ہے آپ کی فیاضی اور مبدردی پر یقین رکھے ہوئے جس آپ کی مررستی کا خواہاں ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ جمعے کشمیر کی اسٹیٹ کونسل میں کوئی جگہ ولوا سکیں ؟ ۔۔۔۔ اگر آپ جمعے تھوڑا سا سارا وے سکیں تو یہ میرے لئے روحائی اور مادی طور پر ایک بہت بری نعمت ثابت ہوگی اور جس آپ کے لطف و کرم کا بھیشہ ممنون رمادی طور پر ایک بہت بری نعمت ثابت ہوگی اور جس آپ کے لطف و کرم کا بھیشہ ممنون

ظاہر ہے۔ مصنف زندہ رود کا علامہ کی صرف ایک وفعہ گور نمنٹ کالج میں تقرری کا حوالہ دے کر کسی نتیجہ پر پہنچنا معاملہ کا ناکمل احاطہ ہے۔

علامہ کی تین بیویاں تھیں۔ دو جوان بچے تھے۔ رہن سمن کا مناسب معیار قائم رکھنا ہمی منروری تفایہ علامہ کی معاشی بھی کا نقشہ تھینچتے ہوئے مصنف زندہ رود خود بی فراتے ہیں:۔ معاشی تنگی کا نقشہ

" - راقم کی یا دواشت کے معابق انبی ایام میں ایک مرتبہ اقبال اور سروار بیکم (علامہ کی الم میں ایک مرتبہ اقبال اور سروار بیکم (علامہ کی الم محترمہ ۔ ناقل ) کا آپس میں خرج کے معالمہ میں جھڑا بھی ہوا ۔ شام کا وقت تھا - راقم ' ۱۹۸۰ جس امری طرف ہم قار کین کرام کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتے ہیں ، وہ ہے ہے کہ "وائسرائے کی انگریکٹو کونسل کی ممبری "اور" انگریز کی طازمت " میں ذہن و آسان کا فرق ہے ۔ اس لئے آگر بیہ شغیم کر بھی لیا جائے کہ اقبال " کسی صورت میں بھی انگریزوں کی طازمت کرنے کے لئے آزار نہ تنے ۔ "تو اس سے یہ نتیجہ نہیں لکالا جا سکنا کہ آپ وائسرائے کی انگریکٹو ممبری جو انگلتان کی وزارت کے ہم پلہ تھی پر فائز ہونے کو بھی بہ نظر حقارت ویکھتے ہے۔

به ممبری کیا تھی ؟ به تھی : -

برصغیر میں حکمرانی بلکہ اصلی حکمرانی - یا دائسرائے کا دست و بازو بنتا بہت ۔۔۔۔ مسلمانان برصغیر کی خدمت ' بہتری اور بہودی کے لئے وسیعے اختیارات کا حامل ہونا

اللہ --- مسلمانان برصغیر کے مفاد کے سلسلے میں اپنے خاص شعبہ میں سیاہ و سپید کا مالک ہونا

مصنف زندہ رود نے علمہ کے اس تقرر کے لئے " انگریز کا توکر" (م سوم) کے الفاظ استعال کر کے اس منصب کی عظمت و اہمیت گرا کر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کی غلط فنمی دور کرنے کے لئے ہم چید اخبار کا ایک اداریہ پیش کرتے ہیں جس میں "نوکر" کی حیثیت کے آٹر کی نفی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دائسرائے کی کونسل ہیں جس میں "نوکر" کی حیثیت کے آٹر کی نفی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دائسرائے کی کونسل کے رکن ہی دراصل ہندوستان کے بوشیدہ گراصلی تھران ہیں۔ چنانچہ اخبار زکور لکھتا ہے:

## ہندوستان کے اصلی حکمران

 جس امری طرف ہم قار کین کرام کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتے ہیں ، وہ ہے ہے کہ "وائسرائے کی انگریکٹو کونسل کی ممبری "اور" انگریز کی طازمت " میں ذہن و آسان کا فرق ہے ۔ اس لئے آگر بیہ شغیم کر بھی لیا جائے کہ اقبال " کسی صورت میں بھی انگریزوں کی طازمت کرنے کے لئے آزار نہ تنے ۔ "تو اس سے یہ نتیجہ نہیں لکالا جا سکنا کہ آپ وائسرائے کی انگریکٹو ممبری جو انگلتان کی وزارت کے ہم پلہ تھی پر فائز ہونے کو بھی بہ نظر حقارت ویکھتے ہے۔

به ممبری کیا تھی ؟ به تھی : -

برصغیر میں حکمرانی بلکہ اصلی حکمرانی - یا دائسرائے کا دست و بازو بنتا بہت ۔۔۔۔ مسلمانان برصغیر کی خدمت ' بہتری اور بہودی کے لئے وسیعے اختیارات کا حامل ہونا

اللہ --- مسلمانان برصغیر کے مفاد کے سلسلے میں اپنے خاص شعبہ میں سیاہ و سپید کا مالک ہونا

مصنف زندہ رود نے علمہ کے اس تقرر کے لئے " انگریز کا توکر" (م سوم) کے الفاظ استعال کر کے اس منصب کی عظمت و اہمیت گرا کر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کی غلط فنمی دور کرنے کے لئے ہم چید اخبار کا ایک اداریہ پیش کرتے ہیں جس میں "نوکر" کی حیثیت کے آٹر کی نفی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دائسرائے کی کونسل ہیں جس میں "نوکر" کی حیثیت کے آٹر کی نفی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دائسرائے کی کونسل کے رکن ہی دراصل ہندوستان کے بوشیدہ گراصلی تھران ہیں۔ چنانچہ اخبار زکور لکھتا ہے:

## ہندوستان کے اصلی حکمران

## \_حواشی\_

ات من ۱۸۳

69AU -1

٣٠ جناب نذرينازي لکيج بين:-

" ۔ ۱۸ د مبر ۱۳۳۴ء کو جب ملامہ اسمی مرود باتے ہوئے وہلی سے محرز رے اور میں سیشن پر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی صحت کہیں سے کیں چنج چکی تنی - واپسی پر انہوں نے محیم ما حدمت میں حاضر ہوا تو ان کی صحت کہیں سے کیں چنج چکی تنی - واپسی پر انہوں نے محیم ما حدب سے ملاقات فرمائی ۔ انہوں نے نبش و کھے کر ہر طرح سے اطمینان کا انجمار کیا اور معمول پر بیز اور دوائی جاری رکھنے کی ہرایت کی ۔

( رساله أسه ماى اردو" اقبال تمبر" اكتوبر ۱۳۸۸ من ۱۳۸۸ المجمن ترتی امراو - نی دیلی - الدیمر

- مواوي عبدالحق)

س .. ليزز آف اقبال - في الدوار ص ٢٢٥

۵ ـ نتره رود ص ۸۹۸

١- اينا س ٥٣٤

' کے انگرورود اس ۵۹۸

۸ اینا س ۲۹۹

ا من الينا من الم

١٠ اينا ص ٢١١

۱۱ - اخبار الخليل كم جنوري ١٩٣٢ء

١١ - تنورووس ١١٨ - ١١

١١٠ چيد اخبار ١٣٠ اگست ١٩٣١ء ص ١١

۱۲۰۷ مظلوم اقبال ص ۲۰۷

۵ا۔ اینا س ۲۰۷

١١ - عي ١٣٠٠ ∠ا ← عمل « عاه عا د ذكر الآبال عن ٢٦ 094 V + 1A ا قبالِ أيك تحقيق مطالعه من ٥٥ 040 اين] ۲۰ ب ابيناً م ٥٩ and the الينهٔ س ٥٥ -11 الل ١٩٣ اليتيا ~ rr اينا W 1 - FF الل ۱۸۲ الينا -10 الينيأ اس ۱۲۸ 414 ص ۲۵ الفيا 276 الينا من ٨١ LITA

اينة ص سبه

ايناً س ۸۳

-19

نوٹ: ا - مصنف " ذكر اقبال " ( مولانا سالك ) كايد ارشاد كد علامه في كالج سے خود استعمل دے دیا ۔ درست معلوم نمیں ہوتا ۔ کیونکہ علامہ کی بید طازمت عارمنی تھی جو مسٹر سانڈرز کے مدزمت پر آ جائے ہے ازخود محتم ہو گئی۔ پھرایک سال دو ماہ اور ہیں دن کی ملازمت کرنے کی وجہ میہ نیں ہو سکتی کہ علامہ جو پچھ کمنا چاہیں " کمہ سکیں کیونکہ ۱۹۱۷ء میں وہ دوبارہ ملازمت کے بند حلن میں كرنتر ہونے كى خواہش كرتے ہيں اور يہ بھى كہ جج كے لئے پروفيسركى نسبت اظمار خيال پر زيادہ ابنری ہوتی ہے۔

ب - يه درست هے كه اتبال نے رياست ابوركى الازمت نه كى - محراس كى وجه اقبال نے خود بمَا لَى بِ كُهُ تَنْخُواهُ قَلِيلَ تَنْى - ( روز كار فقير حصه أول من - ان - نيز ديكي كمنوب علامه بنام شاو ٣٦ ر أكتور ساااء كليات مكاتيب اقبال دبل ص ٢٦٠)

٣١ - ١٩٣٥ء كا سال وا تعنا علامه كے لئے پریش نی كا سال تھا۔ اس سال آپ پر كفر كا فنوى كا - نيز آپ سرشادی لال کے تعصب کا نشانہ بنے (زندہ رود می ۲۰۱۳)

الما من ١٠٠٣ ( وتده ١٠٠١)

- معدمه اقبیل کا خط ۱۰۰۰ به یوب سرین کا مطرت ایام جماعت احمر مید وجربه خط واكرم محى إفيال صاحب المتم برسه والتم ... ويكران فاسط مادر نزيك شد ادى ارجان راجدم ان دراع آب بت منسر فانهاون وقر المام وسلط 1.20 5/0/ - 2 lit in John two 1000 بوں مدورے نے کور زیارہ تعدادر ہوسے کم ع وارس ہوتو زیارہ تران ہے۔ الرائر برود السرع بالزور دي ما و تو الم المام ما م رمد الراس الرائد العالم المرائد المال المرائد على الدول المرال المال الم محلو فهراس چو تکہ آپ کی جماعت منظم ہے اور نیز بہت سے مستعد آدمی اس جم عت میں موجود ہیں اس واسطے آپ بہت مفید کام مسلمانوں کے لئے انجام دے سکیں سے۔ باتی رہا ۔ ا ہورؤ کا معاملہ سو سے خیال بھی نمایت عمدہ ہے میں اس کی ممبری کے لئے حاضر ہوں ۔ صدارت کے سئے کوئی زیادہ مستعد اور جمھ ے کم عمر کا آدمی ہو تو زیادہ موزوں ہو گا۔ ب احضرت المام بماعت احديد أن دنول طك من اسلامي مفادات كے تحفظ كے لئے ايك مسلم بورڈ کی تجویز پر غور فرما رہے تھے۔ یہ اس تجویز کی طرف اشارہ ہے۔ ( آسنگ الريت جلد ٢ ص ٢٥٥) یہ خط مکاتیب اقبال کے کسی مجموعہ میں شامل نہیں -

## کیا ظفراللہ خال کے ذریعے مسلم لیگ کو موت کے گھاٹ ا آبارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا؟

بناب جسنس واكثر جاويد اقبال لكصة بين :-

"- سر محمد شفح کی وائسرائے کونسل میں معروفیات اور بعد میں ان کی علالت اور بے وقت موت نے بیگ کو بڑائی کے کنارے لا کھڑا کیا ۔ اس مرحلہ پر سر فعنل حسین اور ان کے حامیوں نے فیملہ کیا کہ " کو بھیٹہ کے لئے ختم کر کے "مسلم کانفرنس " کے لئے مربدان صاف کیا جائے ۔ پس وبلی میں لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۲۱ ۔ ۲۷ و سمبر ۱۹۳۱ء کو انہوں نے مر فضل حسین نے مر وانہوں نے ابنا وار کیا ۔۔۔ پہلے تو اجلاس کی صدارت کے لئے سر فضل حسین نے مر ففر سقہ خوارت کے لئے سر فضل حسین نے مر ففر سقہ خوارت کے گئے سر ففر اللہ کی صدارت کے گئے مرففر اللہ فال کے انتخاب کے فلاف "مسلمانان وبلی نے شدید احتجاج اور مظاہرہ کیا گؤنگہ وہ انہیں مسلمان نہیں سمجھے تھے ۔۔۔

اجلال میں صرف چند ارکان شامل ہوئے۔ لیگ کو آن اعدیا مسلم کانفرنس میں ضم رک ایک نئی مسلم کانفرنس میں ضم رک ایک نئی مسلم کانفرنس میں ایک کمیٹی رک ایک نئی سال کی زیر صدارت ایک کمیٹی کئی ... بسرحال بعض اصحاب کی رفنہ اندازی کے سبب کمیٹی کوئی نئی سال تنظیم میں دو کی ۔۔۔ جون نئم نہ کر سکی اور اس کے اجلال ملتوی ہوتے رہے بچر حالات نے بھی مدو کی ۔۔۔ جون ایم نہ کر سکی اور اس کے اجلال ملتوی ہوئے دہ کے سال کے رکن بنا دیتے گئے۔ پس وہ بھی موت سے بھی میدارت سے مستعفی ہوئے اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت سے بھی میدارت سے مستعفی ہوئے اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت سے بھی اسکی صدارت سے مستعفی ہوئے اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت سے بھی اسکی صدارت کے مستعفی ہوئے اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت سے بھی دی اس کے مستعفی ہوئے اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت سے بھی دی اور یوں مسلم لیگ ان کے ہاتھوں اپنی موت

" بقول سید مشس الحق ۱۹۳۱ء میں جب سر تلفر اللہ خال کو مسلم میک کا صدر بتایا میا اللہ اللہ کا صدر بتایا میا اللہ اللہ کا صدر بتایا میا اللہ کا سیمانوں نے شدید احتیاج اور مظاہرہ کیا کیونکہ وہ سر تلفر اللہ خال کو " احمدی " اسلم " سیمھتے تھے ۔ " (صغیر ۱۸۸۳) اسلم " سیمھتے تھے ۔ " (صغیر ۱۸۸۳) 
سند کی وجہ سے " غیر مسلم " سیمھتے تھے ۔ " (صغیر ۱۸۸۳)

" - وسمبر الماء من ... لیگ کو "ل پارٹیز مسلم کانفرنس میں دغم کر کے کسی نئی ساس تنظیم کی شکل میں قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا - لیکن نوش قشمتی ہے سر ظفر القد خال ، جون ملاء میں وائر ائے کی کونس میں شامل کر لئے گئے اور انہوں نے لیگ کی صدارت سے استعفی دے دیا ۔ یوں لیگ اپنی موت ہے ہے تا (صفحہ ۱۳۳۱)

" انی باید نمروا حمری اسلام اور وطن دونوں کے غدار میں (زندہ رود ص ۵۵۳)

عدامہ کی تقد بق ہے اس درجہ بہلوتنی راقم کے نزدیک شاید کسی دباؤ کے زیر اثر ہی ہوگی۔

"و عدامہ نے پنڈت نمرو کے مضمون کا جواب لکھا گر مصنف زندہ رود کی تحقیق کے مطابق اقباں بہ

" ۔۔ نمرو خاندان بالمخصوص بنڈت جوا ہرلس نمرد ہے تو واقعی محبت کرتے ہتے ۔ راقم سے اپنی اقبار کرتے دیکھوں ہے انہیں بیڈت بی ہے شفقت کا اظہار کرتے دیکھا ہے " (زندہ رود ص ۴۰۸)

راقم کی رائے میں نمی غیر مسلم کی وسیع انظری اور آزاد خیالی کی وجہ ہے اس ہے قربی مراسم کمی نظر ابند خال پر اعتراض کرتے وقت اس امر کو محب طور نیم مسلم حقوق کی پاسبانی کی وجہ سے بنڈت نمرو ' نظر ابند خال ہے کمی درجہ شکل عرب شکل درجہ شکل مسلم حقوق کی پاسبانی کی وجہ سے بنڈت نمرو ' نظر ابند خال ہے کمی درجہ شکل عرب شکل کے طور پر دیکھئے کتاب عذا کے صفح نمبر ۴۸۴ کی سخری سطور از قلم چیف جسٹس کلومت تاراد کشمہ)

راتم عرض کرتا ہے کہ لیگ کی صدارت کے لئے چودھری مجمد ظفر انقد خال کا استخاب کسی مختلف باڈی نے نہیں کیا تھا بلکہ جس لیگ کونسل کے عمد بداروں نے ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال کا استخاب کیا ۔ اس باڈی نے ۱۹۳۱ء میں چودھری صاحب کو صدارت کے لئے درخواست کی ۔ یہ سوچ صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ جو کونسل ۱۹۳۰ء میں لیگ کی محافظ تھی وہ ۱۹۳۱ء میں اس کی قاتل بن چکی تھی ۔

مصنف زندہ رود کے مطابق لیگ کے اجلاس والی (صدارت چودهری سر محمد ظفر اللہ فال ) کے موقع پر مسمانوں نے شدید احتیاج کیا ( صغه ۱۸۵ ) آیئے دیکھتے ہیں۔ کہ اس شدید احتیاج کے موقع پر مسمانوں نے شدید احتیاج کرنے والے کس قماش کے لوگ ہتھ ؟ شدید احتیاج کے محرکات کیا ہتے ؟ اور یہ احتیاج کرنے والے کس قماش کے لوگ ہتے ؟ احتیاج کے محرکات

واضح رہے کہ گول میز کا نفرنس کے مسلمان نما کندوں نے مسلمانوں کے حقوق اور مفاو کے متعلق گول میز کا نفرنس لندن کے اندر اور باہر جس قابل تعریف اشحاد اور الفاق کا ثبوت دیا ۔۔۔ جس ہوشمندی اور معالمہ فنی سے گاندھی تی کی تمام چالبازیوں کو ناکام کیا ۔۔۔ جس خوبی اور عمری سے گور نمنٹ برطانیہ کے ذمہ دار ارکان اور عام بلک پر مسمانوں ہے حقوق کی ایمیت اور معقولیت ثابت کی ۔ وہ ان لوگوں کے خرمن ہوش و قرار مسلمانوں ہی جو ہندوستان ہیں " ہندو راج " قائم کرنے کے خواب و کھے رہے تھے اور مسلمانوں کو بھیشہ کے لئے اپنے غلام بنائے رکھنا چاہجے تھے۔

--- مسلمان نمائندول کے اتحاد و انفاق کے مقابلہ میں انہیں منہ کی کھائی پڑی اور ان کی نمام امیدول پر پانی بھر گیا ۔ آخر ان تفرقہ پرداز لوگوں کو جو بات انگلتان میں حاصل نہ ہو سکی اس کے لئے انہوں نے ہندوستان میں جدوجہد شروع کر دی اور مسلمانوں میں سے دہ نوگ جو انجی ہوئے تھے اور سے دو نوگ جو انجی جو انجی سے دو نوگ جو انجی ہوئے تھے اور

جو اپنی قوم کے مفاد اور حقوق کو ہندوؤں کی رضا جونی کی قربان گاہ پر ہجینٹ چڑھانے میں پیش پیش شخصے ان کو اینا آنہ کار بنا کر فتنہ انگیزی شروع کر دی -

اس کے لئے سب سے پہل موقع انہوں نے آل انڈیا مسلم میک کے اجلاس ( ١٩٣١ء ) كا ختن كيا - جس كى صدارت كے لئے مسلم كي كے ذمه دار اركان في جناب جودهرى سر محمد ظفر الله خال بيرستر ايث له ء كو ان كي سياسي اور قومي خدمات كي وجه ہے منتخب كيا تھا - جناب چوہرری صاحب نے جس قابلیت اور عمر کی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی محول میز کانفرنس میں نمائندگی کی ۔ اس کی قوت اور زور کا اعتراف ان کے مدمقاتل نمائندوں کو بھی کرنا بڑا اور چونکہ آل اعربا مسلم میگ کے اجلاس میں زیادہ تر انہی امور بر غور و فکر کیا جانا تھا ۔ جو گول میز کا غرنس کے مباحث کے سلمہ میں پیش ہوئے اور جو مسلمانوں کی آئدہ سیای زندگی کے لئے بطور روح سمجھے جاتے تھے اس لئے جناب چود هری صاحب موصوف کے مدر منتب کے جانے یر کا گریبیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ مئی اور انہوں نے اجلاس میک کو ناکام بنانے کے لئے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں ---- لیکن چونکہ وہ خود سامنے آ کر مخالفت نہ کر بکتے ہتے ۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اس سای انجمن کو کمزور کرنے کے لئے ان نوگوں کو آگے کر دیا جنہیں مالہ مال سے وہ محن اس کے پال رہے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی متحدہ آواز بلند ہونے کے وہ جملا و عاقبت نا ندلیش لوگوں میں اس کے ظاف شور و شریدا کر دیں ۔ یا ان کے پید مرح والے ہندو کمہ عکیں کہ بیر سب مجھ تو مسلمانوں کی طرف سے بی کیا جا رہا ہے ۔ اس کے تو خود مسلمان ہی مخالف ہیں ۔ پھر ان مطالبات کو کس طرح مسلمانوں کے مطالبات سمجما جا سکا ہے۔ا۔

راقم عرض کرتا ہے کہ بیات است ہے جیسا کہا جائے کہ قائداعظم کافراعظم استے کہ قائداعظم کافراعظم استے کے قائداعظم کافراعظم سنے اور اس امر پر بردہ ڈال دیا جائے کہ بیہ پردہ گینڈا کرنے والے علاء سو کا تحریس سے جمنوا " احراری مولوی " تھے ۔

واضح رہے کہ آل اعدیا مسلم سیک کسی خاص فرقہ کے مسلمانوں کی اجہن نہیں بلکہ ہم فرقہ کے مسلمانوں کی سیای لیاظ سے نمائندہ ہے ۔ لیگ کے صدر سر شفع حنفی شے تو سم عی امام شیعہ ' اس کے ایک صدر بز اِنی نس سر آنا خاں شے جو اسمعیلی فرقہ سے فہاں جو اپنی قوم کے مفاد اور حقوق کو ہندوؤں کی رضا جونی کی قربان گاہ پر ہجینٹ چڑھانے میں پیش پیش شخصے ان کو اینا آنہ کار بنا کر فتنہ انگیزی شروع کر دی -

اس کے لئے سب سے پہل موقع انہوں نے آل انڈیا مسلم میک کے اجلاس ( ١٩٣١ء ) كا ختن كيا - جس كى صدارت كے لئے مسلم كي كے ذمه دار اركان في جناب جودهرى سر محمد ظفر الله خال بيرستر ايث له ء كو ان كي سياسي اور قومي خدمات كي وجه ہے منتخب كيا تھا - جناب چوہرری صاحب نے جس قابلیت اور عمر کی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی محول میز کانفرنس میں نمائندگی کی ۔ اس کی قوت اور زور کا اعتراف ان کے مدمقاتل نمائندوں کو بھی کرنا بڑا اور چونکہ آل اعربا مسلم میگ کے اجلاس میں زیادہ تر انہی امور بر غور و فکر کیا جانا تھا ۔ جو گول میز کا غرنس کے مباحث کے سلمہ میں پیش ہوئے اور جو مسلمانوں کی آئدہ سیای زندگی کے لئے بطور روح سمجھے جاتے تھے اس لئے جناب چود هری صاحب موصوف کے مدر منتب کے جانے یر کا گریبیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ مئی اور انہوں نے اجلاس میک کو ناکام بنانے کے لئے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں ---- لیکن چونکہ وہ خود سامنے آ کر مخالفت نہ کر بکتے ہتے ۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اس سای انجمن کو کمزور کرنے کے لئے ان نوگوں کو آگے کر دیا جنہیں مالہ مال سے وہ محن اس کے پال رہے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی متحدہ آواز بلند ہونے کے وہ جملا و عاقبت نا ندلیش لوگوں میں اس کے ظاف شور و شریدا کر دیں ۔ یا ان کے پید مرح والے ہندو کمہ عکیں کہ بیر سب مجھ تو مسلمانوں کی طرف سے بی کیا جا رہا ہے ۔ اس کے تو خود مسلمان ہی مخالف ہیں ۔ پھر ان مطالبات کو کس طرح مسلمانوں کے مطالبات سمجما جا سکا ہے۔ا۔

راقم عرض کرتا ہے کہ بیات است ہے جیسا کہا جائے کہ قائداعظم کافراعظم استے کہ قائداعظم کافراعظم استے کے قائداعظم کافراعظم سنے اور اس امر پر بردہ ڈال دیا جائے کہ بیہ پردہ گینڈا کرنے والے علاء سو کا تحریس سے جمنوا " احراری مولوی " تھے ۔

واضح رہے کہ آل اعدیا مسلم سیک کسی خاص فرقہ کے مسلمانوں کی اجہن نہیں بلکہ ہم فرقہ کے مسلمانوں کی سیای لیاظ سے نمائندہ ہے ۔ لیگ کے صدر سر شفع حنفی شے تو سم عی امام شیعہ ' اس کے ایک صدر بز اِنی نس سر آنا خاں شے جو اسمعیلی فرقہ سے فہاں شدید احتجاج کیا ۔۔۔ "مرب بتانے ہے گریز کیا کہ یہ مسلمان تھے کون ؟ کامگریس کے ماتھ کس حد تک ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا ؟ ۔۔۔ مسلم میگ کے ذمہ دار طلتوں نے ان کے چولی دامن کا ساتھ تھا ؟ ۔۔۔ مسلم میگ کے ذمہ دار طلتوں نے ان کے متعلق کس نوعیت کے ریمار کس پس کئے تھے ! اس پروپیکنڈا کے پیچھے کس کا باتھ کام کر دبا تھا ؟ ۔۔۔

ہم یہاں لیگ کے معزز جزل سیکرٹری سر محمد لیقوب کے دد اور بیانات اختصارا ورج کرتے ہیں ۔ جن میں مندرجہ بالا سب سوالوں کا جواب موجود ہے ۔

## لیگ کے جنزل سیرٹری کا تبصرہ

لیگ کے جزل سیرٹری اپنے بیان میں فراتے ہیں:-

وربل کے غیر تعلیم یافتہ طبقہ میں چودھری ظفر اللہ خال کی صدارت کے ظاف جو شرارت کی میدارت کے ظاف جو شرارت کی بیار کردہ تھی جو پس پردہ اس متم کے کام کیا کرتے ہیں اور جن کا دباغی توازن اس وجہ سے اور بھی متزازل ہو گیا تھا کہ گول میز کانفرنس میں مسلم مندوجین کی بیگا گئت و اتحاد نے کا گرلی امیدول پر پانی پھیر دیا اور حاسد خت بریثان ہو رہے تھے کہ اب کیا کریں ۔ ناوالف طبقہ کی اس شورش کے یاوجود میں دیکھا ہوں کہ دبلی کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ سمجھد ار اور معالمہ فیم طبقہ ہمارے ساتھ ہے ۔ ۱۳ میوں کہ دبلی کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ سمجھد ار اور معالمہ فیم طبقہ ہمارے ساتھ ہے ۔ ۱۳ میوں کہ دبلی کریا ہے علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو اپنے تبمرہ کا عنوان ایک ادو اخباری بین میں آپ نے علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو اپنے تبمرہ کا عنوان بیانا :

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امروز ۔ چراغ مصطفوی سے شرار ہو ہی "
" نہ ب کے نام پر احرار ہوں اور ملانوں کی طرف سے علم بعاوت بلند کرنے کو جزل سکرٹری نے " ۔ سب سے زیاوہ باعث شرم اور قابل نفرت ۔ " کما اور اسے ۔ "
غزوں کی سفیمانہ حرکات ۔ " قرار ویا ۔ نیز اکھا کہ ۔ " آگر میک اس موقعہ پر ظاموش رہتی تو وہ آئندہ کہمی مسلمانوں کی نیابت کا وعویٰ نہیں کر عتی تھی " (گویا اپنی موت آپ مرجاتی ہو تاقل کے ۔ ناقل کے ۔ ناقل

آپ نے فرمایا ۔ " یہ امر قابل اطمینان اور باعث مسرت ہے کہ دبلی سے مسلم اکابر اور منتاز علماء میں سے کسی نے نیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرطال خدا نے اور ممتاز علماء میں سے کسی نے نیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرطال خدا ہے مدا

شدید احتجاج کیا ۔۔۔ "مرب بتانے ہے گریز کیا کہ یہ مسلمان تھے کون ؟ کامگریس کے ماتھ کس حد تک ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا ؟ ۔۔۔ مسلم میگ کے ذمہ دار طلتوں نے ان کے چولی دامن کا ساتھ تھا ؟ ۔۔۔ مسلم میگ کے ذمہ دار طلتوں نے ان کے متعلق کس نوعیت کے ریمار کس پس کئے تھے ! اس پروپیکنڈا کے پیچھے کس کا باتھ کام کر دبا تھا ؟ ۔۔۔

ہم یہاں لیگ کے معزز جزل سیکرٹری سر محمد لیقوب کے دد اور بیانات اختصارا ورج کرتے ہیں ۔ جن میں مندرجہ بالا سب سوالوں کا جواب موجود ہے ۔

## لیگ کے جنزل سیرٹری کا تبصرہ

لیگ کے جزل سیرٹری اپنے بیان میں فراتے ہیں:-

وربل کے غیر تعلیم یافتہ طبقہ میں چودھری ظفر اللہ خال کی صدارت کے ظاف جو شرارت کی میدارت کے ظاف جو شرارت کی بیار کردہ تھی جو پس پردہ اس متم کے کام کیا کرتے ہیں اور جن کا دباغی توازن اس وجہ سے اور بھی متزازل ہو گیا تھا کہ گول میز کانفرنس میں مسلم مندوجین کی بیگا گئت و اتحاد نے کا گرلی امیدول پر پانی پھیر دیا اور حاسد خت بریثان ہو رہے تھے کہ اب کیا کریں ۔ ناوالف طبقہ کی اس شورش کے یاوجود میں دیکھا ہوں کہ دبلی کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ سمجھد ار اور معالمہ فیم طبقہ ہمارے ساتھ ہے ۔ ۱۳ میوں کہ دبلی کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ سمجھد ار اور معالمہ فیم طبقہ ہمارے ساتھ ہے ۔ ۱۳ میوں کہ دبلی کریا ہے علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو اپنے تبمرہ کا عنوان ایک ادو اخباری بین میں آپ نے علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو اپنے تبمرہ کا عنوان بیانا :

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امروز ۔ چراغ مصطفوی سے شرار ہو ہی "
" نہ ب کے نام پر احرار ہوں اور ملانوں کی طرف سے علم بعاوت بلند کرنے کو جزل سکرٹری نے " ۔ سب سے زیاوہ باعث شرم اور قابل نفرت ۔ " کما اور اسے ۔ "
غزوں کی سفیمانہ حرکات ۔ " قرار ویا ۔ نیز اکھا کہ ۔ " آگر میک اس موقعہ پر ظاموش رہتی تو وہ آئندہ کہمی مسلمانوں کی نیابت کا وعویٰ نہیں کر عتی تھی " (گویا اپنی موت آپ مرجاتی ہو تاقل کے ۔ ناقل کے ۔ ناقل

آپ نے فرمایا ۔ " یہ امر قابل اطمینان اور باعث مسرت ہے کہ دبلی سے مسلم اکابر اور منتاز علماء میں سے کسی نے نیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرطال خدا نے اور ممتاز علماء میں سے کسی نے نیگ کی مخالفت میں کوئی حصہ نہیں لیا ۔ بسرطال خدا ہے مدا

م جے صدر محترم حصرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خال کی زیر محمرائی اوغام کے سلم میں فاکرات کرنے تھے اور ان ندائرت کی رہورت " میگ کونسل " میں بیش کرنا تھی۔ میں ندائرات کرنے تھے اور ان ندائر ت کی رہورت " میگ کونسل " میں جیش کرنا تھی۔ بہر یہ امر کہ دونوں جماعتوں کا اوغام ہو یا نہ ہو۔ تنا حضرت چوہری صاحب کی صوابدید پر منحصر نہ تھ جکہ یہ بات میگ کونسل کے فیصد کی مختاج تھی۔ جن کی تعداد بردھا کر جوہدری صاحب نے ۲۳ کر دی تھی۔

ا پھر اس جہ رکی کمیٹی کو " دونول جہ عنول کا متحدہ دستور " بنائے کے منعوبہ پر کام کرنا تھا۔ گر مصنف زندہ رود۔ مسمانوں کی اس بااثر اور باختیار کمیٹی کے کردار اور اوعام کی جکیل تھا اور اوعام کی جکیل تک کے مختلف مراص کو بانکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ آثر دے رہے ہیں کہ سر ظفر اند تن سے کمنا تھا کہ اونام ہو جانا تھا۔ اور کمن فیکسن کی طرح اوغام ہو جانا تھا۔ اور مسلم لیگ پر موت کا مابیہ چھا جانا تھا۔ یہ ہو

### اجلاس كامقام اور حاضري

چود حری صاحب کی زیر صدارت ہوئے والے مسلم لیگ کے اس منفرو اور عدیم النفیر اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔

اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔

اجلاس کی وقعت گھٹا ہے کہ "مظا ہروں کے خوف سے یہ اجلاس مقررہ جگہ کی بجائے ایک شھیکیدار خال صاحب سید نواب علی کے مکان پر منعقد ہوا۔

ال برانی طرف سے کھ اس اجلس میں صرف چند ارکان شامل ہوئے (صفحہ ۱۹۳)
اس برانی طرف سے کھ عرض کرنے کی بجائے علمہ اقبال کی زیر صدارت فطبہ الد او والے اجلاس کی کیفیت ہم مصنف ہی کے اغاظ میں بیان کرتے ہیں ۔ قار کمین ہم دو امور کے بارے میں ہر دو اجل سوں کی نوعیت اور حاضری وغیرہ کی کیفیت کا خود ہی موازنہ کر سم

مصنف" زندہ رود "خطبہ اللہ آباد والے اجلاس کے متعلق رقمطراز ہیں: -خطبہ اللہ آباد

--- سی کا اجدس ایک تمبا کو فروش شیخ رجیم بخش کی ممارت میں ہوا تھا۔
--- اجدس میں سیک کے صرف چند نما کندوں نے شرکت کی - اس کا کورم مجی

م جے صدر محترم حصرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خال کی زیر محمرائی اوغام کے سلم میں فاکرات کرنے تھے اور ان ندائرت کی رہورت " میگ کونسل " میں بیش کرنا تھی۔ میں ندائرات کرنے تھے اور ان ندائر ت کی رہورت " میگ کونسل " میں جیش کرنا تھی۔ بہر یہ امر کہ دونوں جماعتوں کا اوغام ہو یا نہ ہو۔ تنا حضرت چوہری صاحب کی صوابدید پر منحصر نہ تھ جکہ یہ بات میگ کونسل کے فیصد کی مختاج تھی۔ جن کی تعداد بردھا کر جوہدری صاحب نے ۲۳ کر دی تھی۔

ا پھر اس جہ رکی کمیٹی کو " دونول جہ عنول کا متحدہ دستور " بنائے کے منعوبہ پر کام کرنا تھا۔ گر مصنف زندہ رود۔ مسمانوں کی اس بااثر اور باختیار کمیٹی کے کردار اور اوعام کی جکیل تھا اور اوعام کی جکیل تک کے مختلف مراص کو بانکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ آثر دے رہے ہیں کہ سر ظفر اند تن سے کمنا تھا کہ اونام ہو جانا تھا۔ اور کمن فیکسن کی طرح اوغام ہو جانا تھا۔ اور مسلم لیگ پر موت کا مابیہ چھا جانا تھا۔ یہ ہو

#### اجلاس كامقام اور حاضري

چود حری صاحب کی زیر صدارت ہوئے والے مسلم لیگ کے اس منفرو اور عدیم النفیر اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔

اجلاس کی وقعت گھٹانے کے لئے مصنف زندہ رود نے چلتے چلتے دو امور بیان فرمائے ہیں۔

اجلاس کی وقعت گھٹا ہے کہ "مظا ہروں کے خوف سے یہ اجلاس مقررہ جگہ کی بجائے ایک شھیکیدار خال صاحب سید نواب علی کے مکان پر منعقد ہوا۔

ال برانی طرف سے کھ اس اجل س میں صرف چند ارکان شامل ہوئے (صفحہ ۵۹۳)
اس بر انی طرف سے کھ عرض کرنے کی بجائے علمہ اقبال کی زیر صدارت فطبہ الد او والے اجلاس کی کیفیت ہم مصنف ہی کے اغاظ میں بیان کرتے ہیں ۔ قار کمن ہر دو امار سوں کی نوعیت اور حاضری وغیرہ کی کیفیت کا خود ہی موازنہ کر مد

مصنف" زندہ رود "خطبہ اللہ آباد والے اجلاس کے متعلق رقمطراز ہیں: -خطبہ اللہ آباد

--- سی کا اجدس ایک تمبا کو فروش شیخ رجیم بخش کی ممارت میں ہوا تھا۔
--- اجدس میں سیک کے صرف چند نما کندوں نے شرکت کی - اس کا کورم مجی

#### لیگ میں زندگی کی نئی رمق

۔۔ غالب قیاس ہے کہ آگر اس ٹاگفتہ ہا اور نازک صورت حال میں مر ظفر اللہ غال ایے طت کے بی خواہ و دردمند وجود کی جگہ دوبارہ علمہ اقبال یا کوئی اور مدر ہوتا تو شاید اس مرتبہ محلے کے وہ اڑکے جو تفریحاً جلے میں آشامل ہوئے تھے وہ بھی شامل نہ ہوتے اور مسلم لیگ کا بغیر کسی فتنہ و فساہ اور شورہ پشتی کے ازخود بی جنازہ نکل جاتا ۔ یہ تو حضرت چوہدری صاحب کی غیر معمولی ملاحیت ۔ آپ کا اخلاص اور آپ کی دعا کمیں تھیں ۔ جن کے شامل حال ہونے کی وجہ ہے یگ موت کے منہ سے نگا گئی ۔ جن کے شامل حال ہونے کی وجہ ہے یگ موت کے منہ سے نگا گئی ۔ یہ ہے تصویر کا اصل رخ ۔۔ جے مصنف " زندہ رود " دبلی کے مسلمانوں کے " مدید احتجاج " سے تعبیر کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان گئی یہ یہ ہے تعبیر کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان گئی دیت پر حملہ کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان گئی دیت پر حملہ کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان

حضرت چوہدری صاحب کی مخالفت نے لیگ کی مردہ سمجنتی کے لئے کھاو کا کام کیا لیگ میں پچھ بیداری پیدا ہوئی ۔ الد آباد والے اجلاس کی مردنی کیفیت کی نبت اب اس میں زرسی کی رمی نظر آنے گئی ۔ چنانچہ سر محمد یعقوب جزل سکرٹری نے مسلمانوں کو جایا کہ سے اجلاس عدیم اندیر نقا اور اس میں کونسل کے ارکان نے فیر معمولی تعداد میں شرکت کی مضرت چوہدری صحب کے یہ افضائی اضاف آج بھی دیکارڈ میں محفوظ میں -

" میری صدارت کی خافت نے لیگ کو آزہ زندگی بخش ہے۔ آپ نے ہندوستان میں اسلام کے مستقبل پر اپنے غیر متزلزل اعتقاد کا اظہار فرمایا۔ " مے سع رقابتیں اور شکر نجیال

۔۔۔ لیکن اس دور میں مسلم قیادت علی اتنی رقابتیں اور باہمی شکر رنجیال شمیں ۔
کہ سیاس جمود کو توڑنے کی راہ میں حائل ہو رہی تھیں ۔ مسلم کانفرنس کے مسلم لیگ میں اور نام کے سلم لیگ میں اور نام کے سلم لیگ میں اور نام کے سلم لیگ میں اور نام کے سلمہ میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔
اورنام کے سلمد میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔
اورنام کے سلمد میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔

#### لیگ میں زندگی کی نئی رمق

۔۔ غالب قیاس ہے کہ آگر اس ٹاگفتہ ہا اور نازک صورت حال میں مر ظفر اللہ غال ایے طت کے بی خواہ و دردمند وجود کی جگہ دوبارہ علمہ اقبال یا کوئی اور مدر ہوتا تو شاید اس مرتبہ محلے کے وہ اڑکے جو تفریحاً جلے میں آشامل ہوئے تھے وہ بھی شامل نہ ہوتے اور مسلم لیگ کا بغیر کسی فتنہ و فساہ اور شورہ پشتی کے ازخود بی جنازہ نکل جاتا ۔ یہ تو حضرت چوہدری صاحب کی غیر معمولی ملاحیت ۔ آپ کا اخلاص اور آپ کی دعا کمیں تھیں ۔ جن کے شامل حال ہونے کی وجہ ہے یگ موت کے منہ سے نگا گئی ۔ جن کے شامل حال ہونے کی وجہ ہے یگ موت کے منہ سے نگا گئی ۔ یہ ہے تصویر کا اصل رخ ۔۔ جے مصنف " زندہ رود " دبلی کے مسلمانوں کے " مدید احتجاج " سے تعبیر کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان گئی یہ یہ ہے تعبیر کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان گئی دیت پر حملہ کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان گئی دیت پر حملہ کر رہے جی اور حضرت چوہدری صاحب سمیت کونسل کے ارکان

حضرت چوہدری صاحب کی مخالفت نے لیگ کی مردہ سمجنتی کے لئے کھاو کا کام کیا لیگ میں پچھ بیداری پیدا ہوئی ۔ الد آباد والے اجلاس کی مردنی کیفیت کی نبت اب اس میں زرسی کی رمی نظر آنے گئی ۔ چنانچہ سر محمد یعقوب جزل سکرٹری نے مسلمانوں کو جایا کہ سے اجلاس عدیم اندیر نقا اور اس میں کونسل کے ارکان نے فیر معمولی تعداد میں شرکت کی مضرت چوہدری صحب کے یہ افضائی اضاف آج بھی دیکارڈ میں محفوظ میں -

" میری صدارت کی خافت نے لیگ کو آزہ زندگی بخش ہے۔ آپ نے ہندوستان میں اسلام کے مستقبل پر اپنے غیر متزلزل اعتقاد کا اظہار فرمایا۔ " مے سع رقابتیں اور شکر نجیال

۔۔۔ لیکن اس دور میں مسلم قیادت علی اتنی رقابتیں اور باہمی شکر رنجیال شمیں ۔
کہ سیاس جمود کو توڑنے کی راہ میں حائل ہو رہی تھیں ۔ مسلم کانفرنس کے مسلم لیگ میں اور نام کے سلم لیگ میں اور نام کے سلم لیگ میں اور نام کے سلم لیگ میں اور نام کے سلمہ میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔
اورنام کے سلمد میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔
اورنام کے سلمد میں حضرت چوہدری صاحب لکھتے ہیں :۔

" - ان ونوں مسلم میٹ کے عدوہ مسلمانوں کی ایک اور سیسی پارٹی آن پارٹیز مسلم کا غراس بھی تھی ۔ لیکن وو سیاسی پارٹیاں ' مسلم قوم کیلئے ضعف کا باعث تھیں ۔ اوھر کا گرایس ' مسلمانوں کی سیسی طانت اور جمعیت کو کمزور کرنے کے دریے تھی .... ۱۹۳۲ء کے اول نصف میں بحثیت صدر مسلم کیگ میری سے کوشش رہی کہ آل پارٹیز مسلم کا غراس کا مسلم لیگ میں اونام ہو جائے اور اس کے پچھ امکانات بھی پیدا ہو گئے ۔ لیکن مال کے وسط میں میاں سر فضل حسیسی میں حب کے رخصت پر جانے کے سلسلے میں ان کی جگہ میرا عارضی تقرر عمل میں آیا اور جمحے لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور سے تحریک رک عدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور سے تحریک رک عدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور سے تحریک رک میں ازمران تازگ پڑئے گئی " ہے سے

#### اقبال بھی ادعام کے حق میں تھے

۱۹۳۱-۳۲ کے دور کا ذکر کرتے ہوئے " اقبال کا سیاسی کارنامہ " کے مصنف لکیجے ہیں! ۔
" ۔ اس زمانہ ہیں مسلم کا خرنس ہی ایک فعال جماعت تھی ۔ مسلم لیگ اگرچہ موجود تھی نیکن اس زمانہ ہیں یہ ادارہ مسلم سیاسیات میں چیش چیش نمیں تھا .... مسلم لیگ اس زمانہ ہیں یہ دوح جم عت بی ہوئی تھی ۔ (صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ ۱۹۵۲ء)

طت کے ہر بی خواہ کو حضرت چوہدری سرمحہ ظفر اللہ خال کی تیادت میں "مسلم لیگ" " ایسے غیر فعال اور ہے روح ادارہ اور "مسلم کانفرنس" ایسی فعال اور کل ہند مماسندہ جماعت سے اونام کی کاوش لازہ ق بل ستائش فعل نظر آئے گا۔

مارمہ اتبال نے وسمبر اسماء کے آخری ایام میں یہ خوشکوار اور روح برور منظر ویکھا کہ مسم ایکی ارکان نے اپ صدر محترم حضرت چوہدری صاحب کی صدارت میں نہ صرف مسم یک اور مسلم کا فرنس کی یک جتی کا منصوبہ بنایا ہے بلکہ اس کے لئے عملی اقدام بھی شروع کر دو ہے تو علامہ نے بھی اس سیاسی تفایق کے جذبہ کے ساتھ تین ماہ بعد "مسلم کانفرنس" کے صدارتی خطبہ (۲۱ مارچ ۳۲) میں مسلم جی عتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے کی تلقین کی ۔

اجدس کے بعد آپ ہی کے خطبہ صدارت کی روشتی میں بعض قرار وادیں پ

" - ان ونوں مسلم میٹ کے عدوہ مسلمانوں کی ایک اور سیسی پارٹی آن پارٹیز مسلم کا غراس بھی تھی ۔ لیکن وو سیاسی پارٹیاں ' مسلم قوم کیلئے ضعف کا باعث تھیں ۔ اوھر کا گرایس ' مسلمانوں کی سیسی طانت اور جمعیت کو کمزور کرنے کے دریے تھی .... ۱۹۳۲ء کے اول نصف میں بحثیت صدر مسلم کیگ میری سے کوشش رہی کہ آل پارٹیز مسلم کا غراس کا مسلم لیگ میں اونام ہو جائے اور اس کے پچھ امکانات بھی پیدا ہو گئے ۔ لیکن مال کے وسط میں میاں سر فضل حسیسی میں حب کے رخصت پر جانے کے سلسلے میں ان کی جگہ میرا عارضی تقرر عمل میں آیا اور جمحے لیگ کی صدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور سے تحریک رک عدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور سے تحریک رک عدارت سے مستعفی ہوتا پڑا ۔ اور سے تحریک رک میں ازمران تازگ پڑئے گئی " ہے سے

#### اقبال بھی ادعام کے حق میں تھے

۱۹۳۱-۳۲ کے دور کا ذکر کرتے ہوئے " اقبال کا سیاسی کارنامہ " کے مصنف لکیجے ہیں! ۔
" ۔ اس زمانہ ہیں مسلم کا خرنس ہی ایک فعال جماعت تھی ۔ مسلم لیگ اگرچہ موجود تھی نیکن اس زمانہ ہیں یہ ادارہ مسلم سیاسیات میں چیش چیش نمیں تھا .... مسلم لیگ اس زمانہ ہیں یہ دوح جم عت بی ہوئی تھی ۔ (صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ ۱۹۵۲ء)

طت کے ہر بی خواہ کو حضرت چوہدری سرمحہ ظفر اللہ خال کی تیادت میں "مسلم لیگ" " ایسے غیر فعال اور ہے روح ادارہ اور "مسلم کانفرنس" ایسی فعال اور کل ہند مماسندہ جماعت سے اونام کی کاوش لازہ ق بل ستائش فعل نظر آئے گا۔

مارمہ اتبال نے وسمبر اسماء کے آخری ایام میں یہ خوشکوار اور روح برور منظر ویکھا کہ مسم ایکی ارکان نے اپ صدر محترم حضرت چوہدری صاحب کی صدارت میں نہ صرف مسم یک اور مسلم کا فرنس کی یک جتی کا منصوبہ بنایا ہے بلکہ اس کے لئے عملی اقدام بھی شروع کر دو ہے تو علامہ نے بھی اس سیاسی تفایق کے جذبہ کے ساتھ تین ماہ بعد "مسلم کانفرنس" کے صدارتی خطبہ (۲۱ مارچ ۳۲) میں مسلم جی عتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے کی تلقین کی ۔

اجدس کے بعد آپ ہی کے خطبہ صدارت کی روشتی میں بعض قرار وادیں پ

لیگ اور مسلم کانفرنس کے اوغام کے ذریعہ ظفر اللہ خال لیگ کو موت کے محاث الاراغ چاراغ میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا منہ سے بچانے میں چاہتے میں کوشال تھے۔ کوشال تھے۔

خطبات كانقابلي جائزه

ساند اجلاس " سلم الذيا مسلم ليك " دفی مساند اجلس " أن الذيا مسلم كانفرنس لا بور خطبه صدارت - چومدری محمد ظفر الله خال م خطبه صدارت - علامه اقبال - وسمبرا ۱۹۲۱ء - مسلم المادی میسادی با میسادی میسادی با ۱۹۳۲ء - مارچ ۱۹۳۲ء - مارچ ۱۹۳۲ء -

ایک سیای تنظیم

" پہل قدم جو ہمیں اپی ساس کو ششوں اور ایک . " پچھلے چند سالوں کے واقعات اس پر شاہر

مرکزی مجلس اسل می کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع . جیں ۔ کہ قوم کی راہنمائی آزاد طریقے پر
کرنے کے لئے اٹھانا چاہتے ہے کہ قوم کے . نہیں کی جاتی ... اس خرابی کا ازالہ اس
اندر ایک ہی تشم کی جتنی جماعتیں کام کر رہی . صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں

یں ۔ ان کو یک قلم ختم کر دیا جائے۔ کی صرف ایک تنظیم ہو۔ نئی انجمن کا نام

" ۔ اس ( متحدہ انجمن ۔ ناقل ) کا نام خواہ کھے ہی ہو۔ " من ایام خواہ ہو جائے۔

#### نئی انجمن کے دستور کی وسعت

"اس کے ساتھ جمیں اس متحدہ ، اس (متحدہ سیاسی البحن) کا اساسی وستور ایسا "

لیگ اور مسلم کانفرنس کے اوغام کے ذریعہ ظفر اللہ خال لیگ کو موت کے محاث الاراغ چاراغ میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا منہ سے بچانے میں چاہتے میں کوشال تھے۔ کوشال تھے۔

خطبات كانقابلي جائزه

ساند اجلاس " سلم الذيا مسلم ليك " دفی مساند اجلس " أن الذيا مسلم كانفرنس لا بور خطبه صدارت - چومدری محمد ظفر الله خال م خطبه صدارت - علامه اقبال - وسمبرا ۱۹۲۱ء - مسلم المادی میسادی با میسادی میسادی با ۱۹۳۲ء - مارچ ۱۹۳۲ء - مارچ ۱۹۳۲ء -

ایک سیای تنظیم

" پہل قدم جو ہمیں اپی ساس کو ششوں اور ایک . " پچھلے چند سالوں کے واقعات اس پر شاہر

مرکزی مجلس اسل می کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع . جیں ۔ کہ قوم کی راہنمائی آزاد طریقے پر
کرنے کے لئے اٹھانا چاہتے ہے کہ قوم کے . نہیں کی جاتی ... اس خرابی کا ازالہ اس
اندر ایک ہی تشم کی جتنی جماعتیں کام کر رہی . صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں

یں ۔ ان کو یک قلم ختم کر دیا جائے۔ کی صرف ایک تنظیم ہو۔ نئی انجمن کا نام

" ۔ اس ( متحدہ انجمن ۔ ناقل ) کا نام خواہ کھے ہی ہو۔ " من ایام خواہ ہو جائے۔

#### نئی انجمن کے دستور کی وسعت

"اس کے ساتھ جمیں اس متحدہ ، اس (متحدہ سیاسی البحن) کا اساسی وستور ایسا "

" .... اب وقت آگیا ہے کہ متذکرہ بالا ہر دو قوی انجمنیں ملحق کر دی جائیں۔ اور دونوں مل کر کام کریں ۔ اس لئے ہم تحریک کرنتے ہیں کہ گیارہ اصحاب کی سمیٹی بنائی جائے ۔ جو دونوں کے الحق کے طریقہ پر غور کرے ۔ اور اس کے لئے عملی تجویز بتائے ۔ ان دونوں جہ عتوں کے علیحہ علیحہ و جلے کرنے سے مسلمانوں کی آواز کرور ہو جاتی ہے ۔ اور ملک میں غلط فنمی پیدا ہونے کے علیمہ مشترکہ ممبروں کا رویہ اور وقت ضائع ہوتا ہے " نہ مسلم کا نظر نس کا خطبہ ۔ تاریخی دستاویز

مخترك مبرول كاردير اورددت منابع بوناه

مصنف ذیره رود کے نزدیک :-- علامه کا خطبہ " "ل اندیا مسلم کانفرنس " بمقام لاہور ( مارچ ۳۲) - مسلم ساسیات

#### ے محقق کے لئے تاریخی اہمیت کا حال ہے۔

۔ اس خطبہ کے ذریعہ اقبال نے نظریاتی اس پر مسلمانوں کی آئندہ سیاس حکمت عملی کے لئے ایک رخ ۔ سمت ۔ نصب العین یا منزل کا تعین کر دیا ۔ (صغبہ ۱۳۳۲)

اس خطبہ کو برصغیر کی مسلم سیاسیات کا کوئی طالب علم بھی نظر انداز نہیں کر سکا ( صفحہ ۱۳۷۸)

۔ اقبال نے خطبہ میں جو لائحہ عمل پیش کیا اسے تخرید انداز میں بیش کرتے ہوئے مصنف ذیرہ رود فراتے ہیں کہ: ۔ اس کا پہلا نکتہ بیہ تھا کہ متفرق ساسی جماعتوں میں بننے کی بجائے مسلمانان ہند کی صرف ایک ساس تنظیم ہو ( صفحہ ۴۸۰)

( یعنی خاص طور پر مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس جیسی بردی جماعتیں باہم مدغم کر دی جائی خاص طور پر مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس جیسی بردی جماعتیں باہم مدغم کر دی جائیں ۔ تاقل ) اور مصنف " ذکر اقبال " جناب مولانا عبدالجید صاحب سالک ' کے نزدیک

۔ حقیقت ہے ہے کہ اس خطبہ صدارت سے ہندوستان و انگلتان کے سیاسی حلتوں ہیں فاص سنتی میں معلقوں ہیں فاص سنتی میں منظر فاص سنتی میں کی ہے۔ کو نکہ بید خطبہ صاف مولی ۔ خلوص ۔ رواداری اور صدافت کا مظر تو اور ضرورت وقت کے مطابق سیاسی تذیر کا بھی شاہکار تھا ۔

اس میں علامہ نے ہندوستان کی تحریک آزادی کی تائید بھی کی اور مسلمانوں کے جذبات و خیالات کی فمائندگی کا حق بھی اوا کیا۔

اس خطبہ میں ( کا تکرلیں کی ) سول نافرانی کے خلاف تکتہ جینی کی اور ہندووں کی غیر مفاجانہ صدیر اظہار افسوس کیا۔

ا اس خطبہ میں علامہ نے نمایت بیباکانہ طور پر معاف کمہ ویا کہ حکومت برطانیہ کی حکمت عمل معلومت برطانیہ برے ۔ (معنی ۱۲۲)

ہم نے گذشتہ صفحات میں مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کے اوغام کے ضمن میں اس خطبہ کے اہم نکات کا چوہدری صاحب کے خطبہ (وسمبر ۱۹۳۱ء) سے نقابلی جائزہ پیش کیا ہے سے سے دیر امور میں بھی علامہ کا خطبہ و معزت چوہدری صاحب راتم عرض کرتا ہے بہت سے دیر امور میں بھی علامہ کا خطبہ و معزت چوہدری ماحب کے خیالات کا عکس لئے ہوئے ہے۔ قابل غور امریہ ہے کہ کیا اس خطبہ کے اسم

#### "سوراج" کی جگه کامل ذمه دارانه حکومت کا نصب العین آل انڈیا مسلم لیک کا سالانه اجلاس ۲۷م دسمبرا۱۹۱۹ء بمقام نئی دہلی زیر صدارت حضرت چوہدری محمد ظفراللہ خال

آل انڈیا مسلم میک کا اجلاس ( دسمبر ۱۹۳۰ء) بمقام الد آباد منعقد ہوا تھا۔ اب تک مسلم نیک کا نصب العین پرامن ذرائع ہے ہندوستان کے لئے " سوراج " کا حصول تھا۔ " ۔ چوہدری مجمد ظفر اللہ خال کی ذیر صدارت ہوئے والے اجلاس (۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء میں Most important change " سب ہے اہم تبدیلی " یہ وقوع میں آئی کہ اب اس کا نصب العین " مسلمانوں کے لئے کانی اور موثر تخفظات کے ساتھ کامل قمہ وارانہ حکومت کا پرامن ذرائع ہے حصول قرار پایا ۔ اس لحاظ ہے یہ اجلاس تحریک آزادی میں منفرہ حیثیت کا حامل ہے۔

#### "سوراج" کی جگه کامل ذمه دارانه حکومت کا نصب العین آل انڈیا مسلم لیک کا سالانه اجلاس ۲۷م دسمبرا۱۹۱۹ء بمقام نئی دہلی زیر صدارت حضرت چوہدری محمد ظفراللہ خال

آل انڈیا مسلم میک کا اجلاس ( دسمبر ۱۹۳۰ء) بمقام الد آباد منعقد ہوا تھا۔ اب تک مسلم نیک کا نصب العین پرامن ذرائع ہے ہندوستان کے لئے " سوراج " کا حصول تھا۔ " ۔ چوہدری مجمد ظفر اللہ خال کی ذیر صدارت ہوئے والے اجلاس (۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء میں Most important change " سب ہے اہم تبدیلی " یہ وقوع میں آئی کہ اب اس کا نصب العین " مسلمانوں کے لئے کانی اور موثر تخفظات کے ساتھ کامل قمہ وارانہ حکومت کا پرامن ذرائع ہے حصول قرار پایا ۔ اس لحاظ ہے یہ اجلاس تحریک آزادی میں منفرہ حیثیت کا حامل ہے۔

## ينجاب ليجسلينو كونسل كي سير

کاش! ظفراللہ خاں کی تقریر 'مسلم راج کے شخیل سے پاک ہوتی۔ سرد**ار اجل سکھ** 

من حت احمد یہ نامور فرزند جو بدری ظفر سد خان نے مسلم حقوق کے تخفظ کے لئے غیر مسلم محقوق کے سخفظ کے لئے غیر مسلم محمد اسلم محقوق کے ساتھ سام محمد کا سرکاری ریکارؤ محمد اسلامی کے ساتھ کونسل کا سرکاری ریکارؤ سے اسلامی کے ساتھ کے ساتھ کونسل کا سرکاری ریکارؤ سے بھی اس فاصلہ کی ساجہ کی اس فاصلہ بھی اس فاصلہ بھی ساتھ کے جود حری صاحب کی محموس تقریر کا جواب دیتے ہوئے کما ہے۔

" پیں چوہری ظفر اللہ قال کا یہ دی ہے احرام کرن ہوں .... سیکن ( آپ کی تقریر من کر)
ججے اور سال ہو ی ہوئی ہے ... اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت کی اس فرنجی کز ( حق رائے
وی ) ہے اور میرے و جب الاحرام دوست نے نمایت ورجہ فصاحت و بلاغت سے اس موضوع کا
حق ادا ر وی ہے ۔ لیکن کاش ! ظفر اللہ خاب کے دلا ال کے ایس پردہ وہ جذبہ کار فرما نہ ہو تا جس کے
زرجہ وہ یہاں "مسلم راج " کے قیام کے متمنی نظر سے جی ( احمریزوں کی عدد ہے )

I wish his Zafrullah Khan's) arguments were devoid of that inherent motive which seeks to establish a "Musl.m Ral" with the help of the British - "(P.212)

` ریبارنی تیم بن چودهری صاحب و قامت کر رہے ہتنے ۔ اس کی طرف اشارہ کر کے مردار صاحب نے قرمایا :-

"-- برنش راج" كو تبديل كرك يهان "مسلم راج " كم قيام كے سے اس به بهتر تيم ايجاد تهيں كى جا كتى - "

"-- No better scheme of change over the "British Raj"

to "Muslim Raj" could be devised (P.213)

## آل انڈیا کشمیر کمیٹی مصنف زندہ رود کے بیانات کی تلخیص

مصنف زنده رود كاموقف

" - ابتدائے کاریعیٰ کشمیر کمیٹی کے قیم (جولائی ۱۹۳۱ء) سے لے کر حفرت اہام جدعت احمدید کے استعفیٰ (مئی ۱۹۳۳ء) تک کے دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف " زندہ رود" لکھتے ہیں'

"اس دور بین کشیر کمیٹی بین اقبال کو خالفتا احمدی قیادت بین کام کرنے کا تجربہ حاصل اور شریم کمیٹی ایک عارضی تنظیم کی صورت میں عجلت میں بنائی گئی تھی ۔ اس کا نہ تو کوئی دستور تھا اور نہ قواعد و ضوابط ۔ جب احمدی ارکان پر الزام گاکہ وہ کشمیر کمیٹی کو کشمیر میں احمدیت کی تبلیغ کی خاطر استعال کر رہے ہیں (اور "اس ذریعے ان کا اصل مقصد کشمیری معمون کو احمدی بنانا ہے " (صفحہ ۱۹۰۵) تو اس قتم کے الزامات کے قدارک کے لئے تجویز پڑی گئی کہ کشمیر کمیٹی کے لئے دستور اور قواعد و ضوابط و ضع کر لئے جائیں ۔ اگر کسی کو کسی کمیٹی کے خواف شکایت کرنے کا موقع نہ مل سکے ۔ لیکن بجائے اس کے کہ الزام کو غلط اثابت کر فیصد و محدود کے خواف شکایت کرنے کا موقع نہ مل سکے ۔ لیکن بجائے اس کے کہ الزام کو غلط اثابت کر حدود کے خواف شکایت کرنے کا موقع نہ مل سکے ۔ لیکن بجائے امام کے لاحمدود انقبارات کو محدود کرنے کے لئے قدم اٹھات کے جاتے ۔ احمد یوں نے اس تحمیر کمیٹی ہے استحق دے دیا ۔ (کیو ان کی جماعت کے باقی افراد برستور کمیٹی کے در کن دہ (صفحہ سموہ) جب اقبال اس کر واضح کر دیا کہ احمد یوں کے زدیک تشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی مجمع کردیا اقبال ان پر واضح کر دیا کہ احمد یوں کے زدیک تشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی مجمع کردیا اقبال ان پر واضح کر دیا کہ احمد یوں کے زدیک تشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی مجمع کردیا اقبال ان پر واضح کر دیا کہ احمد یوں کے زدیک تشمیر کمیٹی یا مسلمانوں کی کسی مجمع

تنظیم کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق آگر وہ کسی وفاداری کے پابند ہیں تو صرف ان کی امیر کے ساتھ وفاداری ہے " ---- (صفحہ ۵۹۳)

" - (اس بر) اقبال نے مسلمانوں کو مشورہ دیز کہ اگر مسلمانان ہند اپنے کشمیری بھائیوں کو مشورہ دیز کہ اگر مسلمانان ہند اپنے کشمیری بھائیوں کی ایداد اور رہنمائی کرنا چاہیے ہیں تو کوئی اور کشمیر سمیٹی بنالیں جو صرف مسلمانوں پر مشمل ہو "(صفحہ ۵۸۷))

" اقبال کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے مسلمانوں کے ایک نمائندہ اجلاس میں پرانی اسلمیر سمیٹی تو روی میں اور ایک نئی آل انڈیا سمیر سمیٹی وجود میں لائی عنی ۔ اقبال نے نئی کشمیر سمیٹی تو روی میں لوئی عنی اور ایک نئی آل انڈیا سمیر سمیٹی کی صدارت قبول کر ہی ۔ ملک برکت علی ایڈووکیٹ اس کے سیرٹری مقرر کئے گئے "( معلی معلی کا میڈووکیٹ اس کے سیرٹری مقرر کئے گئے "( معلی معلی کا میڈووکیٹ اس کے سیرٹری مقرر کئے گئے "( معلی معلی کا میڈووکیٹ اس کے سیرٹری مقرر کئے گئے "

ايك نمنا - ايك تجويز \_\_\_\_

چوہدی طفر دنڈ ف مرحوم کی منکی و متی خدہ ت کے ربیکا رو کو یکی کردنے اوراس سے و نیز کو روستندس کرائے کے لیے اس طفر مذف ب کیا ہی وہ کے قب مرکز مزورت ہے۔ اسٹنج عبد لماجد

#### امام جماعت احمد بیه حضرت مرزا بشیراندین محمود احمد معدر آل انڈیا تشمیر سمیٹی



## محکوم و مجبور تشمیر ٔ تزادی کی شاہراہ پر

#### ا ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۱ء تک کی کمانی

کل جے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر سینہ ء افلاک سے اٹھتی ہے ''ہ سوز تاک ۔ مرد حق ہو <sup>ت</sup> ہے جب مرعوب سلطان و امیر کمہ رہا ہے داستاں ' بے در دئی ایام کی سکوہ کے دامن میں وہ غم خانہ ء دہقان ہیر

آج وه تشمير ب محكوم و مجبور و فقير

ا قبال نے ۱۹۲۱ء کے لگ بھگ تشمیر کے کوہ کے وامن میں جو محق نہ ء پیر میے وردی ء ایام كا ماتم كريّا بوا ديكها - اعهاء مين " آل انديا كشمير كميني " ك او والعزم صدر ك صدارت سنبعالتے بی جذبہ ء آزادی کا آ تشکیدہ بن کیا۔

---- صدر كميثي نے اسيے وو ساله دور صدارت ميں اندرون و بيرون تشمير كے مسلمانوں كوان راہوں پر چلنے کی تنقین کی جو راہیں اس قتم کی چیرہ وستیوں اور اس نوع کے تنصن مراحل میں مرور کا نئات صلی ابتد علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعین ہوتی تھیں۔ چتانچہ جیٹم فلک نے تحمیر میں آزادی کی بلکی سی جنبش کو زبردست انقابی امر کی صورت میں بدلتے ہوئے ویکھا ---- صدر سمینی کی روحانی فراست اور استفامت کے طفیل مختف بر سریکار طبقوں کے منتشر زعماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ۔ انتمائی پرانتشار ماحول اور نامساعد طالات میں سے انتحاد ' ایک معزوے کم نہیں تھا۔

---- صدر سمین کی مساعی جمیلہ کے متیجہ میں وہ بے بس تشمیری مسلمان جن کو انسانیت سے ابتدائی حقوق بھی حاصل نہیں تھے اور جو بے زبان مویشیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ شہریت کے ابتدائی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ۔ کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی بی اور تشمیری مسلمانوں کے لئے ساست میں حصہ لینے کی راہیں کھل تئیں ۔۔۔ محرافسوں کہ جب جدوجمد حريت مزيد كامير بيول سے جمكتار ہونے كو تھى \_ بعض ممبران سمينى مخالفين كے واؤيل آ محتے جس کی وجہ ہے تحریک کو نقصان پہنچانہ

#### مقالہ کے خدوخال

آئندہ صفات بیں ایک طرف اس گروہ کی کمانی چیں کی گئی ہے۔ جس نے تحریک آزادی اسٹیمیر کی شریانوں بیں ووڑنے والے خون کو اپنے آبار و افلاص سے آب و آب بخشا۔ دوسری طرف ان نمک خواران ریاست کا قصہ بھی ان سطور بیں لے گا جو کھلے بندوں یا مار آسٹیں بن کر اس اولین و ہمہ گیر تحریک آزادی کو سبو آثر کرنے بیں مصروف عمل رہے ۔۔۔ بھر ان اوراق بیں ایک تیمرے طبقے کا بھی ذکر بھی کیا گیا ہے جو ایوان حریت پندی کی نیو رکھنے والوں کا پوری ورومندی سے ساتھ وے رہا تھا گر شومئی قسمت کہ کچھ عرصہ بعد وشمنان والوں کا پوری ورومندی سے ساتھ وے رہا تھا گر شومئی قسمت کہ کچھ عرصہ بعد وشمنان کو بوری طرح شمر آور ہونے کا موقع نہ طا۔

خرض اس باب میں آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے قیم کا پس منظر ' محس کشمیر حصرت اہام جن عتر احدید کا سمیٹی کے کارہائے نمایاں۔ جن عت احدید کا سمیٹی کی صدارت سنجالنا۔ آپ کی ذر صدارت ' سمیٹی نے کارہائے نمایاں۔ آپ کا صدارت سے استعفیٰ ۔ استعفیٰ کا ردعمل نیز علامہ اقبال کے دور صدارت کی سمیری کی کیفیت کا حقیقت پندانہ جائزہ چین کیا گیا ہے ساتھ کے ساتھ جناب جسٹس ڈاکٹر جادید اقبال یا علامہ اقبال کی طرف سے اس محس کشمیر کی خدمات پر سمتہ چینیوں کو بھی نظر میں رکھنے کی کوشش کی مجی ہے۔

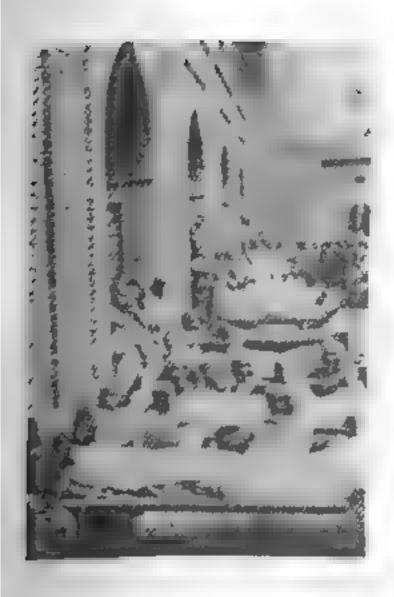



جامع مسجد سری محمر میں مسمانوں کی خاک و حون میں تشمری ہوئی لاشوں کی قطاریں ۔ ۱۳ - ۱۳ جولائی ۱۹۴۱ء





اکی معصوم بی جس کا ناک کاشنے کے بعد اسے دریا جی ڈاو دیا گیا۔ ڈوگرہ علم و ستم کا شکار ہوئے والی ایک اور برقسمت بی ۔ اوالہ معلم و ستم کا شکار ہوئے والی ایک اور برقسمت بی ۔





جامع مسجد سری محمر میں مسمانوں کی خاک و حون میں تشمری ہوئی لاشوں کی قطاریں ۔ ۱۳ - ۱۳ جولائی ۱۹۴۱ء





اکی معصوم بی جس کا ناک کاشنے کے بعد اسے دریا جی ڈاو دیا گیا۔ ڈوگرہ علم و ستم کا شکار ہوئے والی ایک اور برقسمت بی ۔ اوالہ معلم و ستم کا شکار ہوئے والی ایک اور برقسمت بی ۔

خواجہ حسن نظامی اپنے روزنامچہ میں لکھتے ہیں "

" آج احمد بہاعت کے اہم صاحب کا کشمیر کے متعلق ایک بہت اچھا اور مفصل خط آیا ہے جس نے ان کو فکھا ہے کہ وہ اس معالمہ جس ڈکٹیٹر بن کر کام کریں اور جس ان کے ساتھ ایک خادم بن کر کام کروں گا ۔ میرا خیال ہے اس معالمہ جس جتاب میرز ابٹیر الدین محمود احمد مساحب بہت ہی "عمدہ کام "کر سکتے ہیں۔ مساحب بہت ہی "عمدہ کام "کر سکتے ہیں۔

مكتوب خواجه حسن نظامي

حعزت اہام جماعت احمر میہ کا خیال تھا کہ کشمیری مسلمانوں کی بہبود کے لئے آیک ہم بحقی کمیٹی بنی چاہئے اور اس میں کوئی بڑی ذمہ داری علامہ اقبال کے سپرد کی جائے۔ اپنی اس تجوید کا آپ نے خواجہ حسان نظامی صاحب سے تحریر اظہمار کیا۔ خواجہ صاحب نے جواب میں وہ خط لکھا جس کا آپ نے اپنے روز تابچہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' لکھا جس کا آپ نے اپنے روز تابچہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' کھا جس کا آپ نے اپنے روز تابچہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' کھا جس کا آپ نے اپنے روز تاب میرز اصاحب۔ السلام علیم

.... ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نسبت ہے تو ٹھیک ہے کہ ان کا اثر ہے محربیہ ٹھیک ہمیں ہے کہ
ان میں عملی جرات بھی ہے ۔ وہ ہرگز اس مشکل کام میں وخل نہ دیں کے چاہے وہ اس وقت
وعدہ کر لیس ۔ لیکن ایفا کی امید نمیں ہے ۔ آپ ڈکٹیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ میں آپ کے
ساتھ کام کرنے کو موجود ہول ..... میں نے تو بڑے متعضب مولوپوں سے باتیں کیں تو
ان کو آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے آبادہ پیا ..... آپ نے وائے اور لندن کا
کام موقع کے موائق کیا۔ سو سے

نیاز مند حس نظامی

#### بهت مفيد كام مبهت عده كام

مصنف زندہ رود کے مطابق۔ "کی احمدی اقبال کے قربی دوست رہے اور اقبال ان کے ساتھ (ان کے) جلسوں میں شریک ہوتے (ص ۵۷۵)

راقم عرض کرتا ہے کہ علمہ کو اس قربت کی وجہ سے احمد یہ جماعت کے متعلق ہے مجربہ مسلسل ہو چکا تھا کہ یہ جماعت ہے خواجہ مسلسل ہو چکا تھا کہ یہ جماعت مسلمانوں کے لئے بہت مفید کام کرتے والی جماعت ہے خواجہ مسلمان

خواجہ حسن نظامی اپنے روزنامچہ میں لکھتے ہیں "

" آج احمد بہاعت کے اہم صاحب کا کشمیر کے متعلق ایک بہت اچھا اور مفصل خط آیا ہے جس نے ان کو فکھا ہے کہ وہ اس معالمہ جس ڈکٹیٹر بن کر کام کریں اور جس ان کے ساتھ ایک خادم بن کر کام کروں گا ۔ میرا خیال ہے اس معالمہ جس جتاب میرز ابٹیر الدین محمود احمد مساحب بہت ہی "عمدہ کام "کر سکتے ہیں۔ مساحب بہت ہی "عمدہ کام "کر سکتے ہیں۔

مكتوب خواجه حسن نظامي

حعزت اہام جماعت احمر میہ کا خیال تھا کہ کشمیری مسلمانوں کی بہبود کے لئے آیک ہم بحقی کمیٹی بنی چاہئے اور اس میں کوئی بڑی ذمہ داری علامہ اقبال کے سپرد کی جائے۔ اپنی اس تجوید کا آپ نے خواجہ حسان نظامی صاحب سے تحریر اظہمار کیا۔ خواجہ صاحب نے جواب میں وہ خط لکھا جس کا آپ نے اپنے روز تابچہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' لکھا جس کا آپ نے اپنے روز تابچہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' کھا جس کا آپ نے اپنے روز تابچہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل متن درج ذیل ہے ' کھا جس کا آپ نے اپنے روز تاب میرز اصاحب۔ السلام علیم

.... ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نسبت ہے تو ٹھیک ہے کہ ان کا اثر ہے محربیہ ٹھیک ہمیں ہے کہ
ان میں عملی جرات بھی ہے ۔ وہ ہرگز اس مشکل کام میں وخل نہ دیں کے چاہے وہ اس وقت
وعدہ کر لیس ۔ لیکن ایفا کی امید نمیں ہے ۔ آپ ڈکٹیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ میں آپ کے
ساتھ کام کرنے کو موجود ہول ..... میں نے تو بڑے متعضب مولوپوں سے باتیں کیں تو
ان کو آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے آبادہ پیا ..... آپ نے وائے اور لندن کا
کام موقع کے موائق کیا۔ سو سے

نیاز مند حس نظامی

#### بهت مفيد كام مبهت عده كام

مصنف زندہ رود کے مطابق۔ "کی احمدی اقبال کے قربی دوست رہے اور اقبال ان کے ساتھ (ان کے) جلسوں میں شریک ہوتے (ص ۵۷۵)

راقم عرض کرتا ہے کہ علمہ کو اس قربت کی وجہ سے احمد یہ جماعت کے متعلق ہے مجربہ مسلسل ہو چکا تھا کہ یہ جماعت ہے خواجہ مسلسل ہو چکا تھا کہ یہ جماعت مسلمانوں کے لئے بہت مفید کام کرتے والی جماعت ہے خواجہ مسلمان

ہندوستان کے تمام صوبوں کے نمائندے اس میں شامل نکیے جائیں ۔ اس بات کا انقلار پریڈیڈنٹ کو دیا گیا ہے ، صے بویا کہ سے کوکھنٹم پرڈے معا باج سے ۔

#### علامه کی انگلتان روانگی

تشمیر سمینی کی تفکیل (۲۵ جولائی ۱۳۱ء) پر اہمی جیندون بی گزرے تھے کہ علامہ اقبال ۸ متبرا۱۴ء کو گول میز کا غرنس میں شرکت کے لئے لندن تشریف لے گئے۔

جب قریباً جار ماہ بعد آپ روم - اٹلی اور مصرے ہوتے ہوئے وطن لوٹے تو حضور کی اونوالعزم قیاوت کے طفیل کشمیر میں جدوجہد آزادی کی تحریک نمایاں ترقی کر چکی تھی -

#### علامه كالمسلم كانفرنس ميس بيان

علامہ نے واپس تشریف لا کر مارچ ۳۲ء کے آل ایڈیا مسلم کانفرنس لاہور کے صدارتی خطبہ بیں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے قربایا ''

" ۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ۔ جھے ان واقعات کے تاریخی پس منظر میں جانے کی ضرورت نسیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں ۔ ایکی قوم کا منرورت نسیں جو حال ہی میں رونما جس میں شعلہ و خودی قریباً بجھ چکا ہو۔ ان آمنا جس میں شعلہ و خودی قریباً بجھ چکا ہو۔ ان تمام اشخاص کے لئے جنہیں موجودہ ایشیائی عوام کی اندرونی کھنٹ کے متعلق بصیرت حاصل ہے ۔ ایک مردہ جا نفرا ہونا جائے "

ووسرے ون جب عذمہ 'کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف نے محمے تو احرار نے علامہ کے پندال میں واخل ہوتے ہی جس غندہ کروی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی مجمل رپورٹ " اندین ایدویل رجشر" میں ان الفاظ میں موجود ہے

#### کانفرنس کا دو سرا دن - احرار کی شوره پشتی

" - آج کا فرنس کا آخری اجلاس شورہ کیشتی کے مظاہروں کی نذر ہو گیا - اجلاس کی کاروائی دو گھنٹے آخیرے شروع ہوئی اور جو نئی سر محمد اقبال 'پنڈال میں داخل ہوئے - ان کے ساتھ احراریوں کے ایک بوے گردہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی - جنہیں روک دیا گیا - مساتھ احراریوں کے ایک بوے گردہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی - جنہیں روک دیا گیا - اس پر کانفرنس کے والشیروں اور احراریوں میں گیٹ پر باقاعدہ رسد کشی شروع ہو متی - جس

ہندوستان کے تمام صوبوں کے نمائندے اس میں شامل نکیے جائیں ۔ اس بات کا انقلار پریڈیڈنٹ کو دیا گیا ہے ، صے بویا کہ سے کوکھنٹم پرڈے معا باج سے ۔

#### علامه کی انگلتان روانگی

تشمیر سمینی کی تفکیل (۲۵ جولائی ۱۳۱ء) پر اہمی جیندون بی گزرے تھے کہ علامہ اقبال ۸ متبرا۱۴ء کو گول میز کا غرنس میں شرکت کے لئے لندن تشریف لے گئے۔

جب قریباً جار ماہ بعد آپ روم - اٹلی اور مصرے ہوتے ہوئے وطن لوٹے تو حضور کی اونوالعزم قیاوت کے طفیل کشمیر میں جدوجہد آزادی کی تحریک نمایاں ترقی کر چکی تھی -

#### علامه كالمسلم كانفرنس ميس بيان

علامہ نے واپس تشریف لا کر مارچ ۳۲ء کے آل ایڈیا مسلم کانفرنس لاہور کے صدارتی خطبہ بیں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے قربایا ''

" ۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ۔ جھے ان واقعات کے تاریخی پس منظر میں جانے کی ضرورت نسیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں ۔ ایکی قوم کا منرورت نسیں جو حال ہی میں رونما جس میں شعلہ و خودی قریباً بجھ چکا ہو۔ ان آمنا جس میں شعلہ و خودی قریباً بجھ چکا ہو۔ ان تمام اشخاص کے لئے جنہیں موجودہ ایشیائی عوام کی اندرونی کھنٹ کے متعلق بصیرت حاصل ہے ۔ ایک مردہ جا نفرا ہونا جائے "

ووسرے ون جب عذمہ 'کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف نے محمے تو احرار نے علامہ کے پندال میں واخل ہوتے ہی جس غندہ کروی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی مجمل رپورٹ " اندین ایدویل رجشر" میں ان الفاظ میں موجود ہے

#### کانفرنس کا دو سرا دن - احرار کی شوره پشتی

" - آج کا فرنس کا آخری اجلاس شورہ کیشتی کے مظاہروں کی نذر ہو گیا - اجلاس کی کاروائی دو گھنٹے آخیرے شروع ہوئی اور جو نئی سر محمد اقبال 'پنڈال میں داخل ہوئے - ان کے ساتھ احراریوں کے ایک بوے گردہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی - جنہیں روک دیا گیا - مساتھ احراریوں کے ایک بوے گردہ نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی - جنہیں روک دیا گیا - اس پر کانفرنس کے والشیروں اور احراریوں میں گیٹ پر باقاعدہ رسد کشی شروع ہو متی - جس

کچو دنوں بعد علمہ نے ایک خط میں اہام جماعت احدید کو لکھا کہ ' " - تشمیر کے متعلق آپ کی کوششیں بقین ہے - بار آور ہوں گی - مگر ذرا ہمت سے کام ایج اور اس معالمہ کو انجام تک پہنچاہئے ۔۔۔ " اس خط میں مشورہ دیا ۔

یہ کیجے کہ تین معززین کا وفد جس میں ایک آپ ہوں۔ انگلتان جائے اور وہاں مرف دو ماہ تیم کرے اور انگلتان جائے اور وہاں مرف دو ماہ تیم کرے اور انگریزوں اور پارلیمینٹ کے ممبروں کو کشمیر کی تاریخ اور موجودہ طالات سے آگاہ کرے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار روپیہ خرچ ہوگا اور نتائج اس کے بے انتہا خوش کوار ہوں مے۔ ہی

#### صدارت سنجالنے كامحرك جذب

شملہ کانفرنس میں علامہ سمیت عاضر زائماء جائے ہے کہ "کشمیر کمینی" کی مدارت پولوں کا آج نہیں ہے۔ اس کے لئے عملی جرائت کی ضرورت ہوگی۔ اس منصب پر مشمکن ہو کر اگریزی حکومت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مماراجہ کشمیر اور اس کی وزارت سے نیرو آزا ہونا پڑے گا۔ کاروں کی ریشہ ووانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں پڑے گا۔ کاگریس کے آلہ کاروں کی ریشہ ووانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں کی ایداو کے لئے چندہ کی فراہمی خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ نفاتی ڈوہ لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ایک لا سین مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ مافوزین کی رہائی کے لئے کشمیر میں قابل و کلاء کو جمجوانا مسئل مردن کام نہیں تھا۔ برفش پارلیمینٹ کے ممبروں سک اپنی بات پنچانے کے لئے مخلص کارکنوں سامنا کام نہیں تھا۔ برفش پارلیمینٹ کے ممبروں سک اپنی بات پنچانے کے لئے مخلص کارکنوں سے لوث مبنوں اور سرایہ کی ضرورت تھی ۔ میں

ان مشکلات کے پیش نظر خواجہ حن نظامی اور خصوصا علامہ اقبال نے حضرت اہم براعت احمدید پر زور ویا کہ آپ بی صدارت کا منصب سنجالیں ۔ راقم کی رائے ہے کہ ان امور میں سب سے مشکل کام 'مسلم انتظار کو دور کر کے "مسلم انتخاد " قائم کرنا تھا۔ حضرت اہم جماعت احمدید نے جس نیک جذبہ کے تخت صدارت سنجانا منظور کیا ۔ اس میں ایک کلت یہ تھا کہ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کی تنقین

چنانچہ حضور نے ایک بیان میں فرایا '

کچو دنوں بعد علمہ نے ایک خط میں اہام جماعت احدید کو لکھا کہ ' " - تشمیر کے متعلق آپ کی کوششیں بقین ہے - بار آور ہوں گی - مگر ذرا ہمت سے کام ایج اور اس معالمہ کو انجام تک پہنچاہئے ۔۔۔ " اس خط میں مشورہ دیا ۔

یہ کیجے کہ تین معززین کا وفد جس میں ایک آپ ہوں۔ انگلتان جائے اور وہاں مرف دو ماہ تیم کرے اور انگلتان جائے اور وہاں مرف دو ماہ تیم کرے اور انگریزوں اور پارلیمینٹ کے ممبروں کو کشمیر کی تاریخ اور موجودہ طالات سے آگاہ کرے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار روپیہ خرچ ہوگا اور نتائج اس کے بے انتہا خوش کوار ہوں مے۔ ہی

#### صدارت سنجالنے كامحرك جذب

شملہ کانفرنس میں علامہ سمیت عاضر زائماء جائے ہے کہ "کشمیر کمینی" کی مدارت پولوں کا آج نہیں ہے۔ اس کے لئے عملی جرائت کی ضرورت ہوگی۔ اس منصب پر مشمکن ہو کر اگریزی حکومت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مماراجہ کشمیر اور اس کی وزارت سے نیرو آزا ہونا پڑے گا۔ کاروں کی ریشہ ووانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں پڑے گا۔ کاگریس کے آلہ کاروں کی ریشہ ووانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں کی ایداو کے لئے چندہ کی فراہمی خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ نفاتی ڈوہ لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ایک لا سین مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ مافوزین کی رہائی کے لئے کشمیر میں قابل و کلاء کو جمجوانا مسئل مردن کام نہیں تھا۔ برفش پارلیمینٹ کے ممبروں سک اپنی بات پنچانے کے لئے مخلص کارکنوں سامنا کام نہیں تھا۔ برفش پارلیمینٹ کے ممبروں سک اپنی بات پنچانے کے لئے مخلص کارکنوں سے لوث مبنوں اور سرایہ کی ضرورت تھی ۔ میں

ان مشکلات کے پیش نظر خواجہ حن نظامی اور خصوصا علامہ اقبال نے حضرت اہم براعت احمدید پر زور ویا کہ آپ بی صدارت کا منصب سنجالیں ۔ راقم کی رائے ہے کہ ان امور میں سب سے مشکل کام 'مسلم انتظار کو دور کر کے "مسلم انتخاد " قائم کرنا تھا۔ حضرت اہم جماعت احمدید نے جس نیک جذبہ کے تخت صدارت سنجانا منظور کیا ۔ اس میں ایک کلت یہ تھا کہ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کے ذریعہ مسلم یک جتی کی صورت پیدا کی جائے۔ اس منصب کی تنقین

چنانچہ حضور نے ایک بیان میں فرایا '

جلا مولوی حسرت مو إنی صاحب - مولوی شفیع واؤدی صاحب اور ڈاکٹر شفاعت احمد خال صاحب جیسے سیاستدان

المن سيد عبدالقادر صاحب پروفيسراسد ميه كالج جيم مورخ

الدين مالك جي قاضل

جنا حالی سیشے عبداللہ ہارون اور شخ نیاز علی ایڈووکیٹ اور چوہدری عبدالتین آف وُھاکہ جسے تومی کارکن

الله خلك بركمت على صاحب اور مشير حسين صاحب قدوائي جيسے كاتكرسي

🖈 ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جیسے ماہر تعلیم

ا دُاكْرُ سر محد اتبال جيسے فلسقي و شاعر

🖈 سید محس شاہ صاحب جیے تشمیر کے درید خادم

اللہ مودی عبد انجید صاحب سامک ۔ موذنا غلام رسول صاحب مراور سید حبیب صاحب جیسے صافی شامل تھے ۔ بندی مسلمانوں کی سیاسی جماعت " اللہ انڈیا مسلم لیگ " اور "سمیری کانفرنس" اور " اللہ انڈیا مسلم کانفرنس" سبحی " سمیر سمینی " کی حمایت کرتے تگیس ۔ بلکہ وہل کانفرنس" اور " اللہ انڈیا مسلم کانفرنس" سبحی " سمیر سمینی " کی حمایت کرتے تگیس ۔ بلکہ وہل میں سمینی کا اجلاس (۲۴ ر نومبر ۱۳۱ و مسلم میگ کے دفتر میں ہی ہوا۔ ا

کتن تعسب پیا جاتا ہے مصنف " زندہ رود " کی اس عبارت میں جب ان تھا اُل کے باوجود وہ لکھتے ہیں ،

" ذہبی طور پر (مسلم) اتحاد کو پارہ پرہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک جماعت احمد بیر عائد ہوتی تھی۔ اللہ

#### ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا

مصنف زندہ رود کے مرد بق تشمیر کمینی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد کشمیری مسلمانوں کے حق میں ایک اہم مقصد کشمیری مسلمانوں کے حق میں رائے عامہ منظم کرنا تھا (ص ۱۳۳۳) ۔۔۔ حضرت اہام جماعت احمد سے کی اولو العزم قیادت میں ۱۲ و کو ملک بحر میں او یوم کشمیر " منانے کا پروگرام بنایا گیا ۔ اس ۱۳۲۰ کو ملک بحر میں او یوم کشمیر " منانے کا پروگرام بنایا گیا ۔ اس

جلا مولوی حسرت مو إنی صاحب - مولوی شفیع واؤدی صاحب اور ڈاکٹر شفاعت احمد خال صاحب جیسے سیاستدان

المن سيد عبدالقادر صاحب پروفيسراسد ميه كالج جيم مورخ

الدين مالك جي قاضل

جنا حالی سیشے عبداللہ ہارون اور شخ نیاز علی ایڈووکیٹ اور چوہدری عبدالتین آف وُھاکہ جسے تومی کارکن

الله خلك بركمت على صاحب اور مشير حسين صاحب قدوائي جيسے كاتكرسي

🖈 ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جیسے ماہر تعلیم

ا دُاكْرُ سر محد اتبال جيسے فلسقي و شاعر

🖈 سید محس شاہ صاحب جیے تشمیر کے درید خادم

اللہ مودی عبد انجید صاحب سامک ۔ موذنا غلام رسول صاحب مراور سید حبیب صاحب جیسے صافی شامل تھے ۔ بندی مسلمانوں کی سیاسی جماعت " اللہ انڈیا مسلم لیگ " اور "سمیری کانفرنس" اور " اللہ انڈیا مسلم کانفرنس" سبحی " سمیر سمینی " کی حمایت کرتے تگیس ۔ بلکہ وہل کانفرنس" اور " اللہ انڈیا مسلم کانفرنس" سبحی " سمیر سمینی " کی حمایت کرتے تگیس ۔ بلکہ وہل میں سمینی کا اجلاس (۲۴ ر نومبر ۱۳۱ و مسلم میگ کے دفتر میں ہی ہوا۔ ا

کتن تعسب پیا جاتا ہے مصنف " زندہ رود " کی اس عبارت میں جب ان تھا اُل کے باوجود وہ لکھتے ہیں ،

" ذہبی طور پر (مسلم) اتحاد کو پارہ پرہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک جماعت احمد بیر عائد ہوتی تھی۔ اللہ

#### ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا ا۔ رائے عامہ ہموار کرنا

مصنف زندہ رود کے مرد بق تشمیر کمینی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد کشمیری مسلمانوں کے حق میں ایک اہم مقصد کشمیری مسلمانوں کے حق میں رائے عامہ منظم کرنا تھا (ص ۱۳۳۳) ۔۔۔ حضرت اہام جماعت احمد سے کی اولو العزم قیادت میں ۱۲ و کو ملک بحر میں او یوم کشمیر " منانے کا پروگرام بنایا گیا ۔ اس ۱۳۲۰ کو ملک بحر میں او یوم کشمیر " منانے کا پروگرام بنایا گیا ۔ اس

جلوس الله اكبر - شهيدان معير ذهره باد - دُوگره راج مرده باد كه فلك شكاف نعرول كر ساته ودانه مود الله اكبر - شهيدان معير دانه مود در در دان توحيد شامل تن - سهار ساته ودانه مود مود معير دائه عامه كي بيداري كي ايك جملك تني ---- مدر كميني في اندرون كشمير رائه عامه كو اس درجه خوني اور وسعت سه منظم كيا كه مخالفين بلبلا الشي - بندو اخبار " اس جدوجه دير اين رنگ ش لكمتا ب

" --- میرزا قادیاتی نے آل اعثریا کشمیر کمیٹی اس غرض سے قائم کی ناکہ کشمیر کی موجوں محوصت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں بیں محومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں بیں پر اپھیٹ انہوں کے دیل جمیع - شورش پیدا کرنے والے واعظ جمیع اسلامیں روپ بیم بھیجا - ان کے لئے دیکل جمیع - شورش پیدا کرنے والے واعظ جمیع اعلیٰ افسروں کے ساتھ ساز باز کرنا رہا - ۵۰ سے

#### ٢- شهيدول كے ور ثاء اور زخيوں كى مالى امراد

معنف زئدہ رود جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے اغراض د مقاصد میں ایک مقصد ۔۔ "شہیدوں کے در ثاء اور زخمیوں کو مالی ایداد مہیا کرنا بھی تھا (ص ۱۳۳۳)

آئے! دیجے ہیں یہ مقدس فرنینہ کس محنت و اٹیار اور جذبہ اخو ہ ہے سرانجام دیا گیا۔
اگر شہداء کے پس ماندگان اور نظریندوں کے اہل و عیال کی ہر ممکن دیکیری اور تھمداشت کا وسیج انتظام نہ کیا جا آ تو کشمیر کے اندر تحریک کا زندہ و قائم رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ صدر آل ایڈیا کشمیر کیٹی نے ان محاذوں پر بھی اپنے سابی روانہ کر دیئے۔

طبی وقد

پہلا وفد چوہری عصمت اللہ خال ہی ایس سی ۔ ایل ایل ہی اور متعدد ڈاکٹروں پر مشتل تھا۔ جو ۱۲ ر اگست ۱۹۴۱ء سے تبل بی جون و کشمیر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھ ملی وفد بجوائے گئے۔ ایک کے انچارج میجر ڈاکٹر شاہنواز سے اور دوسرے کے انچارج ڈاکٹر محمد منبر مساحب پہلا وفد میرپور گیا اور دو مرا محمد مرا

جلوس الله اكبر - شهيدان معير ذهره باد - دُوگره راج مرده باد كه فلك شكاف نعرول كر ساته ودانه مود الله اكبر - شهيدان معير دانه مود در در دان توحيد شامل تن - سهار ساته ودانه مود مود معير دائه عامه كي بيداري كي ايك جملك تني ---- مدر كميني في اندرون كشمير رائه عامه كو اس درجه خوني اور وسعت سه منظم كيا كه مخالفين بلبلا الشي - بندو اخبار " اس جدوجه دير اين رنگ ش لكمتا ب

" --- میرزا قادیاتی نے آل اعثریا کشمیر کمیٹی اس غرض سے قائم کی ناکہ کشمیر کی موجوں محوصت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں بیں محومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں بیں پر اپھیٹ انہوں کے دیل جمیع - شورش پیدا کرنے والے واعظ جمیع اسلامیں روپ بیم بھیجا - ان کے لئے دیکل جمیع - شورش پیدا کرنے والے واعظ جمیع اعلیٰ افسروں کے ساتھ ساز باز کرنا رہا - ۵۰ سے

#### ٢- شهيدول كے ور ثاء اور زخيوں كى مالى امراد

معنف زئدہ رود جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے اغراض د مقاصد میں ایک مقصد ۔۔ "شہیدوں کے در ثاء اور زخمیوں کو مالی ایداد مہیا کرنا بھی تھا (ص ۱۳۳۳)

آئے! دیجے ہیں یہ مقدس فرنینہ کس محنت و اٹیار اور جذبہ اخو ہ ہے سرانجام دیا گیا۔
اگر شہداء کے پس ماندگان اور نظریندوں کے اہل و عیال کی ہر ممکن دیکیری اور تھمداشت کا وسیج انتظام نہ کیا جا آ تو کشمیر کے اندر تحریک کا زندہ و قائم رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ صدر آل ایڈیا کشمیر کیٹی نے ان محاذوں پر بھی اپنے سابی روانہ کر دیئے۔

طبی وقد

پہلا وفد چوہری عصمت اللہ خال ہی ایس سی ۔ ایل ایل ہی اور متعدد ڈاکٹروں پر مشتل تھا۔ جو ۱۲ ر اگست ۱۹۴۱ء سے تبل بی جون و کشمیر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھ ملی وفد بجوائے گئے۔ ایک کے انچارج میجر ڈاکٹر شاہنواز سے اور دوسرے کے انچارج ڈاکٹر محمد منبر مساحب پہلا وفد میرپور گیا اور دو مرا محمد مرا

تمام کے تمام و کلاء مب نوجوان احمد کی تھے اور اپنی عمر کے اس دور سے گزر دہے تھے کہ اگر ایک ماہ بھی ان کی پریکش میں وقفہ پڑجائے تو ساری گذشتہ محنت را نگاں جاتی۔ چیف جسٹس حکومت آزاد کستمیر کا اعتراف

چیف جسیس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جناب محمد بوسف صاحب مراف نے اپنی گرال قدر تصنیف (انگریزی) و کشمیری زفائٹ فار فریڈم " میں تمام و کلاء کے اساء گرای (مع علاقہ) تذکرہ کیا ہے جو صدر کشمیر کمیٹی نے اس منصد کے حصول کے لئے کشمیر دوانہ کئے۔ (منی ۱۳۸۰) اس کے مطابق شیخ بشیر احمد (جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوئے) چوہدری عزیز احمد بابوہ 'میر محمد بخش' چوہدری محمد اسد انتہ خان' سر محمد ظفر انتہ خان ' شیخ محمد احمد صاحب مظر انتہ خان ' مر محمد ظفر انتہ خان ' شیخ محمد احمد صاحب مظر انتہ خان عبد الحمد الحم

### ٣- سميڻي کي طرف ہے سمندربار ممالک میں پراپیکنڈہ

جناب چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر "کے مطابق "کشمیر کی تفکیل کی ایک غرض سمندر پار مما مک جی تفکیل کی ایک غرض سمندر پار مما مک جی کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت کی کمانی پہنچانا بھی تھا۔ (ایشا ۲۵۷) اس ضمن جیں ڈاکٹر سلام الدین نیاز سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر " ان کہی داستان کشمیر " فی لکھتے ہیں "

" - صدر کمیٹی (حضرت اہام جماعت احدید - تاقل) نے اپنے وسیع وسائل اور ذرائع کو کام جی لاستے ہوئے نہ صرف ریاست اور ہندوستان جی بلکہ سمندر پار ملکوں جی بھی بچھ ایسے انداز سے تشیرو اشاعت کرائی - جس سے جرائد - عمائد اور تھران بھی متاثر ہوئے بغیرنہ وہ سکے اور کشمیریوں کی مظلومیت زبان زدعام ہو گئی - برطانوی پر نجمینٹ جی سوال ہوئے شردع ہو گئے .... اور بعض ممبروں نے ہر طرح کی اداد کا وزرہ بھی کیا۔ "

تمام کے تمام و کلاء مب نوجوان احمد کی تھے اور اپنی عمر کے اس دور سے گزر دہے تھے کہ اگر ایک ماہ بھی ان کی پریکش میں وقفہ پڑجائے تو ساری گذشتہ محنت را نگاں جاتی۔ چیف جسٹس حکومت آزاد کستمیر کا اعتراف

چیف جسیس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جناب محمد بوسف صاحب مراف نے اپنی گرال قدر تصنیف (انگریزی) و کشمیری زفائٹ فار فریڈم " میں تمام و کلاء کے اساء گرای (مع علاقہ) تذکرہ کیا ہے جو صدر کشمیر کمیٹی نے اس منصد کے حصول کے لئے کشمیر دوانہ کئے۔ (منی ۱۳۸۰) اس کے مطابق شیخ بشیر احمد (جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوئے) چوہدری عزیز احمد بابوہ 'میر محمد بخش' چوہدری محمد اسد انتہ خان' سر محمد ظفر انتہ خان ' شیخ محمد احمد صاحب مظر انتہ خان ' مر محمد ظفر انتہ خان ' شیخ محمد احمد صاحب مظر انتہ خان عبد الحمد الحم

### ٣- سميڻي کي طرف ہے سمندربار ممالک میں پراپیکنڈہ

جناب چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر "کے مطابق "کشمیر کی تفکیل کی ایک غرض سمندر پار مما مک جی تفکیل کی ایک غرض سمندر پار مما مک جی کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت کی کمانی پہنچانا بھی تھا۔ (ایشا ۲۵۷) اس ضمن جیں ڈاکٹر سلام الدین نیاز سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر " ان کہی داستان کشمیر " فی لکھتے ہیں "

" - صدر کمیٹی (حضرت اہام جماعت احدید - تاقل) نے اپنے وسیع وسائل اور ذرائع کو کام جی لاستے ہوئے نہ صرف ریاست اور ہندوستان جی بلکہ سمندر پار ملکوں جی بھی بچھ ایسے انداز سے تشیرو اشاعت کرائی - جس سے جرائد - عمائد اور تھران بھی متاثر ہوئے بغیرنہ وہ سکے اور کشمیریوں کی مظلومیت زبان زدعام ہو گئی - برطانوی پر نجمینٹ جی سوال ہوئے شردع ہو گئے .... اور بعض ممبروں نے ہر طرح کی اداد کا وزرہ بھی کیا۔ "

# O --- "مسئلہ تشمیر" کے مصنف متاز احمد ( نظر ان او الاعلی صاحب مودودی) رقطرا بیل " بیل " " تادیانی بی تشمیر کمیٹی کے روح روال منے - ۱۹۸ مدید - ۱۹۷ م

#### حفرت امام جماعت احمد مديد مه

مسل ان سمیری جاداری
جب اس طرح کوئی فیصل نہ ہوا
و گورنسٹ سن انڈیا نے آیا۔ وائی
ریاست کو اس فران کے لیے مقرکیا
ریاست کو اس فیلڑے کا وہ قیصلہ
روادی - اسول نے میری طرف آدمی
میری طرف آدمی
میری کے یہ معاطر کسی طرح فیم نیس
موالا میں نے کیا جے ورخل دینے میں
کوئی اعتراض نیس میری قرائی خابی
کوئی اعتراض نیس میری قرائی خابی
کے ایر تعکر دور ہر جائے آقو ان
کا بینا میں دیا ہے والی آئین میں دیں

# O --- "مسئلہ تشمیر" کے مصنف متاز احمد ( نظر ان او الاعلی صاحب مودودی) رقطرا بیل " بیل " " تادیانی بی تشمیر کمیٹی کے روح روال منے - ۱۹۸ مدید - ۱۹۷ م

#### حفرت امام جماعت احمد مديد مه

مسل ان سمیری جاداری
جب اس طرح کوئی فیصل نہ ہوا
و گورنسٹ سن انڈیا نے آیا وائی
ریاست کو اس فران کے لیے مقرکیا
ریاست کو اس جنگرے کا وہ قیصلہ
روادی - اسول نے میری طرف آدمی
میری طرف آدمی
میری طرف آدمی
میری کے یہ معاطر کسی طرح فتم نیس
موالا میں نے کیا جے ورفل دینے میں
کوئی اعتراض نیس میری قرائی خابی
کے ایر تعارف دور ہر ج نے آخر ان
کے ایر تعارف دور ہر ج نے آخر ان
کا بینا میں دیا تھا ان معاصری میں دی

### فرقه واربت كافتنه

بر صغیر میں تشمیر کے مسئلہ کے حل کے لئے سب سے پہلے جو جماعت منظم اور ہمہ ممیر صورت میں سامنے آئی ۔ وہ '' آل انڈیا کشمیر سمیٹی '' ۔۔ تھی ۔۔ بیسی سامنے آئی ۔ وہ '' آل انڈیا مسلم کا نفرنس کی تشلیم شدہ تھی ۔۔۔ بیسیٹی آل انڈیا مسلم کا نفرنس کی تشلیم شدہ تھی ۔۔۔ بیسیٹی آل انڈیا مسلم کا نفرنس کی تشلیم شدہ تھی ۔۔۔

حفزت اہام جماعت احمد نے مسلمانوں کو شروع میں بی وسمن کی جال سے آگاہ کر دوا تھا کہ مسلم دسمن وسمن عناصر' احمدی غیر احمدی' بریلوی دیوبندی یعنی فرقہ واربت کا سوال اٹھا کر تغرقہ پیدا کرنا چاہیں گے ۔ آپ وشمنوں کے فربیب میں نہ آئیں ۔ مسلم اکابرین نے اندازہ کر لیا کہ حضور کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا ہے ۔ ریاست کے حکام نے بری ہوشیاری سے مسلمانوں میں شراحمدی غیر احمدی غیر احمدی غیر احمدی ناموال پیدا کر کے تفرقہ ڈلوایا اور بید کام بھی خود مسلمانوں سے بی لیا

ڈاکٹر سلام امدین نیاز سہبق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر لکھتے ہیں ۔۔

ود کشمیر کمیٹی نے علامہ اقبال .... کے ذریعہ انتمائی کوشش کی کہ مسلمانان کشمیر مل کرکام

کریں لیکن چند گئے بندھے یہ تہیہ کئے ہوئے تھے کہ بسرحال مخالفت کرتی ہے۔ چاہے اس

کے بتیجہ میں مظلومین کشمیر کا نقصان بی کیوں نہ ہو انہوں نے خلط افواہیں پھیلا کر فرقہ وارانہ
جذبات کو بھڑکا کر نفرت کی فضا پیدا کرتی شروع کر دی جس کو مسلم اکابرین نے قابل ندمت

عروانے ہوئے تمام ہمعمراخبارات و جرائد کو ایک بیان جاری کیا "بال

#### مسلم زعماء كابيان

" ۔ بعض مضبوط قرائن سے میہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دکام ریاست سمیم "مسلمانوں کی قوت کو قوڑنے کے لئے ہے حربہ استعال کرنے کے دریے ہیں کہ ان کے اندر فرقہ وارانہ سوال پیدا کریں .... اور مسلمانوں کے " انتحاد عمل " کو نقصان پہنچا کیں .... ہمیں میہ کہنے کی ضرورت پیدا کریں .... ہمیں میہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب تک مختلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متفق اور متحد ہو کر ہم آپھی نہیں کہ اب تک مختلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متفق اور متحد ہو کر ہم آپھی۔

### فرقه واربت كافتنه

بر صغیر میں تشمیر کے مسئلہ کے حل کے لئے سب سے پہلے جو جماعت منظم اور ہمہ ممیر صورت میں سامنے آئی ۔ وہ '' آل انڈیا کشمیر سمیٹی '' ۔۔ تھی ۔۔ بیسی سامنے آئی ۔ وہ '' آل انڈیا مسلم کا نفرنس کی تشلیم شدہ تھی ۔۔۔ بیسیٹی آل انڈیا مسلم کا نفرنس کی تشلیم شدہ تھی ۔۔۔ بیسیٹی آل انڈیا مسلم کا نفرنس کی تشلیم شدہ تھی ۔۔۔

حفزت اہام جماعت احمد نے مسلمانوں کو شروع میں بی وسمن کی جال سے آگاہ کر دوا تھا کہ مسلم دسمن وسمن عناصر' احمدی غیر احمدی' بریلوی دیوبندی یعنی فرقہ واربت کا سوال اٹھا کر تغرقہ پیدا کرنا چاہیں گے ۔ آپ وشمنوں کے فربیب میں نہ آئیں ۔ مسلم اکابرین نے اندازہ کر لیا کہ حضور کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا ہے ۔ ریاست کے حکام نے بری ہوشیاری سے مسلمانوں میں شراحمدی غیر احمدی غیر احمدی غیر احمدی ناموال پیدا کر کے تفرقہ ڈلوایا اور بید کام بھی خود مسلمانوں سے بی لیا

ڈاکٹر سلام امدین نیاز سہبق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر لکھتے ہیں ۔۔

ود کشمیر کمیٹی نے علامہ اقبال .... کے ذریعہ انتمائی کوشش کی کہ مسلمانان کشمیر مل کرکام

کریں لیکن چند گئے بندھے یہ تہیہ کئے ہوئے تھے کہ بسرحال مخالفت کرتی ہے۔ چاہے اس

کے بتیجہ میں مظلومین کشمیر کا نقصان بی کیوں نہ ہو انہوں نے خلط افواہیں پھیلا کر فرقہ وارانہ
جذبات کو بھڑکا کر نفرت کی فضا پیدا کرتی شروع کر دی جس کو مسلم اکابرین نے قابل ندمت

عروانے ہوئے تمام ہمعمراخبارات و جرائد کو ایک بیان جاری کیا "بال

#### مسلم زعماء كابيان

" ۔ بعض مضبوط قرائن سے میہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دکام ریاست سمیم "مسلمانوں کی قوت کو قوڑنے کے لئے ہے حربہ استعال کرنے کے دریے ہیں کہ ان کے اندر فرقہ وارانہ سوال پیدا کریں .... اور مسلمانوں کے " انتحاد عمل " کو نقصان پہنچا کیں .... ہمیں میہ کہنے کی ضرورت پیدا کریں .... ہمیں میہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب تک مختلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متفق اور متحد ہو کر ہم آپھی نہیں کہ اب تک مختلف قومی تحریکات میں جب بھی مسلمانوں نے متفق اور متحد ہو کر ہم آپھی۔

# باب نمبره المصل نمبره "بلغ احمد بيت كاالزام مصنف زنده رود لكهة بين "

دو ایک برس مین احمدی ارکان پر الزام نگا کر که وه تشمیر تمیش کو احمدیت کی تبلیغ ا یکی خاطر استعال كررب بي (منحه ٥٨٥) بجائے اس كے كه الزام كو غلا ثابت كرنے كے لئے قدم اٹھائے جاتے ... مرزا بشیرالدین محمود نے تشمیر سمیٹی ہے استعفیٰ دے دیا " (صغحہ ۵۸۷)

تجزييرو تبصره

راقم عرض کرتا ہے کہ بید امر ذہن میں رکھے گا کہ تشمیر سمیٹی کے ۱۲۳ ممبران تھے۔ ان میں غالب اکثریت غیراز جماعت دوستوں اور غالب ا قلبیت احمدی ارکان بر مشتل تھی۔ مصنف کو واضح کرنا جاہئے تھا کہ ان ۱۳۳ ممبروں میں سے کس نے کس آئینی اجلاس میں ہیں الزام لگایا که احمدی ارکان "کشمیر سمیٹی کو احمدیت کی تبدیخ کی خاطر استعمال کر رہے ہیں ۔ راقم ك زديك چونك بيد ب حقيقت الزام تما - اس كے بغير كس مبركا نام كے اور بغير كسي اين اجلاس کا حوالہ دیتے یہ کمہ کر کہ دو ایک سال میں احدیوں پر الزام نگا مصنف کی طرف سے بات کو کول مول رکھنا ہی منامب سمجما کیا۔

حالا نکه مده جب تشمير حميثي بر ايك سال كزرا لو حفرت امام جماعت احديد في ازخود ممبران سمیٹی ہے کما کہ وہ ایک سال صدر رہ سے ہیں ۔ لنذا اب مناسب ہے کہ کوئی ووسرا مخض صدر منخب ہو۔ "

لیکن تمیٹی کے تمبروں نے اس وقت میں مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو۔ اور **میرزا صاحب ہی** صدّر رہیں ۔ ( روزنامہ انقلاب ۱۳ مئی ۱۹۳۳ء )

آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے اراکین خلوص نیت کے ساتھ صاحب مدر کے ساتھ کام کر رے تھے۔ جب صاحب مدر کے نوٹس میں میہ بات آئی کہ کانگریس کے ہمنوا احرار اور مولانا ظفر علی خال وغیرہ کشمیر سمیٹی کو سبو ہا ژ کرنے کے لئے احمد یوں یر " تحریک کشمیر" کی آڑ میں " تبلغ احمیت " کا الزام نگا رہے ہیں ۔ اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ " ۲۲ لاکھ کثمیری مسلمان ' (احمیت قبول کر کے ) کفرو ارتداو کا شکار ہو جائیں گے ' '' تو آپ نے اس کا فوری جواب

# باب نمبره المصل نمبره "بلغ احمد بيت كاالزام مصنف زنده ردد لكهة بين "

دو ایک برس مین احمدی ارکان پر الزام نگا کر که وه تشمیر تمیش کو احمدیت کی تبلیغ ا یکی خاطر استعال كررب بي (منحه ٥٨٥) بجائے اس كے كه الزام كو غلا ثابت كرنے كے لئے قدم اٹھائے جاتے ... مرزا بشیرالدین محمود نے تشمیر سمیٹی ہے استعفیٰ دے دیا " (صغحہ ۵۸۷)

تجزييرو تبصره

راقم عرض کرتا ہے کہ بید امر ذہن میں رکھے گا کہ تشمیر سمیٹی کے ۱۲۳ ممبران تھے۔ ان میں غالب اکثریت غیراز جماعت دوستوں اور غالب ا قلبیت احمدی ارکان بر مشتل تھی۔ مصنف کو واضح کرنا جاہئے تھا کہ ان ۱۳۳ ممبروں میں سے کس نے کس آئینی اجلاس میں ہیں الزام لگایا که احمدی ارکان "کشمیر سمیٹی کو احمدیت کی تبدیخ کی خاطر استعمال کر رہے ہیں ۔ راقم ك زديك چونك بيد ب حقيقت الزام تما - اس كے بغير كس مبركا نام كے اور بغير كسي اين اجلاس کا حوالہ دیتے یہ کمہ کر کہ دو ایک سال میں احدیوں پر الزام نگا مصنف کی طرف سے بات کو کول مول رکھنا ہی منامب سمجما کیا۔

حالا نکه مده جب تشمير حميثي بر ايك سال كزرا لو حفرت امام جماعت احديد في ازخود ممبران سمیٹی ہے کما کہ وہ ایک سال صدر رہ سے ہیں ۔ لنذا اب مناسب ہے کہ کوئی ووسرا مخض صدر منخب ہو۔ "

لیکن تمیٹی کے تمبروں نے اس وقت میں مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو۔ اور **میرزا صاحب ہی** صدّر رہیں ۔ ( روزنامہ انقلاب ۱۳ مئی ۱۹۳۳ء )

آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے اراکین خلوص نیت کے ساتھ صاحب مدر کے ساتھ کام کر رے تھے۔ جب صاحب مدر کے نوٹس میں میہ بات آئی کہ کانگریس کے ہمنوا احرار اور مولانا ظفر علی خال وغیرہ کشمیر سمیٹی کو سبو ہا ژ کرنے کے لئے احمد یوں یر " تحریک کشمیر" کی آڑ میں " تبلغ احمیت " کا الزام نگا رہے ہیں ۔ اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ " ۲۲ لاکھ کثمیری مسلمان ' (احمیت قبول کر کے ) کفرو ارتداو کا شکار ہو جائیں گے ' '' تو آپ نے اس کا فوری جواب "- مجابد" اخبار ابندا میں ۳ صفحات پر شائع ہونا شروع ہوا ۔ اسٹر آجدین انساری اس
کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے اور جواب آن غزال کے طور پر روزنامہ " زمیندار " کا جواب
الجواب شروع ہوا ۔ اگر " زمیندار " ایک جھوٹ شائع کرتا تو" مجابد " چار جھوٹ بنا کر
شائع کرتا ۔ عوام ہر صبح اس کے ختھر رہتے ۔ ویکھتے ہی دیکھتے " " مجبد " کی اشاعت " وس ہزار
کے قریب پہنچ گئی " ۲۵ سے (صفح 201 مطبوعہ 201) جلد نمبر ۲)

راقم عرض کرتا ہے کہ ۱۹۳۱ء میں تو " تبلیخ احمدیت " وار اعتراض اقبال یا حلقہ ع اقبال کو ویسے ہی زیب نہیں دیا تھا۔ اندرون بند 'احمدید جماعت کی اشاعت اسلام کی کاوشوں سے تو اقبال گذشتہ۔ ۳۰ سال ہے سگاہ شے۔ اکتوبراساء میں احمدید بیت اصلوۃ اندن میں احمدید نومسلموں سے قرآن پاک کی تلوت من کر 'ان کی اسدم سے عقیدت و محبت کے نظارے و کیے کر احمدیوں کے بیرون بند 'اشاعت اسلام کے جوش سے بھی آپ والف ہو چکے تھے۔ اب و کیے کر احمدیوں کے بیرون بند 'اشاعت اسلام کے جوش سے بھی آپ والف ہو چکے تھے۔ اب آب این اسیام سے بھی آپ والف ہو چکے تھے۔ اب

" ۔ اشاعت اسدم کا جوش "جو ان (حضرت بانی سلسلہ احدیہ ۔ ناقل ) کی جماعت کے اکثر افراد میں باید جاتا ہے۔ " سوم سے اکثر افراد میں باید جاتا ہے۔ " تام اسے اکثر افراد میں باید جاتا ہے۔ " تام اسے ا

راقم عرض کرت ہے کہ اگر اس (۱۹۳۲ء کے) دور میں کشمیر کے ۳۲ ل کھ مسلمان ' احمدیت میں داخس ہو بھی جاتے تو اقبال کے نزدیک میہ خطہ '' اسلام کی اشاعت کا جوش رکھنے '' والے مجبدین کا مسکن بن جاتا ہے ۔ ہتا ہے ۔ اس پر کسی کو اعتراض کی کیا محنی کش ہے ؟

ہم عرض کر جینے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے ارکان 'حالات کا جائزہ لینے کے لئے اندرون کشمیر کے دورے بھی کرتے تھے۔ چراس کی رپورٹیس کمیٹی کے اجلاس میں چیش ہوتی تھیں۔ دورے کرنے واول کی اکثریت غیراحمری حضرات پر مشمل ہوا کرتی تھی اور سمیٹی کے اجلاسوں میں بھی زراحمری حضرات پر مشمل ہوا کرتی تھی اور سمیٹی کے اجلاسوں میں بھی نہ ب اکثریت انہی کی تھی ۔۔۔ ہتایا جائے بھی ان رپورٹوں میں ۱۳۲ لاکھ کشمیری مسلمانوں کو احمدیت میں داخل کرنے کی کاوشوں کا اشار قاسمجھی ذکر آیا ؟

كيا آل انديا كشمير كميني كا قيام انكريزون كي شه برتها؟

ہفت روزہ " زندگ " لاہور (سمیر نمبر) نے جماعت اسد می کے "متاز احمد "کی کتاب " سمیر کا مسئلہ " ( نظر ٹاتی از موار تا ابو اراعلی مودودی ) ۔۔ اپنے پرچہ میں شائع کی ہے۔ جس میں. اسمیر کا مسئلہ " ( نظر ٹاتی از موار تا ابو اراعلی مودودی ) ۔۔ اپنے پرچہ میں شائع کی ہے۔ جس میں. "- مجابد" اخبار ابندا میں ۳ صفحات پر شائع ہونا شروع ہوا ۔ اسٹر آجدین انساری اس
کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے اور جواب آن غزال کے طور پر روزنامہ " زمیندار " کا جواب
الجواب شروع ہوا ۔ اگر " زمیندار " ایک جھوٹ شائع کرتا تو" مجابد " چار جھوٹ بنا کر
شائع کرتا ۔ عوام ہر صبح اس کے ختھر رہتے ۔ ویکھتے ہی دیکھتے " " مجبد " کی اشاعت " وس ہزار
کے قریب پہنچ گئی " ۲۵ سے (صفح 201 مطبوعہ 201) جلد نمبر ۲)

راقم عرض کرتا ہے کہ ۱۹۳۱ء میں تو " تبلیخ احمدیت " وار اعتراض اقبال یا حلقہ ع اقبال کو ویسے ہی زیب نہیں دیا تھا۔ اندرون بند 'احمدید جماعت کی اشاعت اسلام کی کاوشوں سے تو اقبال گذشتہ۔ ۳۰ سال ہے سگاہ شے۔ اکتوبراساء میں احمدید بیت اصلوۃ اندن میں احمدید نومسلموں سے قرآن پاک کی تلوت من کر 'ان کی اسدم سے عقیدت و محبت کے نظارے و کیے کر احمدیوں کے بیرون بند 'اشاعت اسلام کے جوش سے بھی آپ والف ہو چکے تھے۔ اب و کیے کر احمدیوں کے بیرون بند 'اشاعت اسلام کے جوش سے بھی آپ والف ہو چکے تھے۔ اب آب این اسیام سے بھی آپ والف ہو چکے تھے۔ اب

" ۔ اشاعت اسدم کا جوش "جو ان (حضرت بانی سلسلہ احدیہ ۔ ناقل ) کی جماعت کے اکثر افراد میں باید جاتا ہے۔ " سوم سے اکثر افراد میں باید جاتا ہے۔ " تام اسے اکثر افراد میں باید جاتا ہے۔ " تام اسے ا

راقم عرض کرت ہے کہ اگر اس (۱۹۳۲ء کے) دور میں کشمیر کے ۳۲ ل کھ مسلمان ' احمدیت میں داخس ہو بھی جاتے تو اقبال کے نزدیک میہ خطہ '' اسلام کی اشاعت کا جوش رکھنے '' والے مجبدین کا مسکن بن جاتا ہے ۔ ہتا ہے ۔ اس پر کسی کو اعتراض کی کیا محنی کش ہے ؟

ہم عرض کر جینے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے ارکان 'حالات کا جائزہ لینے کے لئے اندرون کشمیر کے دورے بھی کرتے تھے۔ چراس کی رپورٹیس کمیٹی کے اجلاس میں چیش ہوتی تھیں۔ دورے کرنے واول کی اکثریت غیراحمری حضرات پر مشمل ہوا کرتی تھی اور سمیٹی کے اجلاسوں میں بھی زراحمری حضرات پر مشمل ہوا کرتی تھی اور سمیٹی کے اجلاسوں میں بھی نہ ب اکثریت انہی کی تھی ۔۔۔ ہتایا جائے بھی ان رپورٹوں میں ۱۳۲ لاکھ کشمیری مسلمانوں کو احمدیت میں داخل کرنے کی کاوشوں کا اشار قاسمجھی ذکر آیا ؟

كيا آل انديا كشمير كميني كا قيام انكريزون كي شه برتها؟

ہفت روزہ " زندگ " لاہور (سمیر نمبر) نے جماعت اسد می کے "متاز احمد "کی کتاب " سمیر کا مسئلہ " ( نظر ٹاتی از موار تا ابو اراعلی مودودی ) ۔۔ اپنے پرچہ میں شائع کی ہے۔ جس میں. اسمیر کا مسئلہ " ( نظر ٹاتی از موار تا ابو اراعلی مودودی ) ۔۔ اپنے پرچہ میں شائع کی ہے۔ جس میں. " - ہے وستان کے مسلمانوں کی (بذریعہ آل اعثیا سیمیر سمیق - ناقل) اپنے سیمیری ہمائیوں سے فطری ہدردی کا ردعمل ہے ہوا کہ ہندوؤں نے (ریاست کشمیر کے - ناقل) ایک ظالم نظام کے دفاع کی کوشش کی اور سارا الزام " پان اسلامی سازش " اور کشمیر پر قبضہ کرنے کے لئے پرطالوی منصوبوں کے سرپر دھر دیا (حالا تک ) اخباری ربورٹوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ .... جوں میں حکومت بالکل بے بس ہے اور جتنا کچھ (امن و سکون - ناقل) ہے - برطانوی افواج کی موجودگی کی وجہ سے ہے " 14 سے

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں پنجاب میں (مردم شاری کی روسے) اجمدیوں کی تعداد ۲۵ ہزار کھی ہے (گو حقیقتاً زیادہ تھی) بسرحال ہے تعداد گذشتہ نصف صدی کی بحربور کادش کا تقیم تقی ۔ بتائے! تشمیر میں بجروائے جانے والے چند رضاکار یا وکلاء جنہیں مقدمات سے مر کھچانے کی بھی فرصت نہ تھی ' کے ذریعہ اک تقیل عرصہ میں ۲۳ لاکھ غیراحمدیوں کو احمدیت میں کیسے داخل کیا جا سکتا تھا؟

#### عملاً کتنے "غیراحدی"احدی ہوئے

اس زبانہ ہیں سلسلہ احمد ہیں واخل ہونے وابوں کی تعداد یا قاعدگی کے ماتھ سلسلہ احمد ہیں سلسلہ احمد ہیں ہوا کرتی تھی ۔ ۱۹۳۱۔۱۹۳۱ء کی صدر انجمن احمد ہی سال نہ ربوت اس وقت ہمارے سامنے ہے ۔ مختلف صوبول سے احمدی ہونے والوں کی تعداد ورج ہے اس سال کشمیر مولوی سال کشمیر مولوی تعداد والوں کی تعداد کا ہے ۔ بحوالہ ربورث مبلغ کشمیر مولوی عبد ابوا عد صاحب بیعت کرنے والوں کی تعداد کا ہے۔ بحوالہ ربورث مبلغ کشمیر مولوی عبد ابوا عد صاحب بیعت کرنے والوں کی تعداد کا ہے۔ بحوالہ ربورث مبلغ کشمیر مولوی عبد ابوا عد صاحب کا میں

پرید امر بھی غور طلب ہے کہ اگر چند وکا عیا رضاکار ۱۳۲ کے غیر احدیوں کو احمدیت میں واخل کر سکتے ہے اور تحریک آزادی میں حصہ لینے کی بجائے " تبلیغ احمدیت " بی ان کی غرض و خائت تھی تو حضور کے کشمیر سمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہو جانے کے بعد کیا امر مانع تھا۔ انہوں نے اتنا سود مند تبلیغی کام کیوں جاری نہ دکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری ہوں ہاری نہ دکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دیکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دیکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دیکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دیکھا ۔۔۔ پچھ عرصہ کشمیر میں مزید قیام کرتے ہوں ہاری نہ دیکھا ۔۔۔ پپھونہ

اور ۳۲ لا کھ نہ مسمی ۲۰ - ۲۵ لا کھ کو احمدیت میں داخل کر کے داپس جے آتے۔ حقیقت ہے ' اس نوع کا الزام حقیقت پر منی نہیں ۔ احرار کس بات پر بدکے

شير تشمير فينخ محمد عبدامته (وزيراعظم تشميرا) الحي سوانح عمري " - تش چنار " ميں لکھتے ہيں

.... ان بی دنول ( کشمیری ) مسلم نما ئندگان ' مهاراجه کے سامنے اینے مطالبات کو پیش نے کے لئے ایک عرضداشت مرتب کر رہے تھے۔ مجلس افرار کی سیاسی لائن ' نمائندگان ۔ اجلاس میں زیر بحث آئی اور مسترد ہو گئی۔ اس کے مقالبے میں بیہ عرضداشت ( آل اعثریا ) شیر تمینی (صدر حفزت امام جماعت احمریه - ناقل ) کے نظریات سے زیادہ ہم آہنگ ۲۔ تھی ۔ 'حراری حفزات اس بات سے بدک مے اور لاہور جا کر انہوں نے بیہ مشہور کر دیا کہ ہم قایا نیول کے زیر اثر ہیں۔ ادر تشمیر کمیٹی کے مربراہ مرزا محمود احمد صاحب جو احمد ی فرنے کے ن مرزا غلام احمد صاحب کے ہوتے ( ہوتے نہیں صاجزادے ۔ ناقل ) تھے۔ تحریک تشمیر کو ۔ ین عقبیدے کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ احرار صاحبان کے اس بات پر زور دینا شروع کر ویا۔ ۔ فتنہ قادمانیت کے سرباب کے لئے تشمیر سمینی کو قادمانیوں سے پاک کیا جاتا جاہئے اور سمی نیہ قاربانی مسلمان کو مشمیر سمینی کی صدارت سونب مینی جائے۔ احرار یوں نے قاربانیوں کے ط ف اپنی ساری قوت میدان میں جھونک وی .... ذاتی طور پر مجھے مجلس احرار کی روش سے اختر ف تق اور میں اسے تشمیری مسلمانوں کے مقدات کے لئے خطرناک سجھتا تھا ..... میں عقید یا احمیت سے دور کا بھی واسطہ نمیں رکھتا تھا اور سے تو بیے کہ مجھے اس فرقہ کے بنیادی عقائد كاند زيادہ علم بى تھ اور ندان سے دلچيى بى تھى (مغد ١٣١١)

را تم عرض کر تا ہے کہ دلچیں اور علم نوتب ہو تا جب حضرت امام جماعت احمد یہ 'جن کے سم تھ کینے صاحب کی ملاقاتیں رہیں یا حضور کے بمجوائے ہوئے و کلاء اور نمائندگان جو رات ون ' فَيْ صاحب ك بمراه رجع يا ان ب رابطه ركع من ي كبحى فيخ صاحب كو " تبلغ احميت" کی ہوتی ۔ انتا قریب ہوتے ہوئے شخ صاحب تو اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ حضرت اہام جی عند احمد میر ' حضرت بانی سلسلہ احمد میر کے صاحبزادے ہیں نہ کہ پوتے۔

#### احرار "آن کو دے

"احرار نے صدر محترم سے " نربی امور " کو وجہ اختلاف بتایا ۔ محر جیرت ہے جن لوگوں نے نہو "گاند همی اور پٹیس کو اپنا ساسی لیڈر تسلیم کیا ہو وہ ایک کلمہ کو کی قیادت میں کیوں کام نہ کر سکتے تھے ؟

" - تحریک آزادی تشمیر کو سبو آثر کرنے کے لئے کا تحرایی نے اپنی با تجرار مجلس احرار کو ایس کا برار کو ایس کا برار کو ایس کا برار کو ایس کا برار کو ایس کا ہے ۔ اس بیل الاحرار " سے بھی ملتا ہے ۔ اس بیل احرار کی بیڈر حبیب الرحمن لدھیانوی لکھتے ہیں ۔

" ۔ میں ' مول تا سید عطاء اللہ شاہ بخاری و شیخ حسام الدین ... نے کا تحریکی لیڈرول سے اور خاص کر مور تا ابو الکلام " زاد ہے تشمیر کے مسئلے میں بات کی .... "

می اجرار کی تحریک آزادی کشمیر کو سبو ہ و کرنے کی مہم کے لئے مارچنگ آرور کا تحریک کے مواد تا آزاد سے بے اور فاجر ہے کہ اس کے سنے در فار فنڈز بھی وہیں سے بے 10 کے سنے در فار فنڈز بھی وہیں سے بے 10 کے اس کے اس کے سنے در فار فنڈز بھی وہیں سے بے 10 کا 170 کے 10 سال اس آرائی دور سے کشمیر کے 170 کی مسلمان کا مرزائی ہو جانمیں کے لئے یہ عذر بڑائی سال کے مدو و صدر کو الا صدارت اس میں اسال مال کا مرزائی ہو جانمیں کے ۔۔ اس میں نمین کے مدو و صدر کو الا صدارت اس میں مال کے اس کے مناول کا صدارت اس میں کا حال کے اس کے انداز کر اس کے انداز کر انداز کا سال کے انداز کر انداز کا سال کا دارہ کا سال کا دور کا سال کا دور کا سال کا دور کا دور کا سال کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا کا کا دور کا کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا کا دور کا دور کا دو

تولی شمیر و قیارت ب ماعت الدید به ایام و دن آلین به تصور می لینے کے لیے علامہ اقبی کو احمد یوں ب را جمیز کرنا بھی ضوری قل - پانانچہ اس همن میں ان بوگوں نے قابل وار مسامین ب سے بری بات ہے اس ملید میں حسب ایس انکشاف کو ہے۔

مرار - اقبي ما قاضي

" یا اعتراب ایرا " بی سار اید اطاع القدشاه صاحب بخاری با منا اقبال به مرشد اور دانگر ۱۳۳۹ م ا قبال عنعزت شاہ صاحب کو پیر جی کیا کرتے تھے۔ کشمیر سمینی کے سلسفہ بیں ان دونوں کے درمیان چوہدری افضل حق کی معیت بیں "کی ملاقاتیں " ہو کی اور طے پایا کہ بشیرالدین محود احمد اور عبدالرحیم درد کو آگر ان کی موجودہ ذمہ داری ہے نہ بٹایا گیا تو کشمیر کے ۱۳۲ لاکھ مسلمان کفرو ارتداد کا شکار ہو جا کیں ہے۔ لندا بہتر ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی باک ڈور مجلس احرار کے سپرد کردی جائے۔ (" تبعرہ " آکویر ۱۷۵)

#### احرار - اقبال مفاهمت

۔ ایک تو احمد بوں کے خلاف بوے زور شور سے بیر پروپیگنڈا کئے جانے لگا کہ احمد می تشمیر میں کوئی کام نہیں کر رہے ۔ صرف تبلیغ احمدیت پر زور وے رکھا ہے۔ ۔ دو سمرے علامہ کو تشمیر سمیٹی سے علیجدہ کرنے کی خاطر ان سے مغاہمت کرنے کی کوشش کی جائے تھی ۔ چنانچہ

مصنف زندہ رود کو تنلیم ہے لکھتے ہیں "

'' - عین ممکن ہے کہ احراریوں نے احمد یوں کے خلاف ان (اقبال) سے مفاہمت کرنے کی کوسٹش کی ہو۔'' (صفحہ ۵۸۹) پھر لکھتے ہیں''

'' ۔ ''شمیر ''میٹی کے دوران ممکن ہے اقبال نے احراب رہنماؤں سے مفاہمت کرنے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی (بھی) کی ہو۔ (ایشاً)

### حضرت امام جماعت احمد میہ کا دور صدارت اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے بعض تاریخی مکاتیب

#### بے غرضانہ خدمات کا اعتراف

تحریک آزاری کے دوران شیر کشیر شیخ محمد عبداند صاحب (بعد میں وزیراعظم کشمیر) نے دعرت امام جماعت احمد مدر کینی کی خدمت میں متعدد خطوط روانہ کئے ۔ جن میں سے پہلے محفوظ رہ گئے اور آری احمد احمد خبر الا (مطبوعہ ۱۹۲۵ء) (مصنفہ مول تا دوست محمد صاحب شاہر) میں شائع کر دیئے گئے ۔ یہ خطوط حربت کشمیر کی متند آری ہیں ۔ ان کے مطالعہ سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ تحریک کے اصل ہیرو کون شے ؟ اور ان کے مقاصد کتے ہے لوث اور بے غرضائہ شے ۔

24, جنوری ۱۹۳۳ء کو سری محر سے شیخ عبداند صاحب اور ان کے رفقاء کی محرفات احمیہ مفتی نبیء الدین صاحب کے جرب افزاج کی خبریں قادیان چنچیں تو حضرت اہام جماعت احمیہ نے بجیثیت مدر سخمیر سمیٹی ایک طرف مماراجہ سخمیر کو اور دو سری طرف وائسرائے ہمد کو آرین دیں ۔ اس ضمن میں آپ کو طویل جدوجہد کرنا ہوی ۔ بال فرجب شیر سخمیراور آپ کے آریں دیں ۔ اس ضمن میں آپ کو طویل جدوجہد کرنا ہوی ۔ بال فرجب شیر سخمیراور آپ کے ۱۳۵ دو سرے رفقا ۵ ر جون ۳۲ کو رہا ہوئے تو شیر سخمیر نے حضور کی ہے لوث خدمات کے متعلق حضور کی خدمت میں درج ذیل خط لکھا '

کرم و منظم حفزت میں صاحب اسلام علیم و رحمته الله و برکامة " بسب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں تہ ول سے آپ کا شکرمیہ اوا کروں۔

1788 اس بے لوٹ اور بے غرضانہ کو مشق اور جدوجہد کے لئے جو آپ نے کشمیر کے درماندہ مسلمانوں کے لئے کی۔ پھر آپ نے جس استغلال اور محنت سے مسلمہ کشمیر کو رہا اور میری غیر موجودگ میں جس قابلیت کے ساتھ ہمارے ملک کے سیاسی احساس کو قائم اور زندہ رکھا۔ جمعے امید رکھنی چاہئے کہ آپ نے جس ارادہ اور عزم کے ساتھ مسلمانان کشمیر کے حقوق کے لئے جدوجہد فرمائی ہے۔ آئندہ بھی اے زیادہ کو مشش اور توجہ سے جاری رکھیں گے۔

یں ہوں آپ کا آبورار شخ محمہ عبداللہ

وراصل سمیری زنماء کے دل گوائی دے اٹھے نتے اور ان پر آشکارہ ہو چکا تھا کہ حضور کے پیش نظر نہ '' تبینخ احمدیت '' ہے نہ کوئی اور غرض ۔ حضور کا اصل مقصد' بے لوث اور بے غرض خدمت سے سوا کچھ اور نہیں

ا ۔ حضرت اہام جماعت احمدیہ صدر کشمیر کمیٹی نے اہالیان کشمیر کو شخ محمد عبداللہ صاحب کی کر قاری کے دور میں سیای حقوق کی حفاظت کے لئے ایک انجمن بنانے کی ضرورت پر زور دیا ۔ رہا ہو کر شخ صاحب نے لاہور آکر صدر محرّم سے ہدایات نے کر سکیم مرتب کی اور پھر جوائی ۱۹۳۲ء میں ہی حضور نے شخ صاحب کی عدد کے لئے شاہ ولی اللہ شاہ صاحب کو مجوا دیا ۔ بحر مولانا عبدالرجیم صاحب دروکے ذریعہ موڑ کارکی رقم بجوا دی ۔

بیخ صاحب نے کانفرنس میں اپنا فاصلانہ خطبہ پڑھنے کے علاوہ حضور کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا - اس طرح مسلمانان تشمیر کی نمائندہ تنقیم " آل تشمیر مسلم کانفرنس " کی بنیاد پڑی ۔ اس کے بل بوتے پر تشمیر اسمبلی کے لئے الیکن لڑا گیا ۔۔۔ کانفرنس کے انقام پر جیج صاحب نے حضور کی خدمت میں شط لکھا'

#### مری محربه ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء . جناب محرّم میاں صاحب و ام اقبالہ '

السلام عليكم ويرحمته الله ويركلة

" - نہ میری زبان میں طاقت ہے اور نہ میرے قلم میں زور اور نہ میرے پاس وہ الفاظ ،

ہیں جن سے میں جناب کا اور جناب کے بیسے ہوئے کارکن مولانا (عبدالرحیم) ورو - سید زین
العابدین صاحب وغیرہ کا شکریہ اوا کروں - یقینا اس عظیم الثان کام کا بدلہ جو کہ آنجناب فے
اکی ہے کس اور مظلوم قوم کی بمتری کے لئے کیا ہے صرف خدائے لاہوال سے ہی مل سکتا ہے

- میری عاہزانہ دعا ہے کہ خداوند کریم آنجناب کو زیادہ سے زیادہ طاقت وے ناکہ آنحضور کا
وجود مسعود ہے کموں کے لئے سمارا ہو۔

شاید جناب عابر سے ناراض ہوں کہ جن نے جناب کے ارشادات گرای کے جواب وینے
جن شائل سے کام لیا ہے۔ جن مانا ہوں کہ یقینا یہ صری گنائی ہے گر خدا کو حاضرجان کر
جن جناب سے عرض کئے ویا ہوں کہ جری گوناگوں پریشائیوں نے ججے مجبور کر رکھا تھا ۔۔۔۔ ان
حالات کے ہوتے ہوئے ججے کالی بھین ہے کہ جناب ججے معاف فرما کیں گے ۔۔۔۔۔ کانفرنس (۵ا
مر آکوبر آ ۱۹ راکوبر) بخیرو خوبی فتم ہوئی ۔۔۔۔ افراجات تقریباً آٹھ بڑار آئے ہیں۔ پندال جن
و فریو ہزار روپید خرچہ آیا ۔ لاوڈ سیکر۔ کیل وغیرہ کا اچھا انتظام تھا۔ الفرض جناب کی وعا ہے
کانفرنس نمایت کامیاب ری ۔۔۔ مفصل کاروائی جناب ورو صاحب نے آخصور کو بھیج دی
ہوگ ۔ میرا بھی خیال ہے جنجاب آنے کا ۔ انشاء اللہ شرف قدم ہوئی حاصل کروں گا۔۔۔
احراری خیال کے چند افراد غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جس سمیر کمیٹن کے ہاتھ کہ بٹلی کا کھیل
ہما ہوا ہوں ۔ بھی کہ جی اعتبار کی میرا عقیدہ بھی بدل گیا ہے گر خدادنہ کریم بھرجان ہے کہ جناب کی
ہما ہوا ہوں ۔ بھی کہ جیرا حقیدہ بھی بدل گیا ہے گر خدادنہ کریم بھرجانا ہے کہ جناب کی
دعا میں اور کیا ہوں ۔ اس لئے بھیشہ ان کو ذلیل ہونا پرتا ہے۔ ججے امید ہے کہ جناب کی
ویا ہوں اور کیا ہوں ۔ اس لئے بھیشہ ان کو ذلیل ہونا پرتا ہے۔ ججے امید ہے کہ جناب کی
ویا ہوں اور کیا ہوں۔ اس لئے بھیشہ ان کو ذلیل ہونا پرتا ہے۔ ججے امید ہے کہ جناب کی
ویا ہوں اور کیا ہوں ۔ اس لئے بھیشہ ان کو ذلیل ہونا پرتا ہے۔ ججے امید ہے کہ جناب کی
ویا ہوں ہوں اور کیا ہوں وی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں کی وجہ سے جناب کی گرانافی کا بھی مرتکب ہو جاؤں اور کیا ہوں کی دیا ہوں کی کر کرانافی کیا گرانافی کیا گرانافی کی دیا ہوں کی دیا ہوں گرانافی کی دیا ہوں گرانافی کر گرانافی کر کرانافی کی دیا ہوں گرانافی کیا گرانافی کر کیا گرانافی کر کیا ہونافی کر کر کرانافی کر کر کر کرانافی کر کرنافی کیا گرانافی کر کرانافی کی کرنافی کر کر کر کراناف

#### طلب کروں ۔ امید کرتا ہوں کہ جتاب کا ارشاد کر امی جلد ہی میری تسلی کر وے گا .....

جناب کا تابعدار شخ محد عبدانند ۲۹ه

S.M. Abdullah



france pt

MINIMAR 22 THE . MILE

distributes

-1 1/2 --

## کشمیر کمیٹی کی صدارت سے حضرت امام جماعت احمر ہیں کااستعفیٰ اور اس کاردعمل

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونے حارت تھے جنگی وجہ سے حضرت اہام جماعت احمد پر مشمیر کھیں مستعلق ہوئے۔ ہمیں اس سلسلہ میں احرار اور رہای آلہ کاروں کو کہیٹی کی صدارت سے مستعلق ہوئے۔ ہمیں اس سلسلہ میں احرار اور رہای آلہ کاروں کو کرئیٹ کے صدارت ہے کہ انہوں نے عذمہ اقبال اور بعض اراکین کشمیر کمیٹی سے ملاقاتیں کرمے ان کے اور جماعت احمد یہ کے درمیان تعاون میں رخنہ ڈال دیا۔

### علامہ انور کاشمیری کی مہاراجہ سٹمیر سے فریاد

علیاء نے بھی مہراجہ کشمیر اور حکومت کے بعض کارندوں کے کان بھرے اور انہیں جماعت کے بعض کارندوں کے کان بھرے اور انہیں جماعت کے فلاف بھڑکا یا۔ چنانچہ "سوانح علامہ محر انور کاشمیری میں جو " نقش دوام " سے نام سے شائع ہوئی ہے لکھا ہے۔۔۔

'' علامہ انور شاہ کاشمیری نے مرزا معاجب کے (صدر سمیٹی ' تقرر پر) اس تقرر کے ظلاف اول تو خود مهماراجہ کشمیر کو اور کشمیر کے بعض ذمہ دار اشخاص کو اجتماعی محطوط لکھے '' (ص۵۸)

#### ریاستی حکام نے فرقہ بندی کو ہوا دی

اوهرریای دکام بھی میدان میں کود پڑے ہے۔ وہ تفرقہ پیدا کرنے کے لئے ایک فریق کو ابھارت ایک کو وباتے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کشمیر میں حقوق حاصل کرنے کے بعد ان سے عملاً استفادہ کرنے کا مرحلہ آ چکا تھا۔ خصوصا اس موقع پر ندہی فرقہ بندی کا جوش و خروش تخریک آزاوی کشمیر کے لئے زہر قابل تھا۔ فرقہ بندی 'ندہی شے ہے اور کشمیر کا مسئلہ سیاسی تخریک آزاوی کشمیر کے لئے زہر قابل تھا۔ فرقہ بندی 'ندہی شے ہے اور کشمیر کا مسئلہ سیاسی تقا۔ بسرحال ریاستی دکام نے بھی اس فرقہ بندی ہے بھرپور فائدہ اٹھیا۔ سابق وزیر قانون حکومت آزاد کشمیر" ان کمی واستان کشمیر "میں لکھتے ہیں :۔

" - مرزائیوں کے خلاف اس پروپیکنڈا مہم اور ندہی منافرت سے کومت کھیر نے نمایت کامیابی سے کامیابی سے کھومت کھیر نے نمایت کامیابی سے کشمیر بول کی ہدرد اور فعال جہ عت " "آل انڈیا کشمیر کمیٹی " کے خلاف " اسے بنمیاد اور بون ۸۳ کے خلاف مسلم و سحرلاہور جون ۸۳ سفحہ ۳۵)

### "صدر غیر قادیانی ہوا کرے "" " سول " کی خبر

حضور کی جیرت انگیز قیادت و صدارت کی بدولت پونے دو سال کے قبیل عرصہ کی جنگ کے بعد جو قوموں کی زندگی جی ایک سانس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا "شمیر کا صدیوں کا غلام آنکھیں کھول کر آزادی کی ہوا کھانے نگا اور قانوغ ابتدائی حقوق حاصل کرنے کے بعد عملا ان سے استفادہ کرنے کی دو سری مہم کا آغاز ہو چکا تھ کہ عین اس وقت نیم سرکاری اخبار" سول اینڈ ملٹری گزٹ " جی بیان شائع ہوا کہ کشمیر سمیٹی کے بعض ممبران نے صدر سمیٹی کو درخواست بھوائی سے کہ آئندہ کشمیر سمیٹی کا صدر " غیر قادیائی " ہوا کرے (پرچہ سم رسمئی درخواست بھوائی ہوا کہ کشمیر سمیٹ بعض ارکان کی طرف سے ایک ورخواست حضور کو بھوائی گئی کہ عبد بداران کانیا انتخاب ضروری ہے۔

### حضور کا استعفیٰ ٔ اجلاس کی رو کداد

روزنامہ " انقلاب " کے ایڈیٹر مولانا غلام رسول مہرنے جو اس وقت آل انڈیا تشمیر سمیٹی کے سکرٹری ہننے ۔ ا ۔ اس اجلاس کی رو کداد جس میں حضور مستعلق ہوئے ' سلار مئی ساماماء کے اخبار میں شائع کی ۔ اور اس ورخواست کے متعلق لکھا:۔

" - بد واقعہ ہے کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے چند لاہوری ممبروں نے جن کی تعداد ۱۳ تھی مٹ اس مضمون کی ایک ورخواست صاحب صدر (حضرت امام جماعت احمد به باقل) کے پاس مشمون کی ایک ورخواست صاحب صدر (حضرت امام جماعتی کے جانبی سے بھی ایجنڈا کی بھیجی تھی کہ حمد بدار از مرنو منتخب کئے جانبی سے اس انڈیا کشمیر کمیٹی کے جلے جس ایجنڈا کی کاروائی کے بعد مرزا بشیر امدین محمود احمد صاحب صدر کمیٹی نے ایک تحریر پڑھی ۔ جس میں اس ورخواست " کا ذکر کرتے ہوئے صدارت سے استعفی بیش کیا گیا تھ تاکہ کمیٹی 'صدر کے اس فراست بی خواہش کے راستے میں اس میں بالکل آزاد رہے ۔ اور جو ممبر نیا انتخاب چاہجے تھے ان کی خواہش کے راستے میں میرزا صاحب کسی وجہ سے و کاوٹ نہ بئیں ۔ اب

مرزا صاحب نے (۷ مئی ۱۹۹۳ء کے اس اجلاس میں ۔ ناقل) اپنی تحریر میں اس واقعہ کا ذکر بھی کیا کہ چھیلے سال بھی انہوں نے سمیٹی ہے کہا تھا کہ " وہ ایک سال صدر رہ بھے ہیں انہوں نے سمیٹی ہے کہا تھا کہ " وہ ایک سال صدر رہ بھے ہیں لنذا اب مناسب ہے کہ کوئی دو سمرا محنص صدر منتخب ہو جائے ۔ لیکن سمیٹی کے ممبروں نے اس وقت کی مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو اور مرزا صاحب ہی صدر رہیں ۔

" - تحریر کے دو مسرے حصہ میں مرزا صاحب نے " سول " میں درج شدہ اطلاع کے متعلق شکایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آگر ممبروں کی رائے دی ہو جس کا اظہار " سول " میں کیا سے شکایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آگر ممبروں کی رائے دی ہو جس کا اظہار " سول " میں کیا ہے ہے " سول " میں کیا ہے تو اس صورت میں انہیں سمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہتا جائے ۔ "

مولانا مزير لكين بين :-

" (علامہ اقبال کے دست راست۔ ناقل) ملک (برکت علی) صاحب نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا کہ میرزا صاحب نے اس باب میں بہت باعزت اور قابل قدر طرز عمل کا ثبوت ویا ہے بینی جس دفت انہیں معلوم ہوا کہ بعض ممبر نئے انتخاب کے طلب گار ہیں تو میرزا صاحب نے صدارت کو ترک کر کے انتخاب کا راستہ زیادہ سل ۔ صاف اور آسان بنا ویا۔

#### مولانا مركاردعمل

" - ( تحرميري رائے ميں - ناقل ) مرزا صاحب كا استعفىٰ منظور نہيں ہوتا جاہتے تھا۔ ہير اس لئے كہ ميري دوانت دارى كے ساتھ ہدرائے ہے - اس سے كشمير كميٹى كے اختيار كرده كام ميں خلل رائے كہ اس ئے كہ ميري دوانت دارى كے ساتھ ہدرائے ہے - اس سے كشمير كميٹى كے اختيار كرده كام ميں خلل رائے جائے گا۔ اس پر مختف اصحاب نے ميرى تائيدى - "

" ۔ لیکن ملک برکت علی صاحب نے وو تین مرتبہ تشریح کے ماتھ فرایا ۔ کہ میرزا صاحب کا افتی رکروہ طریق ہی بہترین طریق ہے ۔ " اور میرزا صاحب بھی اپنے استعفیٰ پر قائم رہے ۔ " اور میرزا صاحب بھی اپنے استعفیٰ پر قائم رہے ۔ " اور اس کے ساتھ ہی میرزا صاحب کی خدمات کے رہے تنجیہ یہ نکار کہ استعفی منظور ہو گیا ۔ اور اس کے ساتھ ہی میرزا صاحب کی خدمات کے اعتراف و شخصین کی ایک قرارواو بالا تفاق منظور ہوئی ساس سے

#### مولانا سيد حبيب كاردعمل

--- مول تا سید حبیب الیریٹر اخبار " سیاست " ممبر تشمیر سمیٹی نے حضور کے استعفیٰ کی تبعرو کرتے ہوئے لکھا:۔۔

" میں جلسہ میں موجود ند تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس جلسہ میں مرزا صاحب کا استعلیٰ مہمم مرزا صاحب نے (۷ مئی ۱۹۹۳ء کے اس اجلاس میں ۔ ناقل) اپنی تحریر میں اس واقعہ کا ذکر بھی کیا کہ چھیلے سال بھی انہوں نے سمیٹی ہے کہا تھا کہ " وہ ایک سال صدر رہ بھے ہیں انہوں نے سمیٹی ہے کہا تھا کہ " وہ ایک سال صدر رہ بھے ہیں لنذا اب مناسب ہے کہ کوئی دو سمرا محنص صدر منتخب ہو جائے ۔ لیکن سمیٹی کے ممبروں نے اس وقت کی مناسب سمجھا کہ نیا انتخاب نہ ہو اور مرزا صاحب ہی صدر رہیں ۔

" - تحریر کے دو مسرے حصہ میں مرزا صاحب نے " سول " میں درج شدہ اطلاع کے متعلق شکایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آگر ممبروں کی رائے دی ہو جس کا اظہار " سول " میں کیا سے شکایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آگر ممبروں کی رائے دی ہو جس کا اظہار " سول " میں کیا ہے ہے " سول " میں کیا ہے تو اس صورت میں انہیں سمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہتا جائے ۔ "

مولانا مزير لكين بين :-

" (علامہ اقبال کے دست راست۔ ناقل) ملک (برکت علی) صاحب نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا کہ میرزا صاحب نے اس باب میں بہت باعزت اور قابل قدر طرز عمل کا ثبوت ویا ہے بینی جس دفت انہیں معلوم ہوا کہ بعض ممبر نئے انتخاب کے طلب گار ہیں تو میرزا صاحب نے صدارت کو ترک کر کے انتخاب کا راستہ زیادہ سل ۔ صاف اور آسان بنا ویا۔

#### مولانا مركاردعمل

" - ( تحرميري رائے ميں - ناقل ) مرزا صاحب كا استعفىٰ منظور نہيں ہوتا جاہتے تھا۔ ہير اس لئے كہ ميري دوانت دارى كے ساتھ ہدرائے ہے - اس سے كشمير كميٹى كے اختيار كرده كام ميں خلل رائے كہ اس ئے كہ ميري دوانت دارى كے ساتھ ہدرائے ہے - اس سے كشمير كميٹى كے اختيار كرده كام ميں خلل رائے جائے گا۔ اس پر مختف اصحاب نے ميرى تائيدى - "

" ۔ لیکن ملک برکت علی صاحب نے وو تین مرتبہ تشریح کے ماتھ فرایا ۔ کہ میرزا صاحب کا افتی رکروہ طریق ہی بہترین طریق ہے ۔ " اور میرزا صاحب بھی اپنے استعفیٰ پر قائم رہے ۔ " اور میرزا صاحب بھی اپنے استعفیٰ پر قائم رہے ۔ " اور اس کے ساتھ ہی میرزا صاحب کی خدمات کے رہے تنجیہ یہ نکار کہ استعفی منظور ہو گیا ۔ اور اس کے ساتھ ہی میرزا صاحب کی خدمات کے اعتراف و شخصین کی ایک قرارواو بالا تفاق منظور ہوئی ساس سے

#### مولانا سيد حبيب كاردعمل

--- مول تا سید حبیب الیریٹر اخبار " سیاست " ممبر تشمیر سمیٹی نے حضور کے استعفیٰ کی تبعرو کرتے ہوئے لکھا:۔۔

" میں جلسہ میں موجود ند تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس جلسہ میں مرزا صاحب کا استعلیٰ مہمم .... میاں سر فضل حسین نے بھی میری زبانی سر اقبال کو کملا بھیجا کہ اس کی کروتوں سے مسلمانوں کے نقصان کے علوہ اسے ذاتی طور پر کوئی فا نکرہ جد ہو گا گروہ شیر قالین ہے ۔ عملی بات تو سجھنے سے قاصر ہے ۔ میری رائے تاقص میں تو حضور والا کو بید کام پھر ہاتھ میں لینا چاہیے ۔ ہم سب حضور کے جانار ضاوم میں ۔ اقبال سے نہ پہلے بچھ ہو سکا اور نہ اب ہو سکے گا۔ "

احرار کی جیصہ بازی

ا ارار کی طرف سے وعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے سمبر کو جو جھے بھیجے تھے۔ ان کی وجہ سے سمبر پوں کو بہت جلد حقوق حاصل ہو گئے۔ لیمن جیسا کہ آئندہ صفات میں شر کشمیر شخ محمد عبداللہ کے بینات سے واضح ہو گا یہ لوگ اندر خانے وہ راہ اختیار کرتے تھے۔ جس سے کشمیری مسمہ نول کے کاز کو نقصان پہنچا تھا۔ احرار نے الحان کیا کہ ہم مماراجہ کے اقتدار کو نقصان نہنچا تھا۔ احرار نے الحان کیا کہ ہم مماراجہ کے حامی ہیں۔ نقصان نہیں پڑیا چاہتے ۔ ساتھ یہ بھی مطابہ کیا کہ ہم کشمیر میں آزاد اسمبلی کے حامی ہیں۔ حالا نکہ آزاد اسمبلی کا قر مطلب ہی کی تھا کہ مماراجہ سے حقوق لے لئے جائیں۔ اور اسمبلی کو دے دیئے جائیں ۔ اور اسمبلی کو حقوق لے لئے جائیں۔ اور اسمبلی کو حقوق لیے جائیں۔ اور اسمبلی کو حقوق لیے جائیں۔ اور اسمبلی کو مقوق لیے گے۔ احرار نے ماجہ بازی ' بایکاٹ اور قانون شکن شروع کر دی۔ واضع رہے کہ آزادی یا تو سلی کرنا ممکن نہ تھا۔ احرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی ہمدردی بھی جاتی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ احرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی ہمدردی بھی جاتی دے۔ احرار نے کشمیر میں قانون شکن جھے بھوائے ' اس پر تبعرہ کرتے ہوئے مسلم پرچہ '' میں جہ آخرار نے کشمیر میں قانون شکن جھے بھوائے ' اس پر تبعرہ کرتے ہوئے مسلم پرچہ '' ساست '' نے کھا ڈ۔

"۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے مخالف حالات میں جو کیا اور جو کر رہی ہے کسی آئندہ وقت میں جبکہ حالات کیتہ " پرسکون ہو جا کمیں گے۔ روش ہو جائے گی اور مسلمان و کیے لیس سے کہ حق بجانب کون تھا ؟ انتا تو اس وقت بھی ظاہر ہو گیا کہ دو تین مرتبہ کھیل بن بن کر جرالیا ۔۔۔ جستے بازی ہے سود اور مصرت رسال ثابت ہوئی۔ اس سے قائدہ کی بجائے الٹا تقصان پہنچا۔ احرار کی جانب سے مسلمانان کشمیر کو کوئی مالی ایراد بھی نہ ملی۔ ان کے جارحانہ اقدام کے

.... میاں سر فضل حسین نے بھی میری زبانی سر اقبال کو کملا بھیجا کہ اس کی کروتوں سے مسلمانوں کے نقصان کے علوہ اسے ذاتی طور پر کوئی فا نکرہ جد ہو گا گروہ شیر قالین ہے ۔ عملی بات تو سجھنے سے قاصر ہے ۔ میری رائے تاقص میں تو حضور والا کو بید کام پھر ہاتھ میں لینا چاہیے ۔ ہم سب حضور کے جانار ضاوم میں ۔ اقبال سے نہ پہلے بچھ ہو سکا اور نہ اب ہو سکے گا۔ "

احرار کی جیصہ بازی

ا ارار کی طرف سے وعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے سمبر کو جو جھے بھیجے تھے۔ ان کی وجہ سے سمبر پوں کو بہت جلد حقوق حاصل ہو گئے۔ لیمن جیسا کہ آئندہ صفات میں شر کشمیر شخ محمد عبداللہ کے بینات سے واضح ہو گا یہ لوگ اندر خانے وہ راہ اختیار کرتے تھے۔ جس سے کشمیری مسمہ نول کے کاز کو نقصان پہنچا تھا۔ احرار نے الحان کیا کہ ہم مماراجہ کے اقتدار کو نقصان نہنچا تھا۔ احرار نے الحان کیا کہ ہم مماراجہ کے حامی ہیں۔ نقصان نہیں پڑیا چاہتے ۔ ساتھ یہ بھی مطابہ کیا کہ ہم کشمیر میں آزاد اسمبلی کے حامی ہیں۔ حالا نکہ آزاد اسمبلی کا قر مطلب ہی کی تھا کہ مماراجہ سے حقوق لے لئے جائیں۔ اور اسمبلی کو دے دیئے جائیں ۔ اور اسمبلی کو حقوق لے لئے جائیں۔ اور اسمبلی کو حقوق لیے جائیں۔ اور اسمبلی کو حقوق لیے جائیں۔ اور اسمبلی کو مقوق لیے گے۔ احرار نے ماجہ بازی ' بایکاٹ اور قانون شکن شروع کر دی۔ واضع رہے کہ آزادی یا تو سلی کرنا ممکن نہ تھا۔ احرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی ہمدردی بھی جاتی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ احرار نے ایسے طریقے اپنائے جس سے انگریزوں کی ہمدردی بھی جاتی دے۔ احرار نے کشمیر میں قانون شکن جھے بھوائے ' اس پر تبعرہ کرتے ہوئے مسلم پرچہ '' میں جہ آخرار نے کشمیر میں قانون شکن جھے بھوائے ' اس پر تبعرہ کرتے ہوئے مسلم پرچہ '' ساست '' نے کھا ڈ۔

"۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے مخالف حالات میں جو کیا اور جو کر رہی ہے کسی آئندہ وقت میں جبکہ حالات کیتہ " پرسکون ہو جا کمیں گے۔ روش ہو جائے گی اور مسلمان و کیے لیس سے کہ حق بجانب کون تھا ؟ انتا تو اس وقت بھی ظاہر ہو گیا کہ دو تین مرتبہ کھیل بن بن کر جرالیا ۔۔۔ جستے بازی ہے سود اور مصرت رسال ثابت ہوئی۔ اس سے قائدہ کی بجائے الٹا تقصان پہنچا۔ احرار کی جانب سے مسلمانان کشمیر کو کوئی مالی ایراد بھی نہ ملی۔ ان کے جارحانہ اقدام کے

کا کمنا تھا کہ پنجاب میں سمیر کے معالمے پر حکومت کے خواف جو آگ گئی ہوئی ہے۔ مجلس احرار اس پر پانی ڈالنے کے لئے اپنی خدمات کسی خطیر رقم کے عوض پیش کرنے پر آمادہ تھی۔ مجلس احرار کو مالی وسائل کی بردی ضرورت تھی۔ ان کا مقابلہ .... مسلم لیگ کے بردھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تھا .... وہ روپے کا ایندھن ڈال کر اپنی جماعت کا انجی جانو کرنا چاہتے تھے۔ اور تمام ہند میں پھیل جانا چاہتے تھے۔ اوھر کشمیر میں راجہ صاحب نے تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے۔

میری دو سری گرفتاری کے بعد اکتوبر - نومبرا میں مجلس احرار کا بے وقد مجر سری محر سیا برتستی ہے اس بار بھی وہ سرکاری ممرنوں کی حیثیت ہے ہی آئے .... میں ان سے ملنے کے ليتمي تووند کے ارکان نے شکوہ کیا ۔ کہ «جہاں کشمیر سمیٹی (میدر ۔ معرت امام جماع**ت احمہ ب**ے ) کے نما تدول کے پاس عام موگوں کا آن بندها رہتا ہے وہاں جمیں کوئی بوچھتا بی شیں ۔ " میں نے جواب ویا ..... آپ کے ہوتے ہوئے مرکار نے یمال کے مطمانوں کے خون کی ہولی تھیلی اور آپ بدستور اس کی بانہوں میں بانبیں می کل کرتے رہے۔ آپ کو تو شہیدول کے ا مرب كر زبانى بهرردى كرف كا خيال بمى نه آيا حال تكد مركارى موثرين آب ك انظار من كورى ربتى تعيى - آب في حالات كالحيثم ديد مشابده كرف ك لئ معمولى زحمت بعي كوارا نسیں کی ۔ اب سپ مجر سرکاری مہمان میں اور باؤس پوٹوں میں سرکاری وستر خوان کے چی رے لے رہے ہیں۔ تو بھلا عوام آپ کے یاس آئیں تو کیوں؟ مکومت کی محلول سے ان ك ب كن ين يخ الله مو يك ين - سركارى مازيانون ف ان ك جسم كى كماليس او عيزوى بين ۔ اسی بھانت بھانت کے فرمنی مقدمات میں ماخوذ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہیں علاج و بن نے ان میں کی مرورت ہے ۔ ماہرانہ قانونی مشورے کی مرورت ہے ۔ آپ ان مردون شر کمیں ان کی وست کیری شمل کر رہے ہیں ۔۔۔۔ مرکشمیر کمیٹی اپنے قریجی و کارے بھیج کر ان کی امداد کر رہی ہے۔ ٹی لٹن کمشن اے کے سامنے اگر تشمیری مسلمان اپتا کیس الا کر سکے تو تشمیر کمیٹی کی امدادے ۔۔۔ اعلی نہیں ، کشمیر کمیٹی کے نمائندے ، شدا ادر تیدیوں کے کھروں میں جا کر اپنی ساط کے معابق فقد و جنس سے ان کا بوجھ بلکا کر رہے ہیں۔ اس انے اگر وہ آپ کے دیوان خانے کو ہموں کر تشمیر سمیٹی کے نمائندوں کا دامن چڑ لیں <del>آواس</del> میں اچنے کے بات کیا ہے۔ میرے ان الا کل کا احرار حطرات کے پاس جواب نہ تھا۔ اس کے

کا کمنا تھا کہ پنجاب میں سمیر کے معالمے پر حکومت کے خواف جو آگ گئی ہوئی ہے۔ مجلس احرار اس پر پانی ڈالنے کے لئے اپنی خدمات کسی خطیر رقم کے عوض پیش کرنے پر آمادہ تھی۔ مجلس احرار کو مالی وسائل کی بردی ضرورت تھی۔ ان کا مقابلہ .... مسلم لیگ کے بردھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تھا .... وہ روپے کا ایندھن ڈال کر اپنی جماعت کا انجی جانو کرنا چاہتے تھے۔ اور تمام ہند میں پھیل جانا چاہتے تھے۔ اوھر کشمیر میں راجہ صاحب نے تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے۔

میری دو سری گرفتاری کے بعد اکتوبر - نومبرا میں مجلس احرار کا بے وقد مجر سری محر سیا برتستی ہے اس بار بھی وہ سرکاری ممرنوں کی حیثیت ہے ہی آئے .... میں ان سے ملنے کے ليتمي تووند کے ارکان نے شکوہ کیا ۔ کہ «جہاں کشمیر سمیٹی (میدر ۔ معرت امام جماع**ت احمہ ب**ے ) کے نما تدول کے پاس عام موگوں کا آن بندها رہتا ہے وہاں جمیں کوئی بوچھتا بی شیں ۔ " میں نے جواب ویا ..... آپ کے ہوتے ہوئے مرکار نے یمال کے مطمانوں کے خون کی ہولی تھیلی اور آپ بدستور اس کی بانہوں میں بانبیں می کل کرتے رہے۔ آپ کو تو شہیدول کے ا مرب كر زبانى بهرردى كرف كا خيال بمى نه آيا حال تكد مركارى موثرين آب ك انظار من كورى ربتى تعيى - آب في حالات كالحيثم ديد مشابده كرف ك لئ معمولى زحمت بعي كوارا نسیں کی ۔ اب سپ مجر سرکاری مہمان میں اور باؤس پوٹوں میں سرکاری وستر خوان کے چی رے لے رہے ہیں۔ تو بھلا عوام آپ کے یاس آئیں تو کیوں؟ مکومت کی محلول سے ان ك ب كن ين يخ الله مو يك ين - سركارى مازيانون ف ان ك جسم كى كماليس او عيزوى بين ۔ اسی بھانت بھانت کے فرمنی مقدمات میں ماخوذ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہیں علاج و بن نے ان میں کی مرورت ہے ۔ ماہرانہ قانونی مشورے کی مرورت ہے ۔ آپ ان مردون شر کمیں ان کی وست کیری شمل کر رہے ہیں ۔۔۔۔ مرکشمیر کمیٹی اپنے قریجی و کارے بھیج کر ان کی امداد کر رہی ہے۔ ٹی لٹن کمشن اے کے سامنے اگر تشمیری مسلمان اپتا کیس الا کر سکے تو تشمیر کمیٹی کی امدادے ۔۔۔ اعلی نہیں ، کشمیر کمیٹی کے نمائندے ، شدا ادر تیدیوں کے کھروں میں جا کر اپنی ساط کے معابق فقد و جنس سے ان کا بوجھ بلکا کر رہے ہیں۔ اس انے اگر وہ آپ کے دیوان خانے کو ہموں کر تشمیر سمیٹی کے نمائندوں کا دامن چڑ لیں <del>آواس</del> میں اچنے کے بات کیا ہے۔ میرے ان الا کل کا احرار حطرات کے پاس جواب نہ تھا۔ اس کے

ے کروڑ مسلمانان برصغیر سے خدا اور رسول کے نام پر معلامہ اقبال کی طرف سے جاری کردہ اپیل - جون ۱۹۳۳ء

حفرت امام جماعت احمدیہ کے مستعنی ہو جانے کے معاً بعد علامہ اقبال کی طرف سے کے کروڑ مسلمانوں کے نام جاری کردہ اپیل میں محفرت امام جماعت احمدیہ کے دور صدارت میں 'آزادی وکنٹمیر اور کنٹیر کی مسلمانوں کی فلاح و بہود کے ضمن میں سرکئے گئے معرکوں کے واضح اعترافات ملتے ہیں ۔۔۔۔

تشمير ميني صف اول ميں ہے۔

علامه ائيل مين قرمات مين -

برادران اسلم! موجودہ زمانے کے اندر تحریک خدفت کے بعد تحریک تشمیر ایک الیمی تحریک تشمیر ایک الیمی تحریک ہے جس سے خاص اسلامی جذبات کو عملی مظاہرے کا موقع ما ۔ اور جس نے قوم کے تن مردہ جس حیات آؤہ کی امرایک وفعہ مجر دوڑا دی ۔ جن قومی جماعتوں نے اہل خطہ کے ساتھ عملی بحد ددی اس جس بردھ چڑھ کر حصہ لیا ہے آپ کو تسلیم ہوگا کہ آل اعذبا تشمیر سمیٹی کا عام ان کی صف اول جس ہے

" - "ل المراسين من المراسين من ابتدائ كار (لين جولائي الله من جب المام جماعت احمديد من مدارت سنيول ما تأل ) الهذه مخصوص طريق كار كه مطابق نه صرف الل خط كه حالات و جذبات ك الهي ترجم ألى ك مهابق نه مرف الل خط كه حالات و جذبات ك الهي ترجم ألى ك مهابق من الهي ترجم ألى ك مهابق من الهي ترجم ألى ك مهابق من الهي ترجم ألى ك مهابة من الله من

معيبت زوول كومالي اعداد پينياف اور

، فنادات کے مقدمات کو اپنے ہاتھ میں نے کر ان کی پیروی کرنے میں نمایت قابل قدم مدات انجام وی بیں اور اب مک دے رہی ہے۔

۔ ابتدائے کاریت سے سمیر سمینی نے حکومت ہند ' برطانیہ اور برطانوی فوم پر اس حقیقت کو نظام کرنے میں کوئی سرنیس اٹھا رکھی کہ سمیر کا مسئلہ مسلمانان ہندگی سیاسی حیات و موت کا مسئلہ سلمانان ہندگی سیاسی حیات و موت کا مسئلہ ہے۔

# نيا مرحله - صدارت علامه اقبال - جون ۱۹۳۳ء تا ....

اپ دور صدارت او " نیا مرحله " قرار دیتے ہوئے علامہ قراتے ہیں:۔

" نیا مرحلہ آگیا ہے اور اس کے لئے نی قرباندں کی ضرورت ہوگ۔ جو لوگ گذشتہ انقاب سے ماخوذ ہیں اور ان پر مقدات ہیل رہے ہیں۔ ان کی طرف بھی توجہ ہیں ہرگز کی منیں آئی چہئے ۔ اب تک ( لینی امام جماعت اجربہ کے عرصہ صدارت تک ۔ ناقل ) ان مقدات کی ہیروی خوش اسلوبی ہے ہوئی ہے لیکن قوم کو اس حقیقت ہے بے فر نمیں رہنا چاہ کہ سمیر کمیٹی کے پاس جو روہ فراہم شرہ تھا وہ فرچ ہو چکا ہے اور سے جب تک قوم ورب سے اعالت پر کمرست نہ او گی ۔ نہ تو تی پیداشدہ صورت صال میں کوئی اہم کام مرانجام پا دوہ ہے گا اور نہ ان سیستروں مافوزین کو قانونی الداد پہنچائے کا کوئی ذریعہ ہو گا۔

اس کے تمام گذشتہ صاب ور موجودہ حالات اور آئندہ امکانات کو یہ نظرر کھتے ہم ملت اسلامیہ ہند ہے سابت نظمانہ انجل کرتے ہیں کہ وہ حالات کی نزاکت کا میج اندازہ کرتے ہیں کہ وہ حالات کی نزاکت کا میج اندازہ کرتے ہیں ہوے اپنی پہنی فر باغوں ہیں سرید اضافہ کینئے کم ستہ ہو جا کیں ۔۔۔ اور اسلامی ایٹار کا جبوت ویں ۔۔ یہ افراد کی امراد ہیں ۔ مسلم کی اس جرایت ہر کرتے ہیں ۔

خدا ئے وین اسل م کو این سنے مخصوص کیا ہے اور دین کی دوستی "سخاوت اور حسن فلاق ہے مسل اور حسن فلاق ہے مسل نو ا خلاق سے ہے مسل نو ا اپ دین کو ہر دو اوصاف سے "راستہ کرو۔ وٹ - چندہ کی رقوم مسلم بنک انار کلی ۔ لد مور کو بھیجی جا کمیں۔

وُوکٹر سرمجہ اقبال فی ایک ڈی ۔ بیرسٹر۔ صدر آل انڈیا سٹمیر سمیٹی ۔ ملک برکت می دیم اے یں اہل بی ایڈود کیٹ ۔ سیکرٹری آں انڈیا سٹمیر سمیٹی ۔ ( نقل ب ۳۴ رجون ۱۹۳۳ء )

مصنف " زندہ رود " نے علامہ کی میہ انجل صفحہ مہان پر درج ی ہے مرائیل ک**ا وہ حصہ جو "** انتہا بہلے مرحلے " ہے متعنق تھا۔۔ نقل کرنے کی منرورت محسوس نہیں کی۔ مسلم پرچپہ " سیاست "کا خراج شخسین

عدامہ کے یہ اغاظ کہ ۔ "جن قوی جم عتوں نے کشمیریوں کے ماتھ عملی ہدردی بی بریھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان بی کشمیر کیٹن کا نام صف اول بیں ہے ۔ " سے شاید کسی کو یہ خیال گزرے کہ کشمیر بی پندرہ بیس تنظیم کام کر ری تھیں ۔ سو واضح ہو کہ یہ صورت حال نمیں تقی ۔ عملی کام کے لئے صرف دو جم عتیں میدان عمل بی اتریں ۔ آیک کشمیر کیٹی طور می کام کے لئے صرف دو جم عتیں میدان عمل بی اتریں ۔ آیک کشمیر کیٹی صدر کا گرس اور کا گرلی لیڈروں سے مشورہ کرتے کے بعد مجلس احرار ۔ ہم گذشتہ سطور میں ان دونوں جم عتوں کی کارکردگ کا موازنہ کشمیری لیڈر شخ مجم عبداللہ صاحب کی زبائی بیش کر یک بیں ۔ بہاں ہم سید صبیب صاحب جو کشمیر کمیٹی کے مبر بھی تنے اور مسلم اخبار " بیش کر یک بیں ۔ بہاں ہم سید صبیب صاحب جو کشمیر کمیٹی کے مبر بھی تنے اور مسلم اخبار " سیاست " کے ایڈیٹر بھی "کی رائے جیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظمار تحریک احم یہ کی خالفت سیاست " کے ایڈیٹر بھی "کی رائے جیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظمار تحریک احم یہ کی خالفت سیاست " کے ایڈیٹر بھی "کی رائے جیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظمار تحریک احم یہ کی خالفت سیاست " کے ایڈیٹر بھی "کی رائے جیش کرتے ہیں ۔ جس کا اظمار تحریک احم یہ کی خالفت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب " تحریک قادیان " جس کیا ۔ کھتے ہیں:۔

" مظلومین کشیر کی امداو کے لئے صرف وہ جماعتیں پیدا ہو کیں۔ ایک کشیر کمیٹی۔ وو مرکی
افزار۔ تیسری جماعت نہ کی نے بنائی نہ بن سکی۔ افزار پر جھے انتبار نہ تھا اور اب دنیا تشایر
کرتی ہے کہ کشیر کے بتا کی۔ مظلومین اور بیواؤں کے نام سے روپیہ وصول کر کے افزار "شیر
ماور کی طرح ہنم کر گئے۔ ان میں سے ایک لیڈر بھی ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس جرم
فا مر کلب نہ ہوا ہو۔ کشیر کمیٹی نے انسیں وعوت اتحاد عملی دی گر اس شرط پر کہ کشت
وائے سے کام ہو اور حساب با قاعدہ رکھا جائے۔ انسوں نے دولوں اصولوں کو بائے سے انگار
کر دیا۔ لذا میرے لئے سوائے ازیں چارہ نہ تھا کہ میں کشمیر کمیٹی کا ساتھ دیتا اور میں بہانگ دیل کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب معدر کشمیر کمیٹی سے تکری سے محنت ہوت ۔ ہت۔ باخشائی اور بڑے جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی فرج کیا۔ اور اس کی وجہ سے میں ان کی جہ سے جس ان کی دیت کرتا ہوں۔ " جس سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی فرج کیا۔ اور اس کی وجہ سے جس ان کی جس سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی فرج کیا۔ اور اس کی وجہ سے جس ان کی جس سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی فرج کیا۔ اور اس کی وجہ سے جس ان کی

متحدد قائدین اور الجمنوں کی طرف سے اندرون تخمیر اور بیرون تخمیر حضور کی مخلصانہ جدوجہد کو زبردست خراج محسین چین کیا گیا ۔ حضور کے استعفیٰ (مئی ۱۹۳۳ء) کے بعد علامہ اقبال کروڑ مسلمانان بندکی نمائندگی کرتے ہوئے گویا اس دعویٰ کے ساتھ نے مرحلہ جیں داخل ہوئے تھے یا میدان عمل جی اترے تھے۔ کہ ہم چونکہ تعداد جی احمدود اختیارات اب ہارے بھنہ جی آ چکے ہیں۔ ہم ای نسبت سینکٹوں گنا زیادہ ہیں اور وسیع اور اصلاحات نافذ کرائیں گے۔ سینکٹوں گنا فنڈز جمع کر دکھائیں گے۔ سینکٹوں گنا و کلاء کے وفود کشمیری ماخوذین کے مقدمات کی پیروی کے لئے کشمیر بھوائیں گے۔ انتشار بینکٹوں گنا و کلاء کے وفود کشمیری ماخوذین کے مقدمات کی پیروی کے لئے کشمیر بھوائیں گے۔ انتشار بینکٹوں گنا و کا جمال بینکٹوں گئا ہے۔ اب ہم حکومت بینکٹوں گئا ہے۔ اب ہم حکومت بینکٹوں گئا ہے۔ اب ہم حکومت بینکٹوں گنا نہوں کو بارہ پارہ کرنے والی جماعت کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم حکومت بینکٹوں گنا نہوں کو دیاؤ ڈالیں گ وہ موجودہ دیاؤ کی نبیت سینکٹوں گنا ذیردہ ہو بینکٹوں گنا ذیردہ ہو

# علامه اقبال كااستعفیٰ - اجلاس كی رو نداد

مرافسوس کہ اس میں ہے کوئی بیل بھی منڈھے نہ چڑھ سکی۔ بقول پروفیسر علم الدین صاحب سالک (جمبر کمیٹی) " ۔۔ نئی کشمیر کمیٹی (صدارت ملامہ اقبال ۔ ناقل) کام نہ چلا سکی۔ ملامہ اقبال ایک اجلاس کے بعد بی مستعفی ہو سے اور کمیٹی کو بھی توڑ دیا " ( آریخ احمدیت جلد نبر اس مفحہ ۱۲۲ ) اخبار "سیاست " کے ایڈ یٹر سید حبیب صاحب (ممبر کمیٹی) نے اپنے اخبار میں ملامہ کے استعفی پر تبعرہ کرتے ہوئے جو پچھ مکھ اس کا خداصہ یہ ہے کہ

ا۔ اجلاس جس میں علمہ نے استعفلٰ دیا۔ ۱۸ جون ۳۳ کو ہوا۔ شمنہ میں جس روز (۲۵ جولائی
۱۹۳۱ء) آل انڈیو کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بطور
صدر سمیٹی انتخاب علمہ اقبال ہی کی تحریک پر عمل میں آیا تھا۔ اور جن ہوگوں نے ان کے
مقالمہ کی وجہ سے ان کے انتخاب کو صبح نہ سمجھ تھا۔ علمہ اقبال نے ان کے اندیشہ کی کمزوری
میں تھیتی اڑائی تھی۔

۴۔ ممکن ہے حضرت علی مد کا بیہ خیال صحیح ہو کہ تشمیر سمیٹی کے قادیا فی ارکان تدبرو دانشمندی کی سدرہ ہ اہیر کی بجائے اپنے امام کی ٹائید کرتے ہیں لیکن جس اجلاس میں علامہ اقبال مستعفی ہوئے۔ اس میں کوئی ایسا منظا ہرہ نہیں ہوا۔

ع - ایجندا کی اکثر و بیشتر شمی الذی رائے ہے منظور ہوئیں بہت سے معاملات میں مرزا صاحب اور علامہ کی آراء میں ہم آبتی تھی آخر میں تجویز کیا گیا کہ ایک سیرٹری ہوا کرے اور ایک اسٹنٹ سیرٹری - کثرت رائے یہ تھی کہ سیرٹری دد ہوں اور دونوں سیرٹری کملائمیں - کسی کو اسٹنٹ کہ کر ذلیل نہ کیا جائے - طاحہ اقبال نے ذور دیا کہ سیرٹری اور اسٹنٹ کہ کر ذلیل نہ کیا جائے - طرحہ اقبال نے ذور دیا کہ سیرٹری اور اسٹنٹ کہ ورز منظور کی جائے - مرزا صاحب نے بھی اس موقع پر علامہ اقبال کی فاطر تجویز کیا کہ دو جائنٹ سیرٹری رکھ جامیں دو مری طرف سے عرض کیا گیا کہ دل کل من لئے جائمیں - کی دو جائنٹ سیرٹری رکھ جامیں دو مری طرف سے عرض کیا گیا کہ دل کل من لئے جائمیں - مناسب یہ تھا کہ علامہ اقبال دل کل من کر مسئلہ کو دوٹ پر چھوڑ دیے گر انہوں نے ایسا نہ تی مناسب یہ تھا کہ علامہ اقبال دل کل من کر مسئلہ کو دوٹ پر چھوڑ دیے گر انہوں نے ایسا نہ تی اور کسی سے بات کے بغیرا چاکہ یہ کہ کر استعفیٰ دے دیا کہ بعض ارکا کی روش ایس ہے کہ مورٹ میں آئندہ آپ کا صدر نہیں بن سکا ۔ طالا تکہ سے زیر بحث ہی نہیں تھی کہ عمامہ اندہ صدر میں بوا تھا۔ ناقل)

س علامہ کی میہ تجویز فتشہ کی بنیاد ہے کہ مسلمان 'جلسے عام کر کے (نئی) تشمیر کمیٹی اے بنائیں علامہ اقبال کے بغیر کمیٹی نے کام کیا۔ وہ اب بھی موجود ہے اور آئندہ بھی کام کرے گی۔ علامہ اقبال کے بغیر کمیٹی نے کام کیا۔ وہ اب بھی موجود ہے اور آئندہ بھی کام کرے گی۔ ۵۔ حق یہ ہے کہ تشمیر کمیٹی کا کام مدر اقبال اور برکت علی صاحب کے بس کا نہیں تھی۔ النا اور برکت علی صاحب کے بس کا نہیں تھی۔ النا اور برکت علی صاحب کے بس کا نہیں تھی۔ النا اور برکت علی صاحب کے بس کا نہیں تھی۔ النا اور برکت علی صاحب کے بس کا نہیں تی ۔ النا اور برکت علی صاحب کے بس کا نہیں تی ۔ النا اور نہ تو تو استعالی ہوئے۔ اس وقت نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی (''سیاست '' ۱۹۳۴ جون ۱۹۳۳ علی اور نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی (''سیاست '' ۱۹۳۴ جون ۱۹۳۳ علی اور نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی (''سیاست '' ۱۹۳۴ میں اس کا کہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی (''سیاست '' ۱۹۳۴ میں اس کا کام کی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی (''سیاست '' ۱۹۳۴ میں بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی (''سیاست '' ۱۹۳۴ میں بھی بھی بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و موجود تھی ('' سیاست '' ۱۹۳۴ میں بھی بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و تھی اس بھی بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف رائے ہی بست زیارہ و تھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کا دور تھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی انتاباف کا دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ بھی ہوئی اور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ کوئی انتاباف کی دور نہ کوئی کی دور نے کوئی کی دور نہ کوئی کی کی دور نہ کوئی کی دور نہ کوئی کی دور نہ کوئی کی دور نہ کوئی کی دور نہ

# آئینی جدوجہد کے شیریں تمرات

علامہ اتبال کی اپیل ( جون ۱۹۳۳ء ) میں اس امر کا واضح اعتراف موجود ہے کہ جن مقاصد کے حصول کے مقاصد کی خاطر " آل اعتریا کشمیر کمیٹی " کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے کمیٹی نے نمایت قابل قدر قدمات ( حضرت امام جماعت احمریہ کے دور صدارت میں ) انجام دیں۔ ان آئینی کاوشوں کے کیا ٹھوس نیا کج نکلے ؟ اس کی تفصیل جناب عبدالقد بث نے اپنی کماپ " ویناب کی سیاس تحریمیں " میں درج کی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں :۔

" - آئینی جدوجہد کے خاطر خواہ سائج برآمہ ہوئے - آل انڈیا کشمیر سمیٹی کی مخلصانہ سائل کے نتیجہ میں اہلیان کشمیر کو جو جو حقوق ملے - ان کا مختسر ذکر دلچہی سے خالی نہ ہوگا۔
کیونکہ میہ نعمت بڑی جدوجمد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی تھی ہے سے

ہم یماں اس مختمر ذکر کا بھی غذ صبر ورج کرنے پر کفایت کرتے ہیں:۔

اور ای طرح قد بہت تبدیل کرنے پر ہوگوں کو خوف زدہ کرنے کو جرم قرار دے رہا گیا۔

) وغیرہ کا انتظام مسلمانوں کے سپرد کئے جانے کے احکام جاری کئے گئے۔ ن تعلیم کی ترقیق میں معلم معلم کی تربی معلم کی تربی معلم کی تربی کے گئے۔

اضافہ اسکون ہیں اضافہ اسکون کی تعداد بردھانے ۔۔ ٹمل اور ہائی اسکون میں اضافہ کرنے ۔۔ ٹمل اور ہائی اسکون میں اضافہ کرنے ۔۔ ٹمل اور ہائی اسکون میں اضافہ کرنے ۔۔ مسلمان اسا تذہ اور انسپئڑان اور ایک خاص مسلم انسپئڑ مقرر کرنے کی ہدایت جاری کردی میں۔

0 ملازمتیں : - ملازمتوں میں اقوام کی آبادی کے تناسب کے ملحوظ رکھنے کا تھم دیا گیا۔

) مالیہ اراضی : - احکام جاری کئے گئے کہ ما کانہ کی وصولی بند کر دی جائے ۔ اس طرح جو رئیں ریاست کی ملیت میں جی - لیکن قبضہ کے حقوق عوام کو حاصل ہیں ۔ ان سب کے

الكاند حقوق قابض لوكول كودية جاكين - ٣-

) کاہ چرائی ٹیکس : - سات مخصیلوں میں کاہ چرائی ٹیکس معانب کر دیا گیا - دھاروں کا اس بھی معانب کر دیا گیا۔

) پریس ایکٹ:۔ پریس ایکٹ کو برطانوی ہند کے قانون کے مطابق کر مدینہ

#### ویے کا تھم دیا گیا۔ ہم۔ علامہ اقبال کے استعفیٰ کا جواز کیا ہے؟

"عامه اقبال نے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفی کیوں دیا ؟ مصنف زندہ روویہ ہاڑ
وے رہے ہیں کہ احمری ' مسلمانوں کی کسی شظیم کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے ماتحت کام
کرنا ٹاپند کرتے تھے (ص ۵۹۳) یہ صورت حال اقبال کے لئے نا قابل قبول تھی ۔ لاندا انہوں
نے کشمیر کمیٹی ہے استعفیٰ دے دیا ۔ (ص ۵۴)

راقم عرض کرتہ ہے کہ حضرت اہام جماعت احمد یہ قرباً وہ سال تک صدر رہے۔ آپ فے
اس عرصہ جیں متعدد وکا عصم بجوائے ' الی اہداو فراہم کی ۔۔۔ وائسرائے 'گورنروں اور دیگر
سمیری لیڈروں سے طاقاتی کیں ۔۔۔ ریاست اور کا گریس کی مخالفت کا سامنا کیا ۔۔ عملی
میدان جی اس طویل جدوجہد کے دوران آپ کو تحاون یا عدم تعاون کے جو تجوات ہوئے۔
ان کی بنا پر اگر آپ یہ کمیں کہ اس مہم جیں فذل فخص یا گروہ کا رویہ مایوس کن تھا۔ تو بات
سمجھ جی آتی ہے ۔۔۔ گرعل مہ اقبال تو میدان عمل جی اثرے ہی شمیں۔ صرف ایک اجاب کی صدارت کی۔ جس جی اکثریت غیراجہ یوں کی تھی۔ اکثر و بیشتر امور اللّق رائے ہے ہے
ہو گئے۔ وو ایک شقول پر ذرا بحث ہوئی تو آپ نے جھٹ یہ فیملہ صادر فرا دو کہ جمع پر داختی ہو
گیا ہے کہ احمدی ' مسمانوں کی کمی بھی تنظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ۔ یہ صورت مال بھی
قبل نہیں اس لئے جی مستعنی ہو آ ہوں۔

قبول نہیں اس لئے جی مستعنی ہو آ ہوں۔

۲۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ بقول مولانا غلام رسول مهر ۳۳ ممبران سمینی میں سے آکٹریٹ الم جماعت احمر یہ کے ساتھ تھی اور اقلیت اقبال کے ساتھ ۔ اس لئے مسلم نوں کی تنظیم کے ساتھ عدم تعاون کا الزام اہام جماعت احمد یہ پر مگانا درست نہیں۔

تشمیر کو اندر سے تو ژنا

مصنف لکھتے ہیں کہ اقبال نے محسوس کیا

" - احمدی حضرات بظاہر کشمیر کمیٹی کو قائم رکھتے ہوئے اے اندرے وو حصول بیں تقسیم کرنے کے دریے تھے - اے علامہ نے مشورہ دیا کہ ایک نئی کشمیر سمیٹی بنالی جائے - چنانچہ تئی سمیٹی بنالی جائے - چنانچہ تئی سمیٹی بن اور اس بیں احمد ہوں کو شامل نہ کیا گیا -

#### ویے کا تھم دیا گیا۔ ہم۔ علامہ اقبال کے استعفیٰ کا جواز کیا ہے؟

"عامه اقبال نے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفی کیوں دیا ؟ مصنف زندہ روویہ ہاڑ
وے رہے ہیں کہ احمری ' مسلمانوں کی کسی شظیم کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے ماتحت کام
کرنا ٹاپند کرتے تھے (ص ۵۹۳) یہ صورت حال اقبال کے لئے نا قابل قبول تھی ۔ لاندا انہوں
نے کشمیر کمیٹی ہے استعفیٰ دے دیا ۔ (ص ۵۴)

راقم عرض کرتہ ہے کہ حضرت اہام جماعت احمد یہ قرباً وہ سال تک صدر رہے۔ آپ فے
اس عرصہ جیں متعدد وکا عصم بجوائے ' الی اہداو فراہم کی ۔۔۔ وائسرائے 'گورنروں اور دیگر
سمیری لیڈروں سے طاقاتی کیں ۔۔۔ ریاست اور کا گریس کی مخالفت کا سامنا کیا ۔۔ عملی
میدان جی اس طویل جدوجہد کے دوران آپ کو تحاون یا عدم تعاون کے جو تجوات ہوئے۔
ان کی بنا پر اگر آپ یہ کمیں کہ اس مہم جیں فذل فخص یا گروہ کا رویہ مایوس کن تھا۔ تو بات
سمجھ جی آتی ہے ۔۔۔ گرعل مہ اقبال تو میدان عمل جی اثرے ہی شمیں۔ صرف ایک اجاب کی صدارت کی۔ جس جی اکثریت غیراجہ یوں کی تھی۔ اکثر و بیشتر امور اللّق رائے ہے ہے
ہو گئے۔ وو ایک شقول پر ذرا بحث ہوئی تو آپ نے جھٹ یہ فیملہ صادر فرا دو کہ جمع پر داختی ہو
گیا ہے کہ احمدی ' مسمانوں کی کمی بھی تنظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ۔ یہ صورت مال بھی
قبل نہیں اس لئے جی مستعنی ہو آ ہوں۔

قبول نہیں اس لئے جی مستعنی ہو آ ہوں۔

۲۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ بقول مولانا غلام رسول مهر ۳۳ ممبران سمینی میں سے آکٹریٹ الم جماعت احمر یہ کے ساتھ تھی اور اقلیت اقبال کے ساتھ ۔ اس لئے مسلم نوں کی تنظیم کے ساتھ عدم تعاون کا الزام اہام جماعت احمد یہ پر مگانا درست نہیں۔

تشمیر کو اندر سے تو ژنا

مصنف لکھتے ہیں کہ اقبال نے محسوس کیا

" - احمدی حضرات بظاہر کشمیر کمیٹی کو قائم رکھتے ہوئے اے اندرے وو حصول بیں تقسیم کرنے کے دریے تھے - اے علامہ نے مشورہ دیا کہ ایک نئی کشمیر سمیٹی بنالی جائے - چنانچہ تئی سمیٹی بنالی جائے - چنانچہ تئی سمیٹی بن اور اس بیں احمد ہوں کو شامل نہ کیا گیا -

مسلم میں کے رجزات ہے بھی یہ امر ہیت ہو سکتا ہے کہ اس کی اداد میں بڑا حصہ حضرت اہم جی عت احمد یا ہے ہے ۔ طالا نکہ اس مجلس کے صدر بھی سوائے ان چند ایام کے جن میں چودھری ظفر اند خال صحب صدر ہوئے ۔ ایسے احباب ہوتے رہے جو جماعت احمد یہ سے تعلق نہ رکھتے تھے ۔ ۔ (بیان حضرت مفتی محم صادق صاحب الفضل ۹ رجول کی ۳۳۳ء) مہم میں راقم عرض کرت ہے کہ مسلم پرچہ " سیاست " نے تعاون کے اس پہلو پر روشنی والے موجے کہما تھا:۔

" المام جراعت احمریہ نے سیاست جن اپنی جماعت کو عام مسلمانوں کے پہلو جہ پہلو چلانے میں جس اصلی علی ابتدا کر کے اس کو اپنی قیان جی کامیاب بتایا ہے وہ جرمنصف مزاج مسلم ن اور حق شاس انسان سے خواج مخسین وصول کرکے رہتا ہے (برچہ ۲ار دسمبر ۱۹۳۹ء) مسلم ن اور حق شاس انسان سے خواج مخسین وصول کرکے رہتا ہے (برچہ ۲ار دسمبر ۱۹۳۹ء) ایک اور مسلم جیجہ " انتقاب " کے ۱۹۶۷ء سے کر ۱۹۳۳ء تک کے دور پر یوں تبسرہ کرتا ہے:

" ساس مش (۱۹۳۷ء سے سر ابر ۱۹۳۳ء کے انہوں ( یک انہوں ( یک دھزت الم میں علت انہوں ( یک دھزت الم میں علت اسلام بے میں علت اسلام بے میں علت اسلام بے سامی حقوق اور بداگانہ حیثیت کے قیام میں ملت اسلام بے سے سر کامل جم آبنگی کا ثبوت ایا ہے۔ اس کی جم ول سے قدر کرتے ہیں۔ " ( یک بی سر جون ۱۹۳۳ء – اوارب بی)

ان حق بن ك بروك سى محتق كوبيه زيب نهين ويتاكه دوج، عت الهوبيد على المحتق المورية معلق المار الم

# ممبروں کی اکثریت 'مولانا مرکابیان

اپ ہم پھر گذشتہ بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ مو۔ نا غلام رسول مہر امداد و شار کی ردشنی بیس صورت حال کو بول دا ضح کرتے ہیں ۔۔۔

" - چونکہ کشیر کمیٹی کے عارضی صدر صاحب (علامہ اتبال ۔ ناقل) مشعفی ہو چکے تھے ، مارضی سکرٹری ( ملک برکت علی ۔ ناقل ) نے استعفی دیئے بغیر ہی اپنے فرائف و واجبات کو ، بنت ڈال کر نئی کمیٹی شی سکرٹری شپ کا عمدہ تبول کر لیا تھ ۔ اس لئے " کا انڈیا کشمیر کمیٹی " عملاً معطل ہو "ئی ستی ہے کمیٹی کے جن مجمول کے سامنے یہ واقعت و حالات کی اطلاع ۔ واقعت و حالات کی اطلاع کے بہرول کو دیں اور ان سے استصواب کریں کہ آیا پرائی کشمیر کمیٹی کو ان حالات میں باتی رکھا جے یا توڑ ویا جائے چنانچہ چار مجمول کے دستخط سے ایک گشتی مراسلہ مختلف مجمول کی طرف کی مراسلہ مختلف مجمول کی طرف کے دائی رکھا ۔

ا تفاق نہ کیا جنبوں نے رہور میں (۲ ہر جول تی ۳۳ء ) ایک پینک جلسہ ( دہلی وروازہ لاہور ) زمر صدارت علامہ اقبال ۔ ناقل ) منعقد کر کے نئی سمیٹی کی تاسیس کا بندوبست کیا تھا تو سمیٹی کے ممبروں کے لئے اس کے سوا جارہ نہ تھا کہ وہ کام کو جاری رکھتے اور نئے عمد بدار منتف کر لیے

سيكن چونكه ٣ رستبر ١٩٣٣ء كے جلسے ميں شريك ہونے والے ممبروں كے بيش تظرا تحاو تق اور وہ وں ہے چاہتے تھے کہ اہل کشمیر کی امراد کے لئے حتی الامکان اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس کے انہوں نے بال تناق ان بزرگوں کو صدر اور سکرٹری منتخب کیا۔ جن پر نتی سمیٹی بتائے واہوں کو زیادہ سے ڈیادہ احماد ہو سکن تھا ماکہ اگر وجہ نزاع میں ہو کہ

اختیار و افتدار کی ایسے گروہ کے باتھ میں نہ آجائے جس پر نی سمیٹی کے ممبران کو اعتراض موية اس وجه نزاع كالستيصال مو جائے -

اگر بجوزہ صدر صاحب اور سکرٹری صاحب سعی اتحاد کے اس پیکنش کو خدانخواستہ قبول نہیں کریں گے تو لازماً دو مرے صدر اور سکرٹری کا ابتخاب عمل میں آنے گا۔ آل ایڈیا تشمیر سمین حسب سابق اپنا کام جاری رکھے گی اور کوشش کرے گی کہ تصادم کا کوئی موقع پیش نہ

ا تتحاد ہی کے مقاصد کو کمحوظ رکھتے ہوئے نہ کوئی مجلس عالمہ منتخب کی محمی اور نہ دستور اساس کے توامد و ضواجہ معرض بحث میں لائے گئے بلکہ ۵ آدمیوں کی عارضی سمیٹی بنا دی مگی ، کہ وہ صدر صاحب اور سیرٹری صاحب کے مستقل فیصلہ تک تشمیر سمینی کا کام جاری رکھے۔ ان پانچ آدمیوں میں سے کسی کو صدر یا سکرٹری نہ بنایا گیا باکہ خدانخواستہ سے غلط فنمی پیدا نہ ہو کہ ارافان سمیٹی صدر اور سکرٹری کے عمدے دو بزرگول کی ضدمت میں چیش کرنے کے بادجود نے صدر اور نے سیکرٹری کے امتخاب کی تدابیر پیش نظرر کھتے ہیں۔ (انقلاب سر ستمبر ۱۹۳۳ء

بتائي ! أن صحح اعداد وشار اور ہر لي ظ سے قراخ ولانه ويكنش كے بعد اعتراض يا شك و شبہ کا کوئی بھی شائبہ باتی رہ جاتا ہے؟

استعا ٥t ... جلب م

ايك نئ

56 H 12.0 بحر أعل و کمیرہ میں با مالا تكبر

ے آل ا 20 202

JU3V

### ياب تمبرسه نځی کشمیر سمینی

عدمه اقبال نه كي تشمير سميني بناني اور اس مين احمديون كوشال نه كي حميا - ٢٥ مر جول في ۱۹۳۱ء کو « تشمیر سمیٹی " کا انتخاب تمام ہندوستان کے نمائندوں نے کیا تھا۔ مگر علامہ اقبال اور سپ کے چند رفقاء نے وہلی دروازہ لاہور کے باہر ایک معمون جلسہ کر کے مسلمانوں میں فرقہ بندی کا سوال پیدا کر دیا بینی کشمیر کمیٹی سے احمد یوں کو جنہیں علامہ مسلمان تصور کرتے تھے ، کال کر غیراحمدی مسلم نول پر مشمل ایک سمینی بنالی ۔ مسلم پرچہ انقلاب نے فرقہ بندی کے اس سوال کو در بهت بردا فتنه " قرار دینے موے لکھا:۔

## فرقه بمندی - بهت بردا فتنه ہے۔

" - واقعات سے بیل کہ بعض نمایت ہی افسوٹ ک اور بالکل ہے جا غلط فنمیوں کی بتا پر آل اندیا کشمیر کمینی میں اختلافات بیدا ہوا جے چند خاص افراد نے اپنے چند خاص مقاصد کی خاطر استعال کرنے کی انتهائی کوششیں کیں۔ جن اصحاب ( مینی علامہ اقبال اور آپ کے چند رفقاء ... ناقل ) کو قال اعمیا تھی سمیر سمیٹی سے اختلاف پیدا ہوا تھا۔ ان کے نام پر لاہور میں ایک پالک جسہ منعقد کمیا گیا۔ جس کی حقیقت و حیثیت کی بحث میں پڑنے کا موقع نہیں۔ اس جلنے میں ایک نئی سمینی کی تاسیس کے لئے ایک جماعت بنا دی گئی ۔ اس کے بعد کم از کم ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ جماعت ندکورہ کے تجویز کردہ ار کان میں کتنے اصحاب نے تعاون پر آبادگی ظاہر کی اور ال جماعت في سيني كي ماسين كم حمن من كياكيا مرابير العيار كيس - البيته چند روز ك سر الله ن ہو گیا کہ شی سمیٹی بن گئی ہے اور پر انی سمیٹی توڑ دی گئی ہے۔ (واضح رہے کہ پر انی کینی میں چند احمدی اصحاب بھی تھے جبکہ نئی تمینی میں کسی احمدی ممبر کو شریک نہ کیا گیا۔ ناقل ا عالا نکه لا مور شهر کا کوئی نمایت بی معمولی پلک جلسه نه اس بات کا حقد ار تھا که نی کمینی بتا کر ے آل ایمزیا تھی کمیٹی قرار دیتا اور نہ اس امر کا مجاز تھا کہ پہلی تھی کیٹی تو ژور دیتا۔ زیادہ سے ور ان مین مین مین بند والی مینی پر اظهار اعتاد کر دیا جا آ اور پر انی مینی کی بے اعتادی کی ا رواد منظور کر دی جاتی ۔۔۔ اس حالت میں سے سمجما جاتا کہ ادبور شرکے ان چند سو المنانوں کو جو ایک خاص بارج کو دیل دروازے کے باہر جمع ہوئے تھے۔ پر انی کمیٹی کے کام ر اعتاد نمیں اور بس ۔۔۔ لیکن وہ مسلمان اگر چند سو نمیں چند ہزار بھی ہوتے تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی و نیابت کا منصب سنجال لینے کے حقدار نہ تھے ۔۔ "

''۔۔ اتنا عرض کر دینا نائب ہے محل نہ سمجھا جائے گا کہ سابقتہ تشمیر تمیش کے ارکان (جن میں باوان غیراحمری اور صرف گیارہ احمری ہیں ) کی اکثریت نے جدید تمیش کے بائنوں سے اتنی باوان غیراحمری اور صرف گیارہ احمری ہیں ) کی اکثریت نے جدید تمیش کے بائنوں سے اتنی تا کام ہر (مطابق) وستور جاری رکھنے کی جائیا کام ہر (مطابق) وستور جاری رکھنے کی جائیا گام ہر (مطابق) وستور جاری رکھنے کی جائیا گام ہر (مطابق) وستور جاری درکھنے کی جائیا گام ہر (مطابق کی ہے۔ "

" باقی رہا اہل کھیے ہے اور کا معامد تو ہمیں پورا بھین ہے کہ اہل کھیمر میں ہے ہی بھی بیتے بررگ ہوٹھ کا کرنوں کی حیثیت ہے مظریام پر تی بھی ہیں۔ ان بین ہے کہی کو پہلی کھیمر کیٹی ہے انداز ف نہیں بیکہ وہ اس کے کام اور سرگ کی وہ سے ایداد کے معرف ہیں۔ "
" تو بین صرف اتن گذارش ہے کہ اگر " زمیندار " (اخبار) - آل انڈیا کھیمر کیٹی ہے تہ دون نہیں کر سکن تو اسے تعاوں کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن کی وہ اس بات میں فو وہ س بھی نہیں رہ سکتا ؟ جس حد تک ایداد مظاومین شمیر کا تعنق ہے اس حد تک کمی محب شمیم کو اذا تہ ف نہیں ہوتا ہو ہے - زمیندار " جدیم کیٹی کو ضروری ساہٹوں کا مرکز و مرفق بنا ہمیں کو اذا دون نہیں ہوتا ہو ہے - زمیندار " جدیم کیٹی کو ضروری ساہٹوں کا مرکز و مرفق بنا اور ضرح بنا ہوگا وہ اس کے کام کو تقویت پہنچا کیں گے دون نہیں ہوگا وہ اس کے کام کو تقویت پہنچا کیں گور نہیں اس بات میں قادیائی تبایغ کا کوئی وجہ نہیں ۔ اور نہ بی اس بات میں قادیائی تبایغ کا کوئی کی مدمت میں بیش کئے ہیں ۔ ہم ذاتی طور پر اس لئے کہ انتہائی ذمہ داری کے عمدے غیراتھ یاں کی مدمت میں بیش کئے ہیں ۔ ہم ذاتی طور پر قادیانیت کی تبایغ کی ہر موقع پر سخت سے میں تناف کے تار بیں ۔ اس لئے کہ انتہائی ذمہ داری کے عمدے غیراتھ یاں کی مدمت میں بیش کئے ہیں ۔ ہم ذاتی طور پر قادیانیت کی تبایغ کی ہر موقع پر سخت سے مناف کا کر سرح میں ہیں ۔ اس لئے کہ ایار کی مقائد مسیح نہیں ہیں ۔ لیک کہ ایار کی موقع ہو وہاں مقرد و معین دائے میں تعاون سے انگار کر وہیں۔ سر عامیہ سے انگار کر وہیں۔

ی افرا سوچا سمجی ہوا مسلک ہے اور امری پختہ رائے ہے کہ جو مسلمان اس مسلک کا فی غیب ہوا مسلمان اس مسلک کا خور مسلمان اس مسلک کا فی غیب ہوا مسلمان اس مشترکہ کاموں میں فرقہ بندی کا سوال افی آ ہے۔ آگر چید خاتی نے مسلموں ہے ، تحوہ یہ تسدہ و عمل کا وعوی وار ہے وہ امت میں آیک بہت بردا فت پیدا کر ، ہے ۔ جو فدا نخواستہ سے بردھا تو مت سر میہ بند ' نہیں معلوم کتنے کھڑوں میں بٹ جائے گراوں میں بٹ جائے گا اور اس کا بو نتیجہ کے گا اس کے تصور ہے بھی امور ہے بھی امور ہو جاتے ہے۔ اس

# ورزاراته و المناور و المنا

### دشمنان اسلام کی جالیس

ائنی آیام میں "انتقاب" کے خصوصی نامہ نگار نے ساری صورت حال کا محافہ جائزہ لے " موجودہ شورش کھی مختافہ جائزہ لے " موجودہ شورش کشمیر کے حقیقی اسباب و علی " کے عنو ن سے ایک مضمون تعماجس کا میہ اللہ ما اللہ معامون تعماجس کا میہ اللہ ما اللہ معامون تعماجس کا میں اللہ ما اللہ معامون تعماجس کا میں اللہ ما اللہ میں م

" می ف پارٹی کی (طرف ہے) .... واقعت کو اس طرح برحد چڑھا کر بیان کیا گیا۔ جس سے معلوم ہو ، تف کہ اگر احمدی رہن موہ سے کشیر ہے ، گھٹ ہو جا کیل ہو احمدیت کے بید ان نیز ہی کشمیر مسلم کا نفرش کے معاون ہن کر اس کی قوت کا یاعث بین سے ۔ اخباری المورڈ مرکاری ایجنوں نے اہل کشمیر کی دیڈری کے جے پہن کر کشمیر کمیٹی کے دور اراکین کو خلط واقعت ساکر اور خلط ہودات بیش کر کے اس امریز کادہ کر بیا کہ شمیر کمیٹی کی مسلم نول کے اختار فات مٹانے کی نوخل سے کشمیر کمیٹی کی بھٹت ترکیبی کو تبدیل کی

سمر کمینی کے معزز ارکان پوری نیک نی کام کرتے ہوئے بھی وشمنان اسلام کی اس چال ہے وقوکہ کھا گئے ۔ اپ پرانے نقام کو (صدارت حضرت امام جم عت احمیہ ۔ ناقل ) جس کے ذراید ہے کمیٹی نے مسلمانان کشمیر کے لئے نمایت شاندار خدمات انجام وی تحمیل بدل ڈالا ۔ ظاہر تھا کہ نئے نظام کی راہ میں (صدارت علی مہ اقبال ۔ ناقل ) سخت مصرت ماکل بخل خصیل ۔ جن پر قابو پانے اور نظام کو معظم یا سودمند بنانے کے لئے ایک وقت درکار تھا اور اس خصیل ۔ جن پر قابو پانے اور نظام کو معظم یا سودمند بنانے کے لئے ایک وقت درکار تھا اور اس طرح مسلمانوں کی اس مقتدر جماعت کو جس نے تحریک کشمیر کو کامیاب بنانے میں اس قدر کام کیا تھا ہے بس کر کے رکھ دیا گیا ۔ ۔ ماز شیوں نے اس موقعہ سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہا اور کیا تھا ہے بس کر کے رکھ دیا گیا ۔ ۔ ماز شیوں نے اس موقعہ سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہا اور سے اس کہ ( تبلیغ ۔ ناقل ) احمیت کا اثرام فقط ایک بہانہ تھا جلد ہی ظاہر ہو گیا اور ہم چند کہ کشمیر کیا نظام ہول چکا تھا تہ ہم حکومت کے ایجنوں نے دو سرے بمانوں سے شرارت پھیانی شروع کر دی ۔ (انقلاب ۱۲ رجولائی ۱۹۳۳ء)

#### ولوليه تازه-نه عمل تهيم

مولانا غائم رسول صاحب مرکی طرف سے بیان کروہ تھا کُتی کے اظہار کے بعد اب ہم چر
علامہ اقبال کے دور صدارت پر ایک نظر ڈالنے جیں ۔ افسوس کہ اس دور صدارت یا ہے
مرحلہ جی علامہ کے ہاں نہ کوئی دلولہ آزہ ہے نہ عمل تیم کی کوئی جھنگ نظر آتی ہے ۔ کروژ
مسلمانان برصغیر کے نام جاری کردہ ۳۰ ر جون ۳۳ء کی ایل کے ۱۱ دن بعد علامہ اپنے کمتوب بنام
تذیر نیازی جی فرماتے ہیں۔

وو کشمیر کمیٹی کا اجلاس اس اتوار کو ہو گا۔ ہم سب اس بات کے متمنی ہیں کہ وہاں اس قائم رہے اور وہاں کے لوگ ان اصلہ صات سے متمع ہوں جو ٹی الحال ان کو مل چکی ہیں۔ اس سے المالی الحق الحق الحق اقبال

ار جولائي ٢٣٠

مویا جو اصلاحات حضور کے آغاز کار سے حضور کے استعفیٰ تک حاصل کی جا پھی ہیں۔ ہمارا ارارہ انہی پر اکتفا کرنے کا ہے۔ مزید اصلاحات کے حصول کے لئے جدوجمد کرنا فی الحال ہمارے پروگرام جیں شامل نہیں۔ صدارت کا عمدہ سنجالنے پر اقبال کو "کثمیر مسلم کانفرنس" کے دفتر ہے اس حم کے ذطوط آنے شروع ہو گئے کہ:-

" - فدا كے لئے ائى ذات كو عالم اسل ميں اور جھ كو كتمير من ابدنام كرف سے محفوظ كريں - اور سرى محربارہ مولا ميں جو مقدمات جمارے آدميون كے خلاف بنائے مجئے ہيں - ان کی پیردی کے لئے کسی لا کُق کونسل ( و کیل ) کو بھجوا کیں ورنہ سب جھے کو طعنہ دیں گے کہ ڈاکٹر ( مدمد اتبال ) صاحب کی آپ عائباند تعریفوں کے بل باندھتے تھے اور بیر وہ کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ....

و خط في عبد الحميد وكيل بائي كورث قائمقام صدر مسلم كانفرنس مرى محر مورخه ٣١ رجولائي ١٩٣٣ء) خط آويزال أقبل ميوزيم - علامه اقبال رودُ لا جور نطيس بير بحي كلما تقاكد: \_

" - مرزا صاحب کو تو ایک اشاره کافی ہو گا ۔۔ وہ ... ایک چھوڑ چار وکیل بھی روانہ کر ایں ( کے ) ..... اگر آپ کی طرف سے جلد انتظام نہ ہوا تو اس صورت میں اہل غرض مجبورا اوم کارخ کریں گے۔"

يُ عبد البحيد صاحب قائمقام صدر مسلم كانفرنس تھے۔ آپ ايك اور خط محررہ ١٣١ روسمبر الماء بنام علامه أقبال من لكفة بين-

" مقدمات بهت بردے ہیں۔ تیاری کافی وقت جائی ہے۔ ملک برکت علی کی نسبت معلوم ہے کہ وہ عدیم الفرصتی کا عذر پیش کرتے ہیں اور آپ میہ ڈیوٹی (بمار کے) مسٹر محمہ لعیم الحق المسك سرد كرما جائب بين - ان سه ان مقدمات كامقابله مشكل مو كا (ايهذا مط أويزال اقبال كنيم لاجور ) هاي سه

# ثيرين وكلاء كاكونى وفديهنجانه فنذز

" ال اعديد الشمير كمينى " ك نام سے كور غمنث روشناس مو چكى محى - بيد ،م بلك ميس بمى الله الله الله علامه في الني ميني كاليمي نام ركه ليابيه الك بدى سمولت تقى - جو علامه كو " أي - حضرت المام جماعت المحديد بر نكته جيني كرتے موسئ كما كيا تف كه آب كو كشمير سميني . وسيع أور لا محدود اختيارات " حاصل تھے ليكن أب وى وسيع أور لا محدود افتدار و افتیارات علامہ کے ہاتھ بل تھے۔ دستور وضع کر کے برجم طقہ واقبال کمیٹی کو زیادہ معظم ۔

منظم اور موثر بنا دیا گیا تھا۔ آپ نے ان افتیارات کے مافقہ فدا اور رسول کے نام پر کے کو ٹر سلمانان برصغیر کے نام انجل جاری کی تھی ۔۔۔۔ بعض صاحب ٹروت اصحاب کے نام فظوط بھی لکھے گر کسی گوشہ کی جانب ہے بھی اس پر توجہ نہ دی گئے۔ نہ وکلاء کا کوئی قائل ذکر وند کشمیر پہنچا۔ نہ فاطر خواہ فنڈ زجع ہوئے جو مظلومین کشمیر کیلئے بجوائے جا سکتے۔ حالت اتنی تاکمتہ بہ ہوگئی۔ کہ جب فیم الحق صاحب وکیل کے سنر فرج کا معالمہ سامنے آیا۔ تو علامہ نے اللہ عاصوب کی کھا :۔

سمير كمين كے پاس زيادہ فنڈز جميں ہيں - ورنہ ميں خود سيد صاحب ( جميم الحق صاحب و كيل ) كى خدمت ميں عرض كريں - كه وكيل ) كى خدمت ميں عرض كريں - كه آپ بلاكس حتم كے معاوضہ اور سنر خرج كے يہ خدمت كريں ك ( اقبال نامہ حصہ اول سليم الله الله )

فنڈز کی وجہ سے بہت سے ویکر کام بھی رہے ہوئے تے اور مالی قربانی کے لئے کوئی آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ اس پر علامہ نے اپنے دوست راغب صاحب کو لکھا:۔

"- سب سے بوئ وقت ننڈز کی ہے .... حضرت ذین العابدین قرماتے ہیں۔ کہ جب خدا
تعالیٰ کی قوم سے تاراض ہوتا ہے تو اس قوم کا مال بخیلوں کے میرد کر دیا جاتا ہے۔ ( کمتوب
مور خہ ہم ر اکتوبر ۱۹۳۳ء جمان دیگر ص ۳۹)

علامہ کی متعدد سوائے عمریوں میں علامہ کے دور صدارت کا بید واقعہ کہ آپ نے سید ھیم التی صاحب ایسے قابل اور جمال دیدہ وکیل کو آمادہ کر کے تشمیر مجبوایا ۔ بہت بیسا چھا کر بیان کیا گیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان وکیل صاحب کو علامہ نے نہیں بلکہ تشمیر کے کمی مولوی صاحب نے علیہ سے کہ ان وکیل صاحب کو علامہ نے نہیں بلکہ تشمیر کے کمی مولوی صاحب نے تشمیر جانے پر آمادہ کیا تھا (اقبال نامہ حصہ اول صفحہ اول صفحہ میں)

جناب تعيم الحق مناحب وكالت كے اعتبار ہے كس بابيد كے وكل تھے۔ اس كا اندازہ تو قار كين نے قائمقام مدرمسلم كانفرنس "كشميرك ان الفاظ ہے بخوبي كر ليا ہو كاكد -: "-ان سے ان مقدمات كا فيعلد مشكل ہے ہو گا۔"

تعم الحق ماحب كى معلومات عامد كى وسعت كا پيد لكاف كے لئے علامد كے كتوب كابيد دكا في ماحب كى معلومات عامد كى وسعت كا پيد لكاف كے نامد كے كتوب كابيد حصد ملاحظہ ہو ۔ جو آپ نے تشمير كے الني مونوى صاحب كى فدمت ميں بھيجا - علامد في لكما

" - جتاب مواوی صاحب! مستر قیم الحق صاحب (وکیل) کے خط سے .... معلوم ہو آ

ہو کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری محر وو مختف جنگیس ہیں - ان کی خدمت میں عرض

ریں - کشمیر ملک کا نام ہے اور سری محر وار السلطنت ہے " (اقبال نامہ حصہ اول صفح جہم)

اہمیت محمال نے کی کو مشتر ا

تاریخ کے تارو بود کو بھیرتے ہوئے علامہ کی متعدد سوانے عمریوں میں حضرت اہام جماعت احمد یہ کے دور صدارت کی سنری خدمات اور قابل قدر سرگرمیوں کی اہمیت گھٹانے اور علامہ کے دور کے انتہائی معمولی کام کی اہمیت کو بردھانے کی سعی لاحاصل کی گئی ہے۔ چنائی "اقبال اور کشمیر "کے مصنف لکھتے جن ۔

" الم جماعت احمرید کی سرکردگی میں قائم کی جانے والی کشمیر کمیٹی کے کاغذی مقاصد خوش آئند ستے - لیکن بید مقاصد شرمندہ ع تعبیرند ہوئے (صفحہ سام) کتاب مطبوعہ کا ۱۹۸۵ء ۱۹۸۵ء) مصنف سنیم خان مجی -

"اقبال اور کشمیر" کے عنوان سے ایک اور کتاب شائع ہوئی ہے۔ مصنف ڈاکٹر صابر آفاتی ہیں۔وہ قرماتے ہیں :۔

" بجھے تو ہوں لگتا ہے کہ جس طرح انگریز برطانیہ میں بیٹے کر برصغیر بر تھم چلاتے رہے ان طرح علامہ اقبال المور میں بیٹے کر آزادی تھیم کی تحریک کی قیادت کرتے رہے (منجہ ۲۷) کاب مطبوعہ کے 1924

# ـــ تدبرحديث

به به این آمن اصلای ما شامه تدبر تا بودص ۲۰ (ا پریل ۱۹۹۱ م)

# علامہ عملی سیاست کے کمبل سے جان چھڑانے کی فکر كرنے لگے

محرراتم کی تحقیق میر ہے کہ حد ورجہ تعاون کرنے وانی مسلم یک جہتی اور مالمیت پر ایمان ر کھنے والی جماعت کو علیحدہ کر کے عدمہ کو کسی جانب سے خاطر خواہ تعاون حاصل نہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف انتثار اور خود غرنیوں نے ڈرے ڈالے ہوسے تھے۔ خود اقبال کی اپنی ذات ہے الزابات عائد ہونے ہے ۔ ملامہ مسلم انتشار اور عدم تعاون کے ماحول میں ذمہ داربوں ہے تھمرا انتھے۔ اور مسلم تنظیموں سے علیحدگ کی خواہش کا اظہار کرنے لگے۔ آپ نے اپنے احمامات کی ترجم تی کرتے ہوئے احمد یوں کو علیحدہ کرنے کے بعد اپنے جگری ووست راغب احسن کو لکھا۔

" - آپ خود مجھتے ہیں اس بات کو خواہ اس کی تہ میں کتنی ہی وردمندی کیوں نہ ہو -ذاتیات پر محمول کیا جائے گا میں اس بات میں بڑا حساس ہوں اور اس فتم کا افرام میرے لئے " دوزخ "کی آگ کے برابر ہے ا۔ (معلوم نہیں کس فخص کی طرف سے لگائے کئے الزام کی طرف اش رہ ہے ۔ ناقس ) میں خود ان ساس مسلمانوں کے باتھ سے بہت نال ہوں .... اس واسطے نہیں کہ ہر موقعہ پر انہوں نے میری می غت کی ہے بلکہ اس واسطے کہ اس کر بکٹر اور سیرت کے لوگ مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوئے۔ " ۲۹ م

واضح رہے کہ علامہ نے جول کی ۱۹۳۳ء میں عدیدہ تشمیر سمیٹی بنائی تھی اور مندرجہ بال خط اگست ۱۹۳۰ء کا ہے ۔ آنے والے دو تین ماہ میں آپ مزید پریشن ہو گئے اور اب عملی سیاست کے کمبل سے جان چھڑانے کی فکر کرنے لگے بلہ اپنے قربی دوستوں میں اس کا اظہار ہمی كرف سك - ايك اور دلا من لكست من :-

" - میرا کوئی ارادہ پٹنہ کا غرنس یا بو تھ لیگ کے اجلاس پر جانے یا پیغام سمجنے کا نہ تھا ۔۔۔ مل ہر چیز سے علیحدہ ہو جانا جو بتا ہوں۔ کانفرنس کی صدارت تو اب مختم ہے۔ تشمیر سمیٹی کی صدارت ابھی میرے ذمہ ہے۔ جب بیر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو اس سے بھی علیجدہ ہو

#### جائے کا تصدر کھٹا ہوں" ہے ای سے

علمه اب محسوس کرنے گئے تھے کہ ان کا وجود غیر موثر ہو چکا ہے اور بیہ کہ ان کا عملی سياست مين حعيد ليما محض ايك بريار مشق تعاجبتانچر ايك اور مكتوب مين لكهيته بين:-" --- مسلمانوں کے انتظار اور ان کے معززین کی خود غرینیں کا مظاہرہ بہت ول شمکن ہے .... میں نے تو اب تصد معم كرليا ہے كہ اپنے گذشته دستور العل پر پھرسے قائم ہو جاؤں اور اپنے مخصوص طریق پر خدمت ' مسلمانوں کی کر ہا رہوں جس کو چھوڑ کر عملی سیاست ۴٪۔ کا کام اختیار کیا تھا۔ .... میرا دل بہت و کھا ہوا ہے اور اپنے د کھوں کی نمائش کرنے کی مجھ میں عادت فهيں ہے" امل

### احمدي وكلاء يرالزام تراشي

تشمیر سمینی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے پھ چانا ہے کہ دفتر کشمیر سمینی کی طرف سے متعدد بار اخبارات میں املان کئے جاتے رہے کہ تشمیری ماخوذین کی قانونی ایداد کے لئے وکلا اپنی خدمات پیش کریں محر غیراحمدی و کاء میں ہے ایک کے سواکوئی آگے نہ آیا۔ حتیٰ کہ خود جموں و تشمیر کے وکاء بھی میدان عمل میں نہ اترے ۔۔۔ علامہ اقبال کے دست راست ملک برکت علی صاحب نے بھی کماحقہ اپی خدمات پیش نہ کیں ۔ مولوی مظہر علی اظہر ممہاراجہ کشمیر سے بینگیں برمعانے کے لئے تو دو مرتبہ تشمیر سے ۔ مر ماخوذین کے مقدمات کی بیروی کیلئے ایک مرتبہ بھی وہاں جانے کی تونق نہ یا سکے۔

حعزت المام جماعت احمدیہ نے نے استخابات کے لئے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے جب سمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ پیش کیا اور تشمیر سمیٹی کا نظام تبدیل ہوا تو اس سنتے نظام کے کاربر دازوں کا اولین فرض میہ تھا کہ وہ تشمیر میں نئے وکلا کا انتظام کرتے ۔۔۔۔ یا سابقتہ و کیوں سے خط و کتابت کر کے انہیں سکاہ کیا جاتا کہ ہم ڈیننس جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اہام جمعت احمریہ کی بجائے اب ہم آپ کے سفر خرج اور خورد و نوش کے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے (احمدی و کلا ماخوذین ہے قبیں وصول نہیں کرتے تھے ) ۔ نیز انہیں بتایا جا آگہ طویل عرصہ سے خدمات انجام دینے کی وجہ ہے اب استے عرصہ بعد آپ کو واپس بلا لیا جائے گا اور آپ کی بجائے نے وکلاء کو بجوا رہا جائے گا۔ کیونکہ اپنی پریکش کو غیر معینہ مدت کے لئے چھوڑ کر وکاء کا کشمیر میں طویل تیم مشکل ہو رہا تھا ۔۔۔۔ ماخوذین اور ان کے لواحقین کی طرف سے علامہ اقبال یو نے نظام کو متعدد درخواسیں بلکہ تاریں ارسال کی گئیں جن میں ول بلا دینے والی اییلوں کے ذریعہ وکل بجوانے کی التجائیں کی گئی تھیں ۔۔۔ اس ضمن میں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائمقام صدر نے علامہ کی خدمت میں غیرت دلانے والے جو خطوط بجوائے ۔ اس کے دو آیک اقتباسات گذشتہ سطور میں نقل کئے جا چے ہیں ۔۔۔ افسوس کہ نے نظام نے نہ کشمیر میں موجود وکل احت کوئی رابطہ قائم کیا ۔ نہ ماخوذین کی اپیلوں پر کان وهرا ۔ سب درخواسیں بے انتفائی کی نذر ہو جمئیں ۔ ان حالت میں وکلاء کے لئے میں متاسب تھا کہ وہ اپنی اربخواسین کے دائی حالات کے مطابق جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان پر اس نوع کی کئتہ چینی کا کوئی جواز نہیں اپنے ذاتی حالات کے مطابق جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان پر اس نوع کی کئتہ چینی کا کوئی جواز نہیں کہ انہوں نے حضور کے استعفٰ کے بعد پہلے کی طرح کام کیوں جاری نہ رکھا۔

### اکثریت کا وضع کردہ قانون اور اس کی پابندی کا سوال

راقم عرض کرنا ہے اس میں اس کے جوت میں کہ اجھی صرف این اہم کی اطاعت میں کہ اجھی مرف این اہم کی اطاعت میں کام کرنا ہند کرتے ہیں۔ میرپور میں کام کرنے والے اجھی وکل کرم شخ بیراجھ صاحب کے بیان کا حوالہ دیا ۔ حالا تک الفضل اخبار تادیان میں شائع شدہ اعلان ( ۸ ر دیج الدول ۱۹۳۳ء) کے مطابق شخ صاحب محرّم 'اپنے بیان کے خود ذمہ دار تنے ۔ ا ۔ اور حضرت الم جماعت احمد کا تکتہ نظر جے حضور کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے " المام جماعت احمد کا تکتہ نظر جے حضور کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے " الفضل " میں چیش کیا ۔ یہ تھا:۔

"احمدی جماعت کے نمائندے گذشتہ وس سال سے مسلم لیگ میں وہ سرے فرقوں کا صدارت میں نمایت تن وی سے کام کر رہے ہیں۔ خود حضور نے ۱۹۴۷ء میں مسٹرجتاح کی صدارت میں شملہ میں کام کیا ۔۔۔ حضور " آل انڈیا مسلم پارٹیز کانفرنس " کے بورڈ کے ممبر ہیں اور اعلان کنندہ ( حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب ایل ایل ڈی۔ تا ظرامور فارجہ ) اس کی ورکنگ سمیٹی کا ممبر ہے۔ اور جب سے یہ کانفرنس قائم ہے ۔ اعلان کنندہ اس وقت سے دو مرے صدر کے باتحت کام کر وہا ہے۔۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ۱۸ جون ۳۳ء کے تشمیر سمیٹی کے اجلاس میں علامہ نے اپنا استعنی پیش کیا۔ بعد میں ایک اعلان جاری کر کے یہ الزام رگایا کہ احمدی صرف اپنے امام کی الماعث ۲۵۰ چھوڑ کر وکاء کا کشمیر میں طویل تیم مشکل ہو رہا تھا ۔۔۔۔ ماخوذین اور ان کے لواحقین کی طرف سے علامہ اقبال یو نے نظام کو متعدد درخواسیں بلکہ تاریں ارسال کی گئیں جن میں ول بلا دینے والی اییلوں کے ذریعہ وکل بجوانے کی التجائیں کی گئی تھیں ۔۔۔ اس ضمن میں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائمقام صدر نے علامہ کی خدمت میں غیرت دلانے والے جو خطوط بجوائے ۔ اس کے دو آیک اقتباسات گذشتہ سطور میں نقل کئے جا چے ہیں ۔۔۔ افسوس کہ نے نظام نے نہ کشمیر میں موجود وکل احت کوئی رابطہ قائم کیا ۔ نہ ماخوذین کی اپیلوں پر کان وهرا ۔ سب درخواسیں بے انتفائی کی نذر ہو جمئیں ۔ ان حالت میں وکلاء کے لئے میں متاسب تھا کہ وہ اپنی اربخواسین کے دائی حالات کے مطابق جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان پر اس نوع کی کئتہ چینی کا کوئی جواز نہیں اپنے ذاتی حالات کے مطابق جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان پر اس نوع کی کئتہ چینی کا کوئی جواز نہیں کہ انہوں نے حضور کے استعفٰ کے بعد پہلے کی طرح کام کیوں جاری نہ رکھا۔

### اکثریت کا وضع کردہ قانون اور اس کی پابندی کا سوال

راقم عرض کرنا ہے اس میں اس کے جوت میں کہ اجھی صرف این اہم کی اطاعت میں کہ اجھی مرف این اہم کی اطاعت میں کام کرنا ہند کرتے ہیں۔ میرپور میں کام کرنے والے اجھی وکل کرم شخ بیراجھ صاحب کے بیان کا حوالہ دیا ۔ حالا تک الفضل اخبار تادیان میں شائع شدہ اعلان ( ۸ ر دیج الدول ۱۹۳۳ء) کے مطابق شخ صاحب محرّم 'اپنے بیان کے خود ذمہ دار تنے ۔ ا ۔ اور حضرت الم جماعت احمد کا تکتہ نظر جے حضور کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے " المام جماعت احمد کا تکتہ نظر جے حضور کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے " الفضل " میں چیش کیا ۔ یہ تھا:۔

"احمدی جماعت کے نمائندے گذشتہ وس سال سے مسلم لیگ میں وہ سرے فرقوں کا صدارت میں نمایت تن وی سے کام کر رہے ہیں۔ خود حضور نے ۱۹۴۷ء میں مسٹرجتاح کی صدارت میں شملہ میں کام کیا ۔۔۔ حضور " آل انڈیا مسلم پارٹیز کانفرنس " کے بورڈ کے ممبر ہیں اور اعلان کنندہ ( حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب ایل ایل ڈی۔ تا ظرامور فارجہ ) اس کی ورکنگ سمیٹی کا ممبر ہے۔ اور جب سے یہ کانفرنس قائم ہے ۔ اعلان کنندہ اس وقت سے دو مرے صدر کے باتحت کام کر وہا ہے۔۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ۱۸ جون ۳۳ء کے تشمیر سمیٹی کے اجلاس میں علامہ نے اپنا استعنی پیش کیا۔ بعد میں ایک اعلان جاری کر کے یہ الزام رگایا کہ احمدی صرف اپنے امام کی الماعث ۲۵۰ " -- چودهری ظفرامند خال کیو کر اور کس کی دعوت پر وہال (کشمیر) جا رہے ہیں - مجھے معلوم نہیں - شاید کشمیر کا نفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیا نیول سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں۔ علامہ اقبل سے موائح نویس جتاب عبدالہید صاحب سالک " ذکر اقبال " میں خط کا نہ کورہ معمد درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :۔

" --- حالا نکہ شخ تھے عبداللہ (شیر کشمیر) اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزا محمود اجم
صاحب اور ان کے بعض کارپروازوں کے ساتھ خفیہ نہیں بلکہ علائیہ روابط رکھتے تھے اور ان
روابط کا کوئی تعلق عقا کہ احمدیت ہے نہ تھا۔ بلکہ ان کی بناء محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کیر
الوسائل ہونے کی وجہ ہے تحریک کشمیر کی امداد (صدارت سے مشعقی ہو جانے کے بادجود۔
ناقل) کئی پہلوؤں ہے کر رہے تھے اور کارکنان کشمیر جعا ان کے ممنون تھے۔ چودھری ظفر اللہ
خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدے کی بیروی کے لئے گئے ہوں محے ۔

خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدے کی بیروی کے لئے گئے ہوں محے ۔

اللہ شیر کشمیر شیخ تھے مبداللہ نے ان لوگوں کو جنگی وجہ سے حضور استعفیٰ دیے پر مجبور ہوئے
سے "کی قیم احباب" قرار دیا۔

اس کے مقابل حضور کے استعفیٰ پر احراریوں (جو کا گریس کے جمایی تھے۔ زندہ رود صفحہ ۵۸۹) اور مولد نا ظفر علی خان ایڈیٹر " اخبار زمیندار " کے گھروں میں تھی کے چراغ جلے۔ باغ بیرون وبلی دروازہ کے جس جلنے میں علامہ نے (احمدیوں کو عبیحدہ کرکے) نئی تمینی کی بنیاد رکھی) اس میں مولانا ظفر علی خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے۔

"- آج میری طبیعت خوشی ہے باغ باغ ہے ۔ آج میں اپنی سال سال کی جدد جد کے آج میں اپنی سال سال کی جدد جد کے آثار اس مبلسہ کی شکل میں وکی رہا ہوں"

بقول شورش کاشمیری ۔۔ " زمیندار " ۱۹۳۸ء کے آغاز تک کا گریس کا حامی رہا۔
راقم عرض کر آ ہے یوں جماعت احمریہ کو علیحدہ کر کے طبیعت تو سب کا گرس توازوں کی اغ ہو گئی ۔ گرجمال تک علمہ ہے تعاون کرنے کا تعلق ہے ۔ یہ خانہ خالی ہی رہا۔

" -- چودهری ظفرامند خال کیو کر اور کس کی دعوت پر وہال (کشمیر) جا رہے ہیں - مجھے معلوم نہیں - شاید کشمیر کا نفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیا نیول سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں۔ علامہ اقبل سے موائح نویس جتاب عبدالہید صاحب سالک " ذکر اقبال " میں خط کا نہ کورہ معمد درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :۔

" --- حالا نکہ شخ تھے عبداللہ (شیر کشمیر) اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزا محمود اجم
صاحب اور ان کے بعض کارپروازوں کے ساتھ خفیہ نہیں بلکہ علائیہ روابط رکھتے تھے اور ان
روابط کا کوئی تعلق عقا کہ احمدیت ہے نہ تھا۔ بلکہ ان کی بناء محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کیر
الوسائل ہونے کی وجہ ہے تحریک کشمیر کی امداد (صدارت سے مشعقی ہو جانے کے بادجود۔
ناقل) کئی پہلوؤں ہے کر رہے تھے اور کارکنان کشمیر جعا ان کے ممنون تھے۔ چودھری ظفر اللہ
خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدے کی بیروی کے لئے گئے ہوں محے ۔

خال بھی یقینا مرزا صاحب ہی کے اشارے سے مقدے کی بیروی کے لئے گئے ہوں محے ۔

اللہ شیر کشمیر شیخ تھے مبداللہ نے ان لوگوں کو جنگی وجہ سے حضور استعفیٰ دیے پر مجبور ہوئے
سے "کی قیم احباب" قرار دیا۔

اس کے مقابل حضور کے استعفیٰ پر احراریوں (جو کا گریس کے جمایی تھے۔ زندہ رود صفحہ ۵۸۹) اور مولد نا ظفر علی خان ایڈیٹر " اخبار زمیندار " کے گھروں میں تھی کے چراغ جلے۔ باغ بیرون وبلی دروازہ کے جس جلنے میں علامہ نے (احمدیوں کو عبیحدہ کرکے) نئی تمینی کی بنیاد رکھی) اس میں مولانا ظفر علی خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے۔

"- آج میری طبیعت خوشی ہے باغ باغ ہے ۔ آج میں اپنی سال سال کی جدد جد کے آج میں اپنی سال سال کی جدد جد کے آثار اس مبلسہ کی شکل میں وکی رہا ہوں"

بقول شورش کاشمیری ۔۔ " زمیندار " ۱۹۳۸ء کے آغاز تک کا گریس کا حامی رہا۔
راقم عرض کر آ ہے یوں جماعت احمریہ کو علیحدہ کر کے طبیعت تو سب کا گرس توازوں کی اغ ہو گئی ۔ گرجمال تک علمہ ہے تعاون کرنے کا تعلق ہے ۔ یہ خانہ خالی ہی رہا۔

ظاف مف آراء ہو مجئے (صفحہ ۱۳۵)

راتم عوض کرتا ہے کہ انارے ہی معلوم کرنے کا کوئی ذرید نہیں کہ فیخ صاحب اور حضرت امام جو عت احدید ہے ورمیان کا بورش کیا گفت و شنید ہوئی ۔۔ بہرطال آگر حضرت امام جماعت احدید نے شمیر کمیٹی کی صدارت ہے استعفل کے بعد کشمیر میں احدیوں پر سے تبلیغ امریت کے سلنہ میں لگائی گئی پابندی انعا دی تھی اور جماعت معمول کے مطابق اپنے مشن کا احدیث کے سلنہ میں لگائی گئی پابندی انعا دی تھی اور جماعت معمول کے مطابق اپنے مشن کا کام کرنے گئی تھی تو یہ بات کسی لی ظ سے بھی قابل اعتراض نہیں ۔ نیز اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضور نے اپنی صدارت کے دوران احدیوں پر تبلیغ کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اور اس حمن میں لگائے گئے الزامات یروپیگنڈا کی ذیل میں آئے ہیں۔

بر حال شخ صاحب کا اکور ۳۳ والا " دو ٹوک جواب " راقم کو سیح معلوم نمیں ہوتا۔
کیونکہ شخ صاحب اکور کے بعد بھی ۔ اجر ہوں کا تحریک کشمیر سے وابستہ رہنا ضروری خیال
کرتے تنے ۔ علامہ کے کموب بنام شخ ججہ عبداللہ صاحب (۹ رجنوری ۳۳ ء) پر مولانا مالک کا تبمرہ گذشتہ سطور جس گزر چکا ہے جس سے واضح ہے کہ فروری ۳۳ ء تک شخ ججہ عبداللہ صاحب اور دو سرے کارکنان کشمیر کے مرزا محمود احمد صاحب سے خفیہ نمیں بلکہ اعلامیہ دوابلہ سے ۔ پھر شخ صاحب اپ کمتوب ما می ۱۳۳ ء جس اس احمد ساحب سے خفیہ نمیں بلکہ اعلامیہ دوابلہ سے ۔ پھر شخ صاحب اپ کمتوب ما می ۱۳۳ ء جس (حضور کے مستعنی ہو جائے کے قرباً مال بھر بعد ) فرقہ واریت کے شعلے بھرکانے والوں کے رویہ سے حضور کو مطلع کرتے ہوئے کہ قرباً مال اس بھر بعد ) فرقہ واریت کے شعلے بھرکانے والوں کے رویہ سے حضور کو مطلع کرتے ہوئے کہ تھے ہیں "۔۔ اگر ہم (اسمبلی کے) انتخابات جس غلام نبی محکار (احمدی) کو بطور آمیدوار کھڑا

كرتے تو ہمارے خلاف مسئلہ احمات كى (آڑميس) شديد يروپيكنڈا ہو يا۔

" - مزورت ب كه آپ كى صاحب كو كشمير روانه كريس - جو جمع مشوره و كه ايسه ( نامساعد ) حالات ميس .... كام كس طرح جلايا جا سكتا ب

" ۔۔ اگر آپ نے مریانی نہ کی ہوتی ... تو میں اب تک پریشانیوں کی وجہ سے میدان سے بی مہث چکا ہوتا۔ " ۵۲ سے

احمد بہ جماعت کی طرف سے شیخ محمد عبد اللہ کی مخالفت کے اصل وجوہات لیکن بعد میں آبستہ آبستہ شیخ صاحب کا تمریس کی طرف پرواز کرنے کے لیے پر تولئے تھے ۔ اور حضرت امام جماعت احمد بیر کے مشوروں سے اپنے تنیں بے تعلق کرنے لیے تو جماعت احمد بیر کی طرف سے وہ ممروم مری "کا اظہار ہونا کسی لحاظ سے غیر مناسب نہیں تھا۔ اور میری

جب "مسلم کانفرنس " کو " نیشل کانفرنس " میں تبدیل کر دیا گیا تو جماعت کی طرف ہے بیخ صاحب کی مخالفت 'ایک طبعی امرتھا۔۔۔۔ اور جب شیخ صاحب قیم پاکستان پر مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں بھارتی موقف کے ترجمان بن کر ہو این او میں پہنچے تو پاکستانی وفعہ نے نیویارک سے قائداعظم کو رپورٹ بھیجی کہ

Zafrullah Khan tore Abdullah mercilessly into shreds.

یعن ظغرانند خال نے میخ عبداللہ (کے موقف) کی دعجیاں بھیر کر رکھ دیں۔ ۵۳ سے ظاہرے اگر جماعت احدید ہے صاحب کے ظاف کھلے مخالفت کے لئے صف آداء

ہوئی تو اس کی وجہ جماعت کا تحریک تشمیر سے انحراف نہ تھا بلکہ مین صاحب کی طرف سے

كأنكرس ياليسي كواينانا اس كاباعث تغابه

منتخ صاحب کی تحریروں اور خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ حضور کی مدارت کے دوران ( جولائی اساء یا مئی سس) بلکہ اس کے کافی عرصہ بعد تک آپ ان ہوگوں کی مخالفت کرتے رہے جو جماعت احدیدیر تحریک تشمیر کی آژیس تبلیغ احمیت کا الزام عائد کرتے تنے ۔ اور احمریوں کو ستمیر سمینی سے خارج کرنے کی تبویز کو "سمیری مسلمانوں کے مفاد کے لئے " خطرناک " مجھتے رہے (آتش چنار صفحہ ۲۳۹)

مجلس احرار نظریاتی انتبار ہے کامحرس کی ہمنوا تھی ( زندہ رود منحہ ۵۸۹ ) افسوس کہ ۱۹۳۳ء بیس علامہ اقبال نے «کشمیر کمیٹی "کے بارے میں وہی روش اختیار کی جو احرار تجویز کر دے سے۔

#### علامه اقبال كامثوره

١٣٦-١٩٣٥ء كے دور ميں ايبا لكما ہے اس دور ميں علامہ كے منتج محمہ عبدائند سے تعلقات مِن مرائي پيدا ہو چي تھي ۔۔۔ شخ ماحب لکھتے ہیں:۔

" - ا قبال بنیادی طور پر شاعر تھے - سیاست دان نہیں - لیکن آزادی کی تحریک کو چلانے کے لئے انہوں نے ہماری مجمع رہنمائی کی .... ۱۹۳۷ء میں مسلم کانفرنس کو " نیشنل کانفرنس » میں بدلنے کے لئے جمال اور بھی کئی وجوہ اور محر کات تھے۔ وہاں اقبال کے مشورے کا بھی اس من عمل وقل تنا\_ " اه مد

## \_\_ابتدائی کهانی\_\_

# شيخ محمد عبدالله! ميس آب كو تشمير كي تحريك آزادي كاليدر مقرر كرما مول-

#### حفرت امام جماعت احدبيه

ا۱۹۳۱ء میں شیر کشمیر فیخ محمد عبداللہ ایک غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ آپ کے متعنق ریاست کے مخفق ریاست کے مخفق ریاست سے باہر لکفیں تو مجران کو واپس نہ آنے دیا جائے ۔۔۔۔ مروری سمجھا گیا کہ انہیں چھپا کر سرحد کشمیر (گڑھی حبیب اللہ ) پر لایا جائے۔ چنانچہ مولانا عبدالرجیم صاحب ورو سیکرٹری آل اعلیا کشمیر کمیٹی نے شیخ صاحب کو سرحد کے قریب پہنچ کر کار کے نیچ میں منا دیا اور اوپر کپڑے ڈال دیے آکہ دیاستی حکام کو پت نہ گئے۔ اوھر قادیان سے حضرت امام جماعت احمدیہ صدر آل اعلیا کشمیر کمیٹی سرحد پر تشریف لائے۔ لبی طاقات کے بعد حضور نے قربایا۔

شخ محد عبدالند! من آب كو تشمير كى تحريك آزادى كاليدر مقرد كرنا ہوں! شخ صاحب كنے كه من ليدرى كے بعد شخ صاحب كے اللہ فيرى كے قابل نہيں جھے تو بچھ آنا نہيں۔ بدے اصرار كے بعد شخ صاحب في آبادگى كا اظهار كيا۔ وفتر بنانے۔ وفتر كے اخراجات اور ووسرى ضرورتوں اور كام كے طريقہ كار كے متعلق شخ صاحب كو بدايات دے كر حضور واپس قاديان تشريف لے آئے۔

### شیر سمیر کو تخته دار بر لئکانے کی سازش

مجع محمد عبداللہ چہنے بھی تحریک آزادی تحمیر کے سلسلہ میں تھوڑا بہت کام کر دہے تھے محمر حضور سے بدایات حاصل کر کے اب آپ نے نئے عزم اور جذبہ کے ساتھ کام شروع کیا۔ حضور سے بدایات حاصل کر کے اب آپ نے نئے عزم اور جذبہ کے ساتھ کام کی انقذبی اٹھان کو دکھ کر میاست کو تکمر مائنفک بنیادوں پر 'اولوالعزی اور و ولہ کے ساتھ 'کام کی انقذبی اٹھان کو دکھ کر میاست کو تکمر دامن میر ہوئی ۔ چنانچہ راجہ ہری کشن کول وزیراعظم کشمیر اور شماکر کر آر سے محمد مور نرجو بیا ہے۔ دامن میر ہوئی۔ باتھ

جمال دیرہ اور گھاگ تم کے حاکم تھےنے مل کر شخ صاحب کے خلاف ایک زبردست سازش کا منصوبہ تیار کیا۔ شخ صاحب اپنی آپ بتی۔ آتش چتار میں لکھتے ہیں :۔

"اس سازش کا اصل مقصد مجھے تختہ دار پر پنچنا تھا اکہ روز روز کا سروؤد ہی ختم ہو جائے ... لیکن کسی طرح اس نام نماد سازش کی اصلیت کا سراغ کشمیر کمیٹی کے معدر مرزا بشیر الدین محمود کو مل گیا۔ انہوں نے فورا وائسرائے ہند لارڈ و نگڈن کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ مہاراجہ ہری سکھ کو دبل طلب کر لیا گیا۔ حکومت پھر گھبرا گئی (صفحہ ۱۹۹)

راقم عرض کرتا ہے کہ مماراجہ کی دبلی طلبی کا بیر واقعہ اس دور کا ہے جب ڈکٹیٹر احرار چوہدری افعال جن کے بقال۔

"کشمیر کے مسلمانوں کی کیفیت ہے تھی کہ وہاں کا ہر بندو کتام اس سے کہ غریب ہویا امیر اسلمان کو رمضانی مار کھانے کی نشانی سمجھ کر راہ چلتے اس کے حصہ اسفل پر ایک محوکر رسید کرنا اینا بیدائشی حق سمجھ تھا۔ " ہے ہے ہے ۔ "



### یخ محر عبدالله صاحب کی روش بدل منی

## شیخ صاحب۔۔۔ کا تکریس کی گود میں

قار كين كرام!

0 وہ نیخ محمد عبداللہ! ۔ جے معزت الم جماعت احمدیہ نے تعمیر کی تحریک آزادی کا لیڈر مقرر کیا تھا۔

وہ نوجوان! ۔ جے حضرت اہام جماعت احمہ یہ کی بھیرت ' فراست اور برونت کاروائی
 تختہ دار سے بچالیا تھا۔

0 وہ کشمیری لیڈر! ۔ جو اپنے مکاتیب میں کشمیر کے درماندہ مسلمانوں کے لئے حضور کی جدوجہد کو بے لوث اور بے غرض قرار دیتا تھا اور جے آئندہ بھی استقامت کے ساتھ جاری سے دیمہ میں ہاتھ ۔ وی

ركنے كا لمجى رہتا تھا۔

0 وہ صدر مسلم کانفرنس! ۔ جے حضور کے کشمیری مسلمانوں کی خاطر للمی کاموں کا شکریہ اواکرنے کے لئے الفاظ میسر نہیں تھے اور جو حضور کے روبرو اپنے تئیں ایک بچہ گروانا تھا۔
0 وہ مخلص کشمیری رہنما! ۔ جو احراریوں کے بدک جانے پر ' ان کی طرف سے احریوں کے خلاف " تبلیغ احمدت " کے بے بنیاد پر وہیکنڈا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اور 0 وہ عملی کارکن! ۔ جے حضور نے انگل کی کر کر " مسلم کانفرنس " کے ذریجہ مسلم مفاد کی شاہراہ پر توم کو ماتھ لے کر منتھم طریق سے چلتا سکھایا تھا۔

افرس آکہ حضور کے تشمیر کمیٹی سے مستعنی ہو جانے کے پچھ عرصہ بعد ' آہستہ الله روش پر چل نکلا۔ وہ اپ محن کے پر خلوص مشوروں اور بے لوث و بے غرضانہ رہنمائی کے بر عکس اپنے چند رفقاء کے ساتھ مل کر کا گری لائحہ عمل اپنا جیٹنا۔ اہم جماعت احمد ہو ۔ فرسانہ کیا ۔ بعنول چوہدری غلام عباس ' فیخ صاحب '' نمو کو اپنا کرو اور غالبا روحانی وہنما میں سیجھنے گئے۔ " اور عالبا روحانی وہنما میں سیجھنے گئے۔ " اور عالبا روحانی وہنما میں سیجھنے گئے۔ " اور عالبا روحانی وہنما

حضورتے ایک موقع پر فرمایا :-

میں نے کشمیری زعماء کو جو طریق بتایا تھا وہ ورست تھا تھرانسوں نے کشمیری پنڈتوں کو ساتھ ا ملایا ۔ حالا تک ہم نے ان سے ہی پچھ لے کر مسلمانوں ' سکھوں اور ڈوگروں کو وہنا تھا۔ " م

#### ياب تميرسه قصل نمبر ۱۲ ينذت نهمو اور علامه اقبال كاايك سامشوره

مسلم کانفرنس کے متعلق بقول مین محمد عبداللہ انہیں پندت جوا ہر لال نہو اور علامہ اتبال نے ایک جیسا مثورہ دیا تھا۔ شخ صاحب کا کمنا ہے۔

" - علامه اقبال نے جمعے کما کہ تشمیریوں کی نجات ای میں ہے کہ وہ ایک متحدہ منظیم میں شرازہ بند ہو جائیں اور مسلم کانفرنس کے دروازے ، غیر مسلموں پر بھی کھول وسیئے جائیں -"(آتن جنار ملي ١٢٩)

ای دور میں مسلم کانفرنس کا وجود ختم کر کے اسے " نیشنل کانفرنس "کا جامہ پہنا دیا گیا۔ ظاہر ہے جماعت احمدید اس صورت حال میں شخ محمد عبداللہ كا ساتھ نہيں دے سكتي سمى --بقول چود مرى غلام مياس-

" - دراصل تاریخ کشمیر میں بید بہت بردا منوس دن تھا۔ جب وحدت کی اور قومی شیرازہ بندی کے قعرفلک بوس کی آبنی بنیادوں کو کا گریس اور مماسما کے تعلق کی وجہ سے یاش یاش كروسينے كى طرح والى منى جس كى انتاكا يد عالم بے كه آج اس كے باعث كشميرى مسلمان بى نیں بلکہ تمام ملت اسلامیہ موگوار ہے۔" (کھکش صفحہ ۱۲۰۷)

#### ASSEMBLY OF PAKISTAN DEBATES

### ورادوا دمتا صدع مع مران کیٹی میں سے پہلے - احمران 1. I'ie Honourable Sir Muhammad Zafru'la Khan,

- 2. The Honourable Mr. Gholam Mohammed,
  - 3. The Honourable Sardar Ablur Rab Khan Nishter,
  - 4. The Honourable Khwaja Shababuddin,
  - 5. The Honourable Pirzada Abdus Saijar,
  - o. The Honourable Mr. Fazlur Rahman,
  - 7. The tionourable Mr. Jogendra Nath Mandal,
  - 8. Mautana Shabbir Ahmad Osmani,
  - 9. D., Omar Hayat Malik,
  - 10. Dr. Ishtiaq Husain Qureshi,

17/19

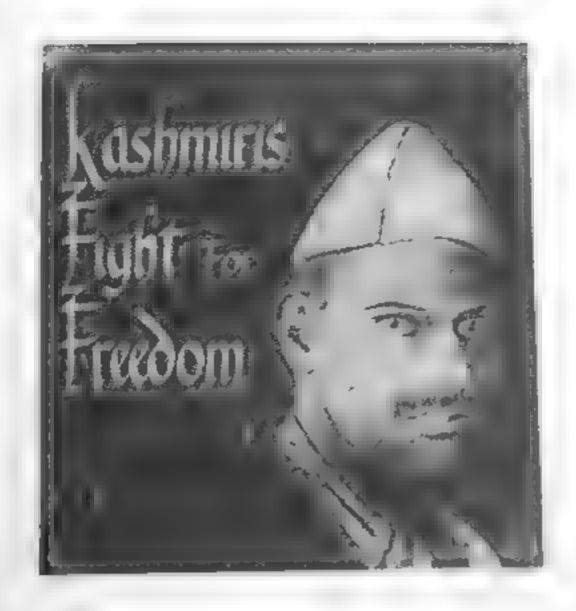

#### كتاب معنف ييف حش كومت آراد تشير بشس محريسف مراف

#### SIR ZAFRULLAH'S HISTORIC ADVOCACY

Sie Zafrulfah made a most iremarkable presentation of the Kashmir He spoke for five hours and set up a speech making record in the Security Council, later bettered by Menon in 1957. Having been associated with the Kashmir movement in 1931, he spoke with authority, The pathos of the people of Kashmir, eloquenced by Sir Zafrullah, was so moving that not only did tears roll down his own eyes but also down the cheek of many a delegate and observer. Sir Zafruilah traced the servitude of the people of Kashmir from days of old and spoke in detail how they had been sold by the East India Company for a paltry sumto Maharaja Gulab Singh. He quoted Iqbal's famous verse wherein he had, as long ago as 1931, prophested the coming up of the Kashmir issue before the League of Nations About India's I piservice to the so called "high principled morality", he quoted the Indian proverb about the elephant having two types of teeth, one for the purpose of eating and the other for public display. Pandit Nehru was so rattled by the apt comparison, that he used unbecoming language against him

# حكومت آزاد كشميركي بنياد

تقتیم ہند کے دفت پورے کثمیر کو آزاد کرانے کی خاطر حفزت اہام جماعت احمدیہ سقے رتن باغ لاہور میں تشمیری لیڈروں کی کانفرنس بلوائی ۔ اور کما کہ سے دفت تشمیریوں کی آزادی کا ے - مفتی اعظم ضیاء الدین صاحب ضیاء کو صدر جمهوریہ کثمیر سننے کو کما کیا مر انہوں نے انكاركيا پرايك نوجوان قادري صاحب سے كماكيا - انهول في بحى انكار كرديا - آخر من قريم خواجہ غلام می صاحب گلکار انور (احمدی) کے تام پڑا۔ گلکار انور نے سر اکتوبر کے ۱۹۸۰ء سے بانی صدر "عارضی جمهوریه حکومت کثمیر" کے نام سے ہری سکھ مماراجہ کثمیر کی معزول کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۵ء تک آزاد کشمیر میں یا کیس حکومتیں بنیں۔ پہلی گور نمنٹ کا ذکر ریڈ ہو پاکتان پر بھی نشر ہوا۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ اور دیگر اخبارات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بلتیس " بنیرایی انگریزی کتاب " کشمیر شخ عبدالله کا " میں صفحه ۱۹۱۸ پر ککھتی ہیں : ۔

The first Govt. was formed on 4th Oct. 1947

by Mr.G.N.Gilkar Anwar.

ین پہلی آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام خواجہ غلام نی گلکار انور نے سر اکتورے ۱۹۲۲ء کو کیا۔

## -حواشی-

ا م پير اخبار - لايور ٢٣ جولا کي ١٩٣١ء

r : زنده دود ش ۲۲۳

٣١٠ - تاريخ احمديت جلد تمبر ٢ ص ٢٠١٠

نوت ؛ جناب شورش کاشمیری کے مطابق ۔۔۔ " اقبال " قائداعظم کو دیکھتے تھے اور خود موشد نشین تنے بینی عمل سے الگ تعلق ۔ موال ان کا فکر بی عمل تھا ۔ مید عطاء اللہ شاہ بخاری عموا کما کرتے ہتے ۔ " اقبال کے ہم نشین مرتبہ صابر کرتے ہتے ۔ " اقبال کے ہم نشین مرتبہ صابر کا ور قدم اکثر و بیشتر غلط ( اقبال کے ہم نشین مرتبہ صابر کا دروی میں ۲۰۷)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ۔۔ " اقبال کے مداحوں اور شیداؤں کیلئے سب ہے مشکل اور کشمن مرحلہ کی ہے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا ورجہ وے دیا ہے ۔ حالا نکمہ ... خود حضرت ملامہ نے اپنی بے عملی کا بیشہ ایک کی کی دیشیت سے برطلا اعتراف کیا۔ (ہفتہ وار " نداء

" ٨ نومير ٨٨٩٤ ص ٣٠)

٧١ - آرخ احمات جلد تمبرة ص ٢٧٠

۵۔ پرچہ ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء

۲۔ انڈین ایوٹی رجٹر ۲۲ مارچ ۱۹۳۲ء

DA4-19 -6

orr-ut -A

٩ - آرخ اجریت جلد ۲ ص ۲۹۷

۱۰ و د - جناب ایم - ڈی - ، ٹیم کی بیکم صاحب اپنی انگریزی تصنیف" دی تحمیر آف شخ عبدالله

" ميل لکستي ٻن! --

المن المال في تحريك اجرب كے سپريم بيد مرزا بشير الدين محود الله كى خدمت بين ( Request ) درخواست كى كه دو تشمير كمينى كے سپريراو بنين - دجه اس كى يہ تقى كه اقبال جانے تھے ١٨٣٣

كد احديد جماعت ايك فعال جماعت ب اور مرزا صاحب نندز جمع كر كے بي - والشيزز ميا كر كے یں - ایسے والشیزز جو کشمیری مسلمانوں کے کاز کے لئے کام کریں - (شائع کردا فیروز سزلامور می ۱۱

اا - الغنل ١٩ تومير ١٩٣١ء

591 U - 11

۱۳ ۔ نوٹ: تنعیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ چیف جسٹس حکومت آزاد کشمیر کی کتاب " Kashmir's جمعنف نے می اور تعبات کے قوم درج " Fight for Freedom کئے ہیں اور جن مقامات کا طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا۔ ان کی تعداد الله سینظروں " لکھی ہے۔ ١١٠ يرچه ٢٠ اگست ١٩١١ء

١٥ - يرچه كم اكوير ١٩٩١م

١١ - انتاب - ١١ ارج ١٩٢٢ء

۱۷- انتلاب - ۲۰ ایریل ۱۹۳۲ء

۱۸ مه تاریخ احمدت جلد نمبرا می ۵۵۳

١٩ - ماينامه شام و سرلامور ماري ١٨٠ مل ١٦١

نوث - حضرت امام جماعت احمريه نے نه صرف لندن من بلکه عرب - امريکه - ساڑا - جادا -مصر - اور شام وفیرہ میں بھی مظلوم تشمیری مسلمانوں کی داستانی پنچا دیں - اس پروپیکنڈا کا مقابلہ رنے کے لئے ریاست تحمیم کو لندن میں (۱۹۴۱ء) چھ سو روپید ماہوار تخواہ پر ایک ایجن مقرر کرنا

توث ۔ یماں ضمنا اس امر کا ذکر غیر مناسب نہ ہو گا کہ مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب کی نظر اس ماحب ہام مای سے معنون و منسوب کی می ہے ۔ مالا تکہ چوہرری صاحب اس دور میں مودودی سادب کی روش سے سخت نالال ستے ۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ کیم ستبر ۸ ۱۹۴۸ء کے صفحہ اول کی خبر کے الله بن چوبدری غلام عباس " تین گھند تک مودودی صاحب کو قائل کرتے دہ کہ وہ اپنا فتویٰ کہ ( اللي كا جماد جائز نبين ) واپس لے لين مروه اس ميں كامياب نه ہو سكے \_ پھر اى دور ميں چوہدرى محب كا درج ذيل بيان شائع ہوا \_

لا بور - ۳۰ ر اگست ۱۹۳۸ : سنج مقامی اخبار نویسول کو خطب کرتے ہوئے آزاد کشمیر گور نمنٹ س پریم یڈر چوبدری خلام عباس نے کما کہ .... شخ عبداللہ 'اس بات کا برا پروپیکنڈا کر رہا ہے کہ CAT

پاکتان میں شرعی نظام کی بوی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور دہاں سابی صالت ناگفتہ بہ ہے۔ حالا تکہ مودودی پارٹی یا چند احراری کارکوں کو حکومت پاکتان نے محض اس لئے گرفتار کیا ہے کہ وہ نہواور پٹیل سے چنے لیتے تنے ادر ان کے تغیہ ایجنٹ تنے ۔ " (انقلاب صفحہ اول پرچہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۸ء) ۲۰ ۔ ماہتامہ شام و سحر اگست ۸۲ء ص ۳۳ء (اخبارات کے نام بیان جم نے "الفضل " سے نقل کیا ہے۔ پرچہ ۱۸ اکتوبر ۱۳۳۹ء)

۳۷ ۔ ۱ ۔ احمیت کی مخافت میں ہر دو پرچوں کی پالیسی ہم آپٹک تھی ۔ اندازہ سیجئے ۔ احمیت کی مخالفت کے اس دور میں ان دونوں نے مل کر کتنا جھوٹ امچھاما ہو گا ۔ ب ۔ جناب شورش کاشمیری لکھتے ہیں ۔ '' زمیندار '' بہت دنوں تک '' کامحرس '' کا حامی رہا ۔ نامبا ۱۹۳۸ء کے آناز میں سر سکندر

حیات نے اس کا رخ پلاا " (پس دیوار زندال مس الال

۲۳ خط مجرره برابيل ۱۹۳۲ء مكاتيب اقبال -

١٢٠ س ٢٨ يرچه كم مارچ ١٩٩٠ء

۲۵ - الفينل ۹ ر قروري ۱۹۳۲ء ص ۱۰

44-0° -14

rr-20 -12

نوٹ: یہاں اس امر کا بیان بھی دلچیں کا موجب ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس بات کا شدید متنی تن ۔ کہ اگریز "تشمیر پر قابض ہو جا کیں۔ باکہ تشمیری مسلمانوں کو ریاست کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو۔ اس طبقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے چیہ اخبار نے ایک ڈوردار اداریہ سپرد تھم کیا اور لکھا۔ .

#### تشمير كوبرنش انذيا كاصوبه بنايا جائے

" \_\_\_ تمام دنیا میں انگریز قوم ' معدلت عمشری ' انعماف پیندی اور یی نوع انسان کی مصبت
دور کرنے کے لئے نمایت مشہور ہے ۔ ..... ممکن ہے کہ اس قوم کی انصاف دوستی بی کی بدولت اس
جموٹے سے ملک برمانیہ کو خداد ندنے اتن بڑی سلطنت بنا دی ہے۔

 تك ظالمول كى قرست من ورج رب كا - (يرچه ١٦ جولائى ١٩٣١ء)

٢٩ ٥٠ - آريخ احميت جلد تمرو ص ٢٠٠

۳۰ ۔ کشمیری سمیٹی کے ممبران کی تعداد ۱۳ متی ۔ ۱۳ ممبروں نے درخواست پر دستخط کئے۔ ان ۱۳۳ میں سے ۲ لینی مولانا عبد الجید سامک اور پروفیسر عبد القادر صاحبان کا حضور کو پیغام پینچا کہ دراصل ورخواست دہندگان علامہ اقبی کو صدر بنانا چاہتے ہیں اور علامہ کی اپنی بھی یکی خواہش ہے۔ اس کے آپ ابھی اجلاس نہ ہونے دیں۔ تمر حضور نے ان کے مثورہ پر عمل نہ کیا۔ " ( آری احمد مت جلد نمبر۲ ص ۸۰۷)

٣١ - الغنل ٢٨ مئي ١٩٣٣ء

نوث ۔۔ ٢ ر من ١٩٣٣ء ك اجلاس من پاس كى جائے والى قرارداد كا اہم حصديد تھاكد ۔۔۔ " آل اندیا کشمیر کمینی " کا بیر جلسه " سول ایند منری گزت " مین شائع شده بیان سے کد ۔۔ " کمینی کے متعدد ارکان نے ایک درخواست ای امرکی جمیجی ہے کہ سمندہ سمینی کا صدر " فیر قادیانی " ہوا کرے۔ " قطعی علیمر کی " کا اظہار کر تا ہے۔ "

یماں موال پیرا ہو تا ہے کہ اگر صدر کے قاریانی ہونے کی دجہ سے تحمیر میں " تبلیغ احمد عت " ہو ری تھی اور ای کی وجہ سے ان کا بٹایا جا ' ممبرال کے نزدیک ضروری تھا تو کیٹی کے اس آخری ا جلاس میں کمیٹی نے متفقہ طور پر " سول " میں شائع شدہ خبرے بیزاری اور علیمہ کی کا اظمار کول کیا ؟ اور اس کے ساتھ بی حضور کی خدمت کو "گران بہا" اور " مخلصائہ " خدمات قرار دسیتے ہوئے انهیں " شاندار خراج محسین "کیوں پیش کیا ؟

۳۲ ساست - ۱۸ منی ۱۹۳۳ء

٣٣ - آريخ احميت جلد تمبر٢ ص ٢١١

- Lro اييناً ص ١٦٢

اليناً من ١٢٢

عارج ١٩٣٢ء

۳۸ ۔ آئل چار س ۱۳۹ ۔ ۱۳۳

نوٹ ؛ راقم عرض کر تا ہے کہ اپنی جماعت کے انجن کو چلانے کے لئے احرار وقا فوق مخلف مخسیتوں رجم عتوب سے سودے بازی کرکے رقم عاصل کرتے رہے۔

#### 0 --- جناب شورش كاشميري - قائد احرار "مولانا مظر على الكمرك بارے ميں انكشاف كرتے ہيں -

" مقرطی کا زہنی عقد ' ملک نعز حیات فاں (وزیراعظم بنجاب - سربراہ یونی نسٹ پارٹی ) ہے ہو چکا تھا اور وہ کا تحری کے روپے سے متعہ کر رہے تھے (بوئے گل دود چراغ محفل می ۳۲۳)
0 -- میاں امیرالدین جنوں نے احرار کے لئے قنڈز فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا 'کا کمتا ہے

" \_ احرار نے اعلان کیا تھا کہ وہ خود سے فنڈز تشمیر میں خرج کریں ہے محر عملاً ایسا نہ ہوا اور فاصی جمع شدہ رقم ضائع ہو گئے ۔ " ( Considerable amount was wasted ) ( فیخ میر از باقیس یہ ٹیر ( انگریزی ) میں ۱۰)

0 ۔۔ بقوں رئیس احرار افضل حق ۔۔ " تحریک تشمیر میں احرار نے جتنا ڈنڈ جمع کیا ۔ اس کا بردا حصہ سکرٹ نوش رمناکاروں کو سکرٹ مہیا کرنے پر صرف ہوگیا (پس دیوار زنداں میں ۱۳۷)

#### نیا مرحله

نوت (۱) علامہ اقبل جنوں نے اہم جماعت احدید کے ساتھ کام کیا تھا وہ و حضور کے استعفی کے بعد اپنے تجوات کی بناء پر بید اعتراف کرتے ہیں کہ ۔۔ " سل اعدید کشمیر سمینی " نے مسلمانوں کی ہمدردی میں مغید اور کا روں اوا کیا گر جماعت اسلائی کے " ممتاز احمد صاحب " نے اپنی تاب " مسئلہ کشمیر" ( نظر ٹائی از مو انا ابو الا ملی مودودی ) میں بید وعویٰ کیا ہے کہ

" ۔ نموس تریجی شواہر تصدیق کرتے ہیں کہ قادیانیوں کی تشمیر سمیٹی میں شمولیت ب معی ا

(ب) جو رہنما تفکیل سمین کے وقت شمانہ میں جمع ہوئے۔ ان میں (صدر کے علاوہ) صرف ایک احدی تق (بنیا تفکیل سمین کے وقت شمانہ میں جمع ہوئے۔ ان میں (صدر کے علاوہ) مرف ایک احدی تق (بینی مومانا عبدالرحيم صاحب درد) مرحم عت اسلامی کے متاز صاحب لکھنے ہیں کو ان میں اکثریت احدیوں کی بی تقی ۔ (مطبوعہ ۱۹۷۶ء)

۲۹ م تحریک قاریان ص ۲۳

وس ما معلوم اعواء

ہ مصنف زندہ کے مطابق اس فاکوئی واضح شوت نہیں گئا (سم ۱۵۲۷) مصنف زندہ کے مطابق اس فاکوئی واضح شوت نہیں گئا (سم ۱۵۲۷)

(ب) زمینوں کی ملکیت کے بارے میں جو حقوق ہے ۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حفزت امام ۸۲۹

جماعت احمریہ فرماتے ہیں۔

" بھے سب سے زیادہ خوشی اس امری ہے کہ زمینوں کی ملیت 'ریاست سے لے کر '
زمینداروں کو دے دی گئی ۔ اگر سوچا جائے تو یہ کرد ڈوں کا فاکدہ ہے ... یہ امر کشمیر کی آزادی کی 
پکلی بنیاد ہے ... جھے اس تغیر دہری خوشی ہے کیونکہ اس مطالبہ کا خیال سب سے پہلے میں نے پردا
کیا تھا اور زور دے کر اس کی ابمیت کو منوایا تق ۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مطالبہ مانا نہیں جا سکی 
گرانلہ تعالی کا محض فضل ہے کہ سخر یہ مطالبہ شلیم کر بیا گیا۔ (آریخ اجمہت جلد نمبرا شمیمہ ۲۰۰)

۳۲ ۔ ابیناً من ۱۹۵۰ + ثنق نبر ۱۳۰ - سر ظفر الله خال کے نام سر فغنل حسین کے قطوط ۲۶ جون ' ۳ جولائی ۱۹۲۳ء مرتبہ وحید احمر ( انگریزی )

During the year 1931-3 Muslim League's total expenditure did not exceed Rs. 3000, In 1933 with a total income of Rs. 1319, its annual income showed a deficite of Rs. 564, (Author D.P. Singhal (England 1983) P.374

۲۴ ۔ کمتوبات اقبال بنام نذرینیازی شائع کردو اقبال اکادی ( مطبوعه سمبر ۱۹۵۷ء اکتوبر ۱۹۵۷ء من

۲۵ - وکلاء کے ضمن میں علامہ کی جدید کشمیر کمیٹی واکل سمرہ بیہ خدمت پچھ یوں تھا۔
مقدمہ علی بیگ میں ۱۹ طزون سے اور ۲۳ گواہ - مسل ہزاروں صفحات پر مشمل سمی - مقدمہ
ثیارہ ماہ جاری رہا - "جدید کمیٹی " کے میں عبدالحی صاحب ایدووکیٹ نے صرف دو دن بحث کی اور
والہیں چلے گئے (کشمیر کی کرنی ص ۲۵۹) ای طرح " سکھ چین " کے مقدمہ کے ابتدا میں ۱۲۹ طزم سے
والہی چلے گئے (کشمیر کی کرنی ص ۲۵۹) ای طرح " سکھ چین " کے مقدمہ کے ابتدا میں ۱۲۹ طزم سے
د ملک برکت علی صاحب بحث کے لئے تربیف اے ۔ گر بحث شروع ہونے میں پچھ دن باتی تھے کہ
والوزی والیس مطے گئے (ایشا ص ۲۵۷)

الله مد راغب احمن کے نام خط ۱۹ اگست ۱۳۳ مین دیگر " ص ۸۱

۱۳۶ اینا خط ۲۸ تمبر ۱۹۳۳ء ص ۵۷

٢٨ ٥٠ ايناً خط ١٤ تمبر ١٩٣٣ء ص ٥٣

راتم عرض کر بہ ہے کہ عادمہ کو خود بھی احس س رہ ہے کہ وہ قوم کو جدوجمد کا جیام تو دے ۸

کتے ہیں محر خود میدان عمل کے شا سوار نہیں۔ چنانچہ آپ نے میاں بشیر احمد ( ابن میاں شاہ دین صاحب ) کو پتایا ۔

" - دیکھو! ٹیگور عملی ترمی ہے اور اس کی شعری امن و خاموشی کا پیغام دیتی ہے - اوھر میری شاعری میں جدوجہد کا ذکر ہے نیکن میں عملی ترمی نمیں ہوں ۔ " ﴿ اَلْمُونَاتَ اقبال ص ٥٠ ﴾ اسی طرح نامور دانشور اور ادیب جتاب متاز حسن نے ۱۹۳۱ء میں لکھا: ۔

" ا قبل کے قول اور نعل میں تضاد ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ا قبال کی عملی زندگی وہ نہیں جو ہونی چاہئے۔ "

رسالہ جمایوں ۱۹۳۱ ۔ " علامہ اقبال 'متازحسٰ کی نظریں ۔ " مرتبہ ڈاکٹر محمد معزالدین میں عام ۔ اقبال اکادمی ۔ لاہور )

الا على المرسم المار مرسم الماء من ١٥٠

۵۰ ما سماتیب اقبال حصد اول ص ۵۳۴ محرره ۹ فروری ۱۹۳۴ء

اله دراتال س ۱۸۸

١٥١ - آاريخ احديث جلد تمبرا ص ١٧١

۵۲ - جناح اصفهانی کارس پندنس - متوب عفروری ۴۸ و ص ۵۲۲

۵۳ ۔ اتبال کا فن مرتبہ کوئی چند ناک ۔ پیش لفظ مرقومہ ۱۰ را بیل ۱۹۸۲ء (ایج کیشنل مبلشنگ یاؤس دار اپریل ۱۹۸۳ء (ایج کیشنل مبلشنگ یاؤس دلی نبریو)

۵۵ ۔ تاریخ احرار می ۳۹ ۔ زمزم بک ایجنس - موری دروازہ - لاہور

۵۷ - مخکش ص ۱۲۳

٥٥- النسل الرابي ١٩١٧ء

# سابق وزمر قانون حكومت أزاد كشمير

# جناب ڈاکٹر سلام الدین صاحب نیاز کی بیٹھک میں

بیشک کا دروازہ کھانا تو ایک بنس کھ ' فورانی صورت باریش بزرگ کو سانے کھڑا پیا۔

مفتگو کے دوران میں انکش ف ہوا کہ عمر ۵۵ مال ہے۔ مزگام ' تخصیل کھام ضلع اسلام آباد

مشیر کے بای ہیں۔ ابل حدیث مسلک ہے وابستہ ہیں۔ " انجمن مماجرین کشیر " کے

مرگرم رکن رہ چے ہیں۔ نام " سلام الدین نیاز " ہے۔ ۱۹۷۳ء ۔ ۱۹۹۱ء کے عرصہ میں

بحیثیت و ذیر قانون ' حکومت آزاد کشیر میں خدمات مرا نجام دے چکے ہیں۔ مغربی پاکستان

لوکل کو نسز مروس میں درجہ اول کے افر اور کراچی ہے گجرات تک کے بڑے برے شہوں

میں ایڈ مشریم رہ کر گو جر انوالہ میولیل کارپوریش سے رہائر ہوئے ہیں اور آبکل انجمن جمایت

اسلام لاہور کے آزیری فانس بکرٹری ہیں۔ آپ سے بات چیت کرتے ہوئے خاطب کا زبمن

خود بخود اس کی اور قومی احساس کو چھوٹ لگتا ہے جو آپ کے دل کی مجرائےوں میں آبالیان کشیم

خود بخود اس کی اور قومی احساس کو چھوٹ لگتا ہے جو آپ کے دل کی مجرائےوں میں آبالیان کشیم

ورنہ مختلف ممائل پر آپ کا تجزیہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے مؤد خول نے اپنے ورنہ میں تھوں خول خال دی ہے۔ ہمارے مؤد خول نے اپنے تھوں تھیں تعمیل تا تو ایک بات ہے۔ ہمارے مؤد خول نے اپنے تھوت کا مراغ نگانے کے لئے بری کاوش کی کوئی ان کی میں تا اس حقیقوں تھی تو تو لئے نہاں کی جوئی ان کی مزئی ہے۔ کہ اب حقیقوں تھی تو تو انگ دی ہے۔ کہ اب حقیقوں کا مراغ نگانے کے لئے بری کاوش کی کوئی آپ کی مزئی ہے۔

آئے ویکھتے ہیں کہ تشمیر کے لئے سوز دروں رکھنے والے ' تعصب اور جانداری کی آلودگیوں سے پاک ' کی کھنے اور کی سننے کا حوصلہ رکھنے والے اس بزرگ کی ' آریخ کشمیر کے اس دور کے بارے میں سوچ کیا ہے۔ جس کا مسودہ لے کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو!

راقم نے اپنا تعارف کرائے ہوئے اور حاضری کا مقعد بتاتے ہوئے عرض کیا کہ میرا تام سینے عبد الماجد ہے۔ ملازمت کے آخری دور کا معتدبہ حصہ واپدا اکاؤ تش ٹریننگ اشٹی ٹیوٹ میں بطور '' کیکچرار '' کرزا ہے۔ رین ٹرمنٹ سے پچھ عرصہ پیٹے جتاب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال م

کی تعنیف " زندہ رود" کے مطالعہ کا موقعہ طا۔ پین اسم رہے جماعت ہے وابسۃ ہوں۔ اس
تعنیف بین جھے " اقبال اور اسم رہ " کے موضوع ہے دلیسی متی ۔ جھے احماس ہوا کہ
مصنف نے اس موضوع پر معاملات کی پوری طرح چھان پیک نہیں کی ۔ بیس نے اس بزرگ کو مخالمب
"جمرہ" لکھنا شروع کیا تو یہ مصورہ " صفات پر محیط ہوگیا۔ بیس نے اس بزرگ کو مخالمب
کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب! آرائے سمیر پر آپ کی گری نظر ہے۔ آپ کے گئی تحقیق
مضابین ملک کے جرائد و اخبارات بیس شائع ہوتے رہے ہیں ۔۔ " زندہ رود" کے حوالے
سے میرے تبعرہ کے اس کے قریب صفات کا تعلق " ۱۹۳۱ء کی آل انڈیا شمیر کمیٹی ہے ہے
۔جس کی صدارت ' برصفیر کے مسلم زنداء کے اجلاس بیس علامہ اقبال کی تحکیک و اصرار اور
۔ جس کی صدارت ' برصفیر کے مسلم زنداء کے اجلاس بیس علامہ اقبال کی تحکیک و اصرار اور
خواجہ حسن نظائی کی آئید پر حضرت امام جماعت احمد سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے
خواجہ حسن نظائی کی آئید پر حضرت امام جماعت احمد سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے
ہرد کی تن تھی ۔۔۔ بی اس لئے عاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کو زخت نہ ہوتو یہ حصہ ملاحظہ قبا

ڈاکٹر صاحب! جملے تشمیر کے معاملات سے ممری ولچیں ہے۔ جس آپ کا مسودہ بخو تی دیجھوں گا۔ آپ بید فاکل چند روز کے لئے میرے پاس چھوڑ جائے۔

چند دنوں کے بعد خاکسار ۳۰ ر اسمبر ۱۹۹۰ء کو حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ نے بری خندہ پیشانی سے خوش آب ہے بری خندہ پیشانی سے خوش آبدید کما اس موقعہ پر قریباً تین محمنہ تک آپ کی بیٹھک میں جو مفتکہ ہوئی اس کا خلاصہ کچھ بول ہے۔

سوال: ذاكرْ صاحب إكيا آب كو ميرا مسوده ديجينے كاموقعه ملا۔

ڈاکٹر صاحب: ہی باں۔ میں نے سارا مسودہ پڑھ لیا ہے۔

سوال ای میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اس مسودہ کے مندرجات سے آپ کو کس حد تک الجبالاف اور کس حد تک انقاق ہے؟

ڈاکٹر صاحب " آپ نے جو کھے لکھا ہے میرے نزدیک اس سے اخترف کرنے کی کوئی وجہ نظر
نہیں آتی۔ بلکہ ایک بات مجھے کھنگتی ہے۔ میرا آباڑ یہ ہے کہ زندہ رود میں اٹھائے کے نکات
پر تبعرہ کرتے ہوئے آپ نے کچھ معذرت خواہائہ رویہ افتیار کیا ہے
طاکسار " میں آپ کے آباز کی محرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا آپ وضاحت کرتا پند کریں سے
کہ معذرت خواہائہ رویہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟

ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اپنی تحریر کو محاط طریق پر لکھا ہے۔ شاید اس لئے کہ قار نمین معرض نہ ہوں کہ آپ نے اپنی تحریر کو محاط طریق پر لکھا ہے۔ شاید اس لئے کہ قار نمین معرض میں بیان کرنا تعریف کے ذمرے میں نہیں آآ۔ آری اپنے آپ کو واقعات کی صورت میں بیان کرتی ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اس سے خوش ہوتا ہے یا خلکی کا اظہار کرتا ہے۔

پہلے تو مرزا صاحب از نور (کیم اگت ۱۹۳۱ء) کو واکسرائے سے طے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دلوانے کی طرف توجہ ولائی ۔ پھر کشمیر کمیٹی کا وفد ہمر اپریل ۱۹۳۲ء کو ان کی خدمت بیل بھیجا ۔ اس وفد میں نواجہ حن نظامی ۔ مولانا شغیع واؤدی ۔ نواب کنج پورہ ۔ مول نا اسلیل غزنوی ۔ سید محمن شاہ ۔ خان بماور رحیم بخش ۔ ڈاکٹر شفاعت احمہ خال ۔ سید حبیب ۔ چوہدری ظفر اللہ خال اور مولوی عبدالرحیم وروش مل تنے ۔ اس وفد نے کشمیریوں پر ہونے والی چرہ دستیوں سے وائسرائے کو سمال کے روئ کرنے کے لئے مناسب اقد امات کرنے دور دیا ۔ کہ وزارت میں مسلمان گورنر اور کم از کم دو مسلمان وزراء لئے جائیں ۔ پر زور دیا ۔ کہ وزارت میں مسلمان گورنر اور کم از کم دو مسلمان وزراء لئے جائیں ۔ پر زور دیا ۔ کہ وزارت میں مسلمان گورنر اور کم از کم دو مسلمان وزراء لئے جائیں ۔ پر زور دیا ۔ کہ وزارت میں مسلمان گورنر اور کم از کم دو مسلمان وزراء گئے جائیں ۔ پر زامادب کی اس نوع کی آئی کاوشوں کے نتیجہ میں جی (Glancy) گلیشی کھشن کا

سوال استمير سمين آئين ذرائع سے كام ليل تقى اور مجلس احرار تشدد اور جمعه بازى سے -بعض طفول كاكمنا ہے كه موالذكر كاوش زيادہ ثمر آور تقى - ڈاکٹر صاحب: قطعاً نہیں۔ احرار کے کردار پر ان کی اپنی تاریخ کواہ ہے نیز شورش کاشمیری کی تحریریں بھی ۔ میں نے ہفت روزہ '' استقلال '' میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا تھا۔ " - " کچه نوگ به وعویٰ کرتے ہے کہ اگر ریاست کی حکومت کا مقابلہ آئی طور طریقوں سے کیا گیا تو چھ بھیجہ بر آمد نہ ہو گا۔ لیکن صحیح طریق کار می تھا کہ جدوجمد آزادی کو آکمی ذرائع سے چلایا جائے۔ چنانچہ اس کے خوشکوار نتائج بر آمد ہوئے۔ اہالیان ریاست نے بھی بے پناہ قربانیاں دمیں اور بیرونی بمدردول نے بھی کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کیا ۔ اگر بیرونی رہاؤ خ**صومیا** حکومت برطانوی ہند کا مسلسل دباؤ مهاراجه اور حکومت جموں و کشمیریر ندیرہ آنوا تنی قریانیوں کے بادجود مسلمانان تشمير کھ نہ كرسكتے - سب كوششوں اور قربانيوں كے سكجا ہونے سے ہى اچھے نتائج بیدا ہوئے ۔ آل اعذیا تشمیر سمیٹی کے نمائندوں نے مسٹر گلانسی اور مسٹر ڈلٹن سے بار بار لم قاتی کیں اور ان سے عمیری عوام کے مطالبات کی منظوری کی سفارش کرتے ہر زور دیا۔ پھر ۲۳ اپریل ۱۹۳۳ء کو آل انڈیا کشمیر سمیٹی کا وفد مسٹر کانون و زیر اعظم تشمیرے ملا۔ اس وفد میں مسترعبدالہید ملک - مولوی محمہ بیقوب - سید میرک شاہ اور مولانا عبدالرحیم درد شامل تھے - حكومت بند ك دباؤ ك منمن من جويدرى غلام عباس صاحب كى بيد شمادت بردى ابم ب-" آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے پیم اصرار کے باعث حکومت بند کا معاملات کشمیر میں وظل انداز ہونا ناگز ہر ہو گیا۔ (مخکش م ۱۱۱)

سوال : آب نے زبانی تفتکو میں قربیا تھا کہ آپ کو رشن باغ لاہور میں ۸۲۔۱۹۳۷ء کے دران میں مرزا صاحب سے متعدد ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا اور سے کہ

I have yet to see such a great leader

اور پھریہ کہ آپ کے ول میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اتن گھری قدر و منزلت کی اہم وجوہات کیا ہیں ؟

واکثر صاحب ؛ ایک تو بین نے بتایا تا ! حربت کشمیر کی تم میں مرزا صاحب کا خاصا و کار صاحب کا خاصا ہے۔ دو سرے بین نے رتن باغ کی مل قاتوں میں محسوس کیا ۔ کہ وہ پین اسلام ازم کے برے عمبردار اور ایرووکیٹ سے ۔ میں وجہ تھی کہ وہ ابتداء ہے کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کرتے آ رہے سے ۔ اگرچہ ان پر الزام نگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں وخل دیتے تھے ۔ محریس اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں وخل دیتے تھے ۔ محریس اس بات سے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے کشمیر کی سیاست میں وخل دیتے تھے ۔ محریس اس بات سے معادد

ماجد صاحب! مرزا صاحب سے ملاقات کرنے والا میں اکیلا نہیں تھا۔ بلکہ ایک وقد ہوتا تھا۔ اور اس وقد میں مرزار گو ہر رحمٰن جو مسلم کا غرنس کے بانوں میں تھے۔ خان محمد رفیق خال رخائر الا تبریرین مری پر آب سنّہ لا تبریری ۔ میر عبدالمنان ایم اے ۔ ایل ایل بی (جو اب بھی کراچی میں موجود ہیں) چوہدری کریم بخش صاحب جنوعہ ۔ غلام قادر سو پوری 'خواجہ علی محمد بابا 'مفتی میاء الدین میاء 'چوہدری محمد اساعیل اید ووکیت 'خواجہ عبدالنقار ڈار۔ خواجہ علی محمد بابا 'مفتی میاء الدین میاء 'چوہدری محمد اساعیل اید ووکیت 'خواجہ عبدالنقار ڈار۔ خواجہ علی محمد بابا 'مفتی میاء الدین میاء 'چوہدری محمد اساعیل اید ووکیت 'خواجہ عبدالنقار ڈار۔ خواجہ علی محمد بابا 'مفتی میاء الدین میاء '

مرزا صاحب کے بارے میں ان سب کے آثرات کی تھے جو میرے ہیں۔
سوال \* ذاکر صاحب! اس فتم کے وفدوں میں اکثریت غیر از جمعت حفزات کی تھی۔ کیا
آپ کو یاو ہے مرزا صاحب نے کسی موقع پر آپ لوگوں کو '' شبلیغ احمدیت ''کی ہو۔
ڈاکٹر صاحب \* تبلیغ تو دور کی بات ہے انہوں نے تو بھی تبلیغ احمدیت کے سلمہ میں اشار آیا
گنانتا بھی ایک لفظ تک نہ کیا۔

اجد صاحب اس موقع پر پس آپ کو ایک لطیفہ ساؤں ۔ ایک دن اس موضوع پر بات ہونے گئی ۔ کہ شیخ مجمد عبراللہ کی آپ نے ہر طرح الداد کی ۔ اس کے بادجود جب محف صاحب پر دباؤ پڑا ۔ تو انہوں نے مرزا صاحب! آپ سے بیجھا چھڑا لیا ۔ اگر ایبا ہی موقعہ ہم پر بحق آن پڑے ۔ اور جمور المسلمین ہم سے دریافت کریں کہ آپ احمدیوں کو کیا سیجھے ہیں ؟ میں نے مرزا صاحب سے کما ۔ کہ آپ صاف گوئی سے جمعے بتا کیں کہ اگر ہم جمبور سے اللہ ق کرتے ہوئے آپ ہم کرتے ہوئے آپ کے متعلق وہی الفاظ استعال کریں جو شیخ عبداللہ نے کہ تو کیا آپ ہم کی سے ناراض تو نہیں ہوں گے ؟ اس پر مرزا صاحب نے ازخود فربایا ۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم کافر ہیں ۔ میں تو عرض کیا ۔ بالکل میں مطلب ہے ۔ اس تعظو کے دوران مولانا عبدالرحیم درد بیجھے سے میرا کوٹ کھنچ رہے تھے ۔ مرعا ان کا یہ تھا کہ نیاز صاحب! اوب شوظ خاطر رکھے ۔ مرزا صاحب کی بھیرت افروز نظروں نے درد صاحب کو دکھ لیا ۔ مسکرا کر فربائے خاطر دکھے ۔ مرزا صاحب کی بھیرت افروز نظروں نے درد صاحب کو دکھ لیا ۔ مسکرا کر فربائے ۔ ثابے بھی خاطر دکھے ۔ مرزا صاحب کی بھیرت افروز نظروں نے درد صاحب کو دکھ لیا ۔ مسکرا کر فربائے ۔ ثابے بھی

ماجد صاحب! اتنی صاف کوئی کے بادجود اگر کوئی یہ کے کہ تحریک کھیری آڑ میں مرزا

صاحب اپنے عقائد کا پر جار کرنا جائے تھے تو میرے پاس اس کا کیا علاج ہے۔

ماجد صاحب! جب مرزا صاحب کے خلاف جہانی اجراء کو اچمالا جا رہا تھا۔ ان میں سب سے اہم بیان دنول جن کشمیری لیڈرول نے اس افرام کی تروید کی ۔ میرے نزدیک ان میں سب سے اہم بیان میر واعظ احمد اللہ ہمدانی کا ہے۔ جے آپ نے شاید اپنے مقالہ میں درج نہیں کیا۔ میر واعظ ہمدانی بہلوی کمتب سے خسلک تھے اور ان کا کشمیر میں بہت برا مقام تھا۔ انہوں نے مرزا صاحب کو خط بھیجا تھا جو اخبارات میں بھی شرقع ہوا کہ میں قادیانیت سے دور ہوں محرسیای صاحب کو خط بھیجا تھا جو اخبارات میں بھی شرقع ہوا کہ میں قادیانیت سے دور ہوں محرسیای مصل کے کاظ سے متحدہ محاذ بنانے کے حق میں ہوں۔ کشمیر کمیٹی اور جناب (مرزا صاحب) کی انقل کوشش ہمارے دلی شکریے کی صحق ہے 'جس کی ہروقت کی ایداد اور قیمی مشوروں کی انقل کوشش ہمارے دلی شکریے کی مستق ہے 'جس کی ہروقت کی ایداد اور قیمی مشوروں نے مشکلات کے حل کرنے میں آسانیاں پیدا کیں۔ آپ کے بجوائے ہوئے وقود ہمارے کاموں میں نوری دلی جی از رہے ہیں۔ آپ خلفر علی خال کے پردیگنڈے سے بدول نہ ہموں۔ ہر سمیری آپ کا حمون ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! میں نے ۱۹۳۸ء کے سول اینڈ ملٹری گزٹ کے کسی پرسچ میں چوہدری
غلام عباس کا بیان پڑھا تھا کہ میں مولانا مودودی صاحب کو تین مجھنے تک قائل کرتا رہا کہ آپ
جہاد کشمیر کو حرام قرار دیا جانے والا اپنا فتوی والیمی لے لیں۔ محر مجھے اس میں کامیابی نہیں
ہوئی۔ آپ اس بیان پر روشنی ڈال سکیں سے ؟

ڈاکٹر صاحب ؛ مجھے چوہدری صاحب کا یہ بیان تو یاد نہیں گریہ یاد ہے کہ مودودی صاحب کے فتوئی حاصل کیا تھا اور کشمیر لبریش فتوئی حاصل کیا تھا اور کشمیر لبریش فتوئی حاصل کیا تھا اور کشمیر لبریش فرنٹ کی طرف ہے اس کو فاری ۔ عربی ۔ اردو ۔ انگریزی اور فرانسیبی میں شائع کرا کے کٹرت ہے تعتبے کیا تھا۔

سوال : جن حفزات كا آپ نے ذكر كيا ہے كہ وہ آپ كے ہمراہ رہن باغ لاہور ہيں مرزا صحب سے ملاقات كے على وہ كي ديكر ليڈر كو صحب سے ملاقات كے لئے حاضر ہوا كرتے تھے \_ كيا آپ نے ان كے على وہ كسى ديكر ليڈر كو بھى وہاں جاتے و كھا ہے \_

ڈاکٹر صاحب: میرا ذاتی مشاہرہ تو نہیں ہے۔ گر سننے میں آیا تھا۔ کہ خور یا کسی کے واسطہ سے خان ریافت علی خان ۔ نواب معروث ۔ میاں ممتاز خان دولتانہ وغیرہ بھی مرزا صاحب سے مشورہ حاصل کرنے والوں میں شامل جھے۔

سوال أكولي أور قابل ذكربات؟

وُ اکثر صاحب ؛ مرزا صاحب اکثر کما کرتے ہے کہ سے عبد اللہ کو اب بھی رام کیا جا سکتا ہے۔ اسے اب بھی اپنی مطمی میں بند کر سکتا ہوں۔ میری اس سے ایک دفعہ علاقات کروا دی

سوال: پراس ملاقات میں کیا امر مانع تغاج

ذاكثر صاحب يبيين كه سكا - اندازه تقاكه «مرزا ماحب - عبدالله " ملاقات كو ا محریز سخت ناپند کر یا تھا۔ اندیا کو بھی بھی خطرہ تھا کہ سابقہ دور میں مرزا صاحب کے چو نکہ اس ليدر پر ذاتي و قوى احمانات يس - اس ك اكر ان كى ملاقات مو مئى تو شايد ده رام موجائ اور پاکتان کا حامی ہو جائے۔ اور اماری ساری سکیم ناکام ہو جائے۔

بسرحال مرزا ماحب کی باتول سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شخ صاحب کے خیالات کا وحارا پلٹ سکتے ہیں۔ بن دو ایک ملاقاتوں کے مواقع حاصل ہونے کی دریے۔ سوال : اعجمن مهاجرین میں آب کا خاصا کردار رہا ہے۔ اس اعجمن کا تعارف اور مرزا معادب كا اس سے تعاون! اس پہلو پر پچھ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں کے۔

ڈاکٹر صاحب یا انجمن مهاجرین اکتوبر ۱۹۳۸ء میں قائم ہوئی تھی ۔ کشمیر سے کشمیری محنت مزدوری کرنے کے لئے بارڈر کراس کر کے آیا کرتے تنے ۔ فیروز پور ۔ امر تسرو فیرہ بارڈرول پر تین تین جار جار سو تشمیریوں کو گرفار کر لیا جاتا ۔ ابھی دینا اور پاسپورٹ کاسٹم جاری نہیں ہوا تھا۔

البته پرمث سے انڈیا آنا جانا تھا۔ میں مهاجرین کو منانت پر لے آیا کر آتھا۔ چیف منظر مسٹردولتانہ سے گفتگویں یہ فیصلہ ہوا کہ قانون کے تقاضے پورا کرنے کے بعد ان لوگول کو رہا کر ویا جائے۔ ماکہ محنت مزدوری کر کے پیٹ پال سکیں۔ ادھر صوبہ جمول کے مسلمان۔ جن کو جمول سے زبردی نکال میا تھا۔ ان کا زبردست ریالا آیا۔ ان کی آباد کاری کا مسئلہ بھی زیر نظر تی - ان ونول سلمنٹ کے کام میں ایم - ایم احمد صاحب کا خاصا دخل تھا۔ کشمیریوں کی بیہ بجرت زیادہ تر مجرات ۔ محوجر انوالہ ۔ جہلم ۔ سیالکوٹ ۔ لاہور کے بار ڈرول سے ہوتی تھی ۔ اس کے انجمن مهاجرین نے اپنے تمام ذرائع اختیار کرکے ان کی آباد کاری کے لئے ایک كينى بنائى - بس كے صدر خان محمد رفق خان مرحوم ستے - اور من جنزل سيررزى مقرر ہوا -

مجلس متنعمہ ہیں وہ بوگ تھے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں ۔ جب ہم سینکمنٹ کی کوششیں كنے لئے تومناب سمجاكياكہ مرزاصاحب سے ملاقات كرلى جائے۔ اس ير مردار كو ہر رحمن نے اپنی برانی وا تفیت کی بناء پر مرزا صاحب سے سلسلہ جنبانی شروع کی - بول المجمن مهاجرین کے مرزا صاحب سے مراسم ہو گئے ۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے قدمے ۔ شخے ۔ ورے ۔ دامے مهاجرین کی امداد کی ۔ اس منتمن میں بھی ایک لطیفیہ بیان کر دول ۔ ایک دن " سول " میں ایک خبر چھپی کہ تشمیر تنتیم ہو رہا ہے۔ شام کو مولانا درو۔ سید ولی اللہ شاہ۔ مجنخ بشیر احد دھڑا وھڑ میرے مکان پر آئے۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ مرزا صاحب نے آپ کو صبح ۹ بجے یاد فرمایا ہے۔ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ آپ نے " سول " کی خبر برا ملی ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہاں! میری نظرے گزری ہے۔ آپ نے میرے آٹرات یو جھے تو میں نے کها که تشمیری تقلیم کا سوچنا بی غلط ہے۔جو فلت تنام کرنے کے متراوف ہوگا۔اور اكرية تأكزرية توصوبه تشمير كاضلع لداخ "باكتان سے مركز عليحده تهيں موتا جاہئے - كيونك اس کے فوجی ۔ سیری اور اقتصادی پہلو ایسے ہیں جو پاکستان کے لئے نمایت ضروری ہیں ۔ لداخ کے بارڈر چین ' روس ' افغانستان ' پاکستان اور ہندوستان سے ملتے ہیں اور اگر خدانخواستہ لداخ تشمیرے کٹ جائے۔ تو یا کتان جار مملکوں کے درمیان محرجائے گا۔

سای پہویہ ہے کہ منلع لداخ جس میں گلت اور بلتستان شامل ہے ' میں بووھ اور دیگر ا قلیتیں ' اقلیت میں ہیں اور مسلمان غالب اکثریت میں ۔۔۔۔ اقتصادی پہلویہ ہے کہ تشمیر کی سب سے بری اور قیمتی دستکاری ' صنعت و حرفت میں پٹمینہ اور شال دوشائے ہیں۔ جن کے لئے اون مرف لداخ سے آتی ہے اور کہیں سے دستیاب نہیں ہوتی کیونکہ پشینہ کی بکری صرف لداخ میں ہے اگر مداخ کٹ گیا۔ تو کشمیری دستکار بھوکے مرجا کیں گے۔

مرزا صاحب نے مجمع فرمایا کہ بیر باتیں آپ کو سر ظفر اللہ خال تک پہنچ نا جاہیں ۔ جو · اس ونت فارن منشر نتھے ۔ اور تشمیر کیس کے سلسلہ میں یو این او جانے والے تتھے ۔ میں نے عرض کیا۔ میں دو آدمیوں سے نہیں ملول گا۔ ایک سر ظفر اللہ خال سے اور دوسرے مجنح دین محمد سے ۔ کیونکہ ان دونوں سے "نقتلو کرتے ہوئے میں ممبرا جا یا ہوں ۔ ان کی مخاطب م كرفت برى خت موتى ہے۔

مرزا صاحب نے بھے نمیناً فرمایا کہ بیہ قوم اور ملک کا مسئلہ ہے کسی کی وات کا

شمیں - مر ظفرامند باراض ہوں یا کرخت لیج میں مختلو کریں - اس کی پردا کیے بغیر آپ اپنا مانی الضمیر ان تک پنچا دیں - مرزا صاحب نے فرمایا - آپ فوری کراچی جاکی اور چوہری صاحب سے مل لیں۔ چنانچہ میں کراچی کیا تو خلاف معمول متاز صاحب (جو سر ظفر اللہ خال کے P.A رو بچے تھے اسٹیٹن پر لینے آئے ہوئے تھے۔ اور سر ظفراللہ خال نے بھی دروازے رِ آكر ميرا استقبال كيا - چنانچر مين نے اس ملاقات ميں يه تمام باتمي چومدري صاحب تك پہنچا

اجد صاحب! مرزا صاحب کے متعلق آپ کو کیا بتاؤں!!

He was a great man' Great litrary genious'Theologist

Historian and Great Economist

( حضور کے عوم کا ہری و باحق سے پر ہوئے کے متعلق مزیر شارت سے لئے دیکھنے می ۱۵۰۵۰۹-۵ ( فی عد ماحد ) -ان سے کی بھی موضوع پر مفتلو کی جائے۔ طرز تکلم و تحریر و تقریر کے۔ He was a Master شمیر کے امیرول کی رستگاری کے لئے ہو کام انہوں نے کیا ے - میری نظروں میں وہ ایک کام بی ان کی قدرومنزلت کرنے کے لئے کافی ہے -سوال ، مرزا صاحب نے تشمیریوں کی بہودی کے کام کے سلسلہ میں سید ولی اللہ شاہ صاحب اور

مولانا عبد الرحيم صاحب وروكو خاص طور پر لكايا ـ كيا آپ كو ان ے ملاقات كا بحى موقع ملا ـ تب ان کے بارے میں کیا آثرات رکھتے ہیں۔ مخقرا

ڈا کٹر صاحب: جمال تک سید ولی اللہ شاہ صاحب کا تعلق ہے۔ میں نے ان کو رتن باغ یں دیکھا ہے۔ وہ مرزا صاحب کے خاص کارندوں میں سے تھے۔ سرخ و سغید خوبھورت وجود مونڈ بوٹڈ – باریش – کو نک ان ایکشن – ساؤنڈ او چنین – پرامٹ ان ٹاکٹک

ناریخ کشمیر کے معاملات پرشاہ صاحب بہت عبور رکھتے تھے۔ مرزا صاحب نے انہیں راج ہو چھ سے نداکرات کے لئے بھیما تھا۔ ٹاہ صاحب نے انتہائی قابلیت سے نداکرات کئے اور متعدد امور پر اے قائل کر کے مسلم کا نفرنس کے جلسہ میں سے کارگزاری بیان کی۔ میں نے جسہ میں آپ کی تقریر سن تھی۔ کو جھے اس وقت احمدی 'غیراحمدی تنازعہ کا شعور نہیں تھا۔ جهل تک ورد صاحب کا تعلق ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے۔ جنبول نے تاریخ ریت کشیر کو اپنے ہاتھوں سے رقم کیا ہے۔ مسلم حقوق کے لئے جتنے میمورندم مکومت تشمیر یا برطانوی حکومت کو پیش ہوئے ان کے ڈرافٹ میں درو صاحب کا خاصا حصہ تھا۔ اس کارگزاری بیل شیخ دین جمر (بعد میں گور نر سندھ) اور سید محسن شاہ ان کے ممد و معادن ہوتے سے - درو صاحب کے ذبن کی کاوش ان میں کسی نہ کسی مرحلہ پر شامل بھی ۔ بعد میں کشمیری لینڈر ان میں آئی بیند ' تابیند کے مطابق تبدیلیاں کر لیتے ۔ درد صاحب برے مادہ انسان تھے۔ لیڈر ان میں آئی بیند ' تابیند کے مطابق تبدیلیاں کر لیتے ۔ درد صاحب برے مادہ انسان تھے۔ اگریزی زبان پر انسیں برا عبور حاصل تھا۔

آپ بھی مرزا صاحب کے معتد کارندوں میں سے تھے۔

سوال : خواجہ غلام نی مکلکار ' شخ محر عبدائقہ اور مجلس احرار کے لیڈر مولانا مظهر علی اظهر سمی کے آپ سے مراسم نتھ ۔ ان کے متعلق آپ کے آڑات کیا ہیں۔

ڈاکٹر صاحب ، اجد صاحب ! مجلس احرار اور اس کے لیڈروں کو تو چھوڑ ہے ! یہ تو کشمیر کیس کو Kill کرنے والے نتے ۔ چوہری غلام عباس مرحوم آگرچہ قائداعظم کے ہم پلہ نہ نتے تو ان کا حصہ کے کسی صورت کم بھی نہیں تتے ۔ قائداعظم نے خود سم ۱۹۷۱ء بیس جامع مسجد سری محر کے جسہ بیس انہیں " رئیس الدحرار" کا خطاب دیا تھا۔ ان کی سوائح حیات و کنگش " احرار کے کروار پر سند ہے۔ اس سے زیادہ آپ اور کیا جانچ ہیں ؟

جہناں تک خواجہ غلام نی گلکار کا تعلق ہے۔ میں شروع سے انہیں جانیا ہوں۔ سنوڈنٹ کیریئر سے کام کرنے والا مخلص نوجوان تھا۔ اچھا ور کر تھا۔ آدمی ہونے کے ناطے سے برا اچھا جنٹلمین تھا۔ مرنجارنج تشم کا آدمی تھا۔

اور شیخ عبداللہ - یہ فخص فی الحقیقت Great Leader کملانے کا مستحق ہے ۔

کشمیر میں جو کچھ ہے - کشمیری مسلمانوں کو ذہتی - سیاس - اقتصادی دولت کے ملئے میں اس فخص کی قربانیوں کا بڑا وخل ہے - البتہ انسانی کزوری کے باعث بعد میں اس لیڈر نے نہ صرف کشمیرلول سے غداری کی جائر یہ فخص کشمیرلول سے غداری کی جائر یہ فخص پاکستان کا صلی بنت تو نہ تو بہناب تقیم ہوتا نہ مجیب الرحن کو بنگلہ دیش بنانے کا راستہ لمنا - پرکستان کا صلی بنت تو نہ تو بہناب تقیم ہوتا نہ مجیب الرحن کو بنگلہ دیش بنانے کا راستہ لمنا - میرے نزدیک ان تمام گناہوں کا سمزاوار شیخ عبداللہ ہے ۔ وہ بہت بڑا تخریب کار طابت ہوا ۔

اسے ذاتی افتدار کی ہوس نے قوم کا مجرم بنا دیا - اسے فدشہ تھا کہ اگر میں پاکستان سے ل اس سکے ۔ جس کا پاکستان میں چوہدری غلام عباس کو مستحق سمجھا جاتا تھا ۔ اس مخص نے کشمیر کو بندوستان کے حوالے کر کے اپنے لئے تو داتی







چوبدری ظفرات خان - چوبدری محمر علی - « « کشمیر کا مسئد کشمیر میں حل بوگا " چوبدری ظفرات خان پریس کا نزنس نیویارک ۱۹۳۸ء



وربر فارجہ حماب میں منظور تلارے وربر تناوں صومت آرہ شمر سے سے سے سے سے سے سے محمومی سامے تھے ہی

طور پر وزیرِ اعظم کا منصب حاصل کر لیا ۔ تحر پاکستان کو گاڑے گلاے کرا کے مسلم مستقبل کو تاریکیوں جس ڈیو دیا ۔

سوال : ڈاکٹر صاحب ' مدر اتبال کے دور صدارت میں کوئی خاص کام نہ ہو سکا۔ اس کی آپ کے نزدیک کیا وجود تھیں ؟

واکٹر صاحب ی میں اپنے ایک مضمون میں لکھ چکا ہوں۔ کہ جس یک سوئی سے مرزا صاحب والی کشمیر کمیٹی کام کر رہی تھی ' جدید کشمیر کمیٹی کام نہ چلا سکی۔ بے چیٹی پھیلی ' خاطر خواہ ہائی ' قافر خواہ ہائی کہ کہ سے جاد افرا تقری کا شکار ہو گئی۔

11/1/191





يدون الته الدياس



مولانا عبرالرجيم مباحب ورد



カンコントを

وکارء آل المذير عمير ميس



چومرری اسدانند خان صاحب



م شراته صاب



#### مولانا غلام رسول مهر کی بدیشک میں

ا بر المسترا المحد المراس الم

فرا ۔ نے ۔ موہوی مجر اساعیل پانی تی میرے میتر میں دو تھی متعد، مرجہ حطوط کے متعلق کہ تھے میں ۔ - مجھے ندامت محمول موٹی ہے ۔ یہ معال احمی نمہ ہور سیں رابا ۔ انہار موں۔ سرست آنا وقت نمیں نکال مالات ہے معودات مختلف معمدوقوں میں مدروقوں میں مدروقوں

میرے باتھ ین تاریخ اجمعیت حد شقم مراحہ محرّم مولانا دوست مجر صاحب شاہد نمی۔ من می مراوط اور مسود طور پ - " ترائی نفید اور جد عت اجرید " فاتد مد حدت الم مناعت اجرید کی زیر بدایت و کل عن قربایاں افران و فیرو اسر فاتد و - تقید نی مد صوت پر محیط ہے ۔ یہ نقب مولانا کی خدمت میں چین ن - حوات اور میں طور رائیس میں سے پرھنے گئے ۔ بدر در فاموش ری ۔ پر فردو ۔ میں چین ن - جو اس کا مناول کا مناول کی ماراموں کی محمل عمالی نیس ہی ۔ مم تن و کون کی میں اس محظیم الشان انسان کے کارناموں کی محمل عمالی نیس ہی ۔ مم اس قرب سے دین تاریخ میں اس محظیم الشان انسان کے کارناموں کی محمل عمالی نیس ہی ۔ مم اس قرب سے دین اور میں اس محظیم الشان انسان کے کارناموں کی محمل عمالی نیس ہی ۔ مم اس قرب سے دین اور میں اس محلی قربانی تا ہوں کا میں اس محلی میں سے برائیویٹ باولہ خیارت یا ہے ۔ مسم قوم کے لئے توال کا وجود مرای قربانی تا ہ

فرمایو - بھے ایک وفعہ راتوں رات قادیون جا کر معرت صاحب سے مشورہ برتا پڑا ۔ وہ سند اب بھی آ تھوں کے مائے ہے۔ الباب کے لئے ان کے ول علی با ورد تی اور جمال کمیں مسلم قوم کی بھری اور سودی کا مسئلہ در پیش ہو تا۔ اس کی قابل عمل تجاویر ' بھارا حوصد برحائے کا موجب بنتی ۔ ایسے مواقع پر آپ کا رؤاں روان قومی ورو سے توپ افتات تا۔ فرق باری کا تصب میں ۔ اس دود میں نام کو نیس دیکھا۔ مررا صاحب بدے ذبين محم -

قربایو -- میں نے پاک و بند میں سامی شاہری لیڈر اینا دیکھ سے حمل قامان پر یکٹیل پاینٹس ( Ponnes Practical ) عن ایبا کام کرتا ہو۔ میمنا مرزا صاحب کا دیائے کام کرتا تھے۔ یے بوٹ مشورہ واضح تجویز اور پر منج ده د پر او که عمل - بران فصوصیت تمی - محمد ان کی وظت پر برا صدر ہوا - کے سکا - جی - محتم می اسميل صاحب پائي پن كو توريت كا فند علما سے اور اس خط ميں يہ بھي الكما ہے كه وہ حفرت ماحب سے متعلقہ توري فترات کو شائع بھی کرا سے میں - انسوس ! مسلمانوں نے مرزا معاصب کی قدر نہیں کی - مخاطب کی بحت آ مد جیوں کے باوجود میں نے مرزا صاحب کو بھی افروہ اور مرد مرضی دیکھا۔ مرزاصاحب کے ول کی سمع بیشہ روشن رہتی - ہم یاں و السروى كى تقوير بنان سے علقات كے لئے جاتے اور جب إلى ك كروست يابر تي تو يوں معوم او اک عامیدی کے باول جمت بھے ہیں - اور مقد میں کامیانی مامنے نظر آ ربی ہے - ونٹی ولیل وسیتے - قابل عمل بات كرتے اور پر اى پر بس مبس - بر نوع كى قربانى اور تعاون كى پيڪش بمي ساتھ ہوتی۔ جس سے ہم میں جرات اور حوصلہ کے جذبات پیدا ہوتے۔ ٢٥ اور ٢٥ ر وسمبركي ان دو طاقاتول عن مولانا مر يعض اور معظات بي بحى رائ زني كى - جو راتم سند مامنامه " خامد " ربوه ماه نومبر ا دسمبر ۱۹۵۸ می شائع کرا دی تھی۔

ينخ عبدالماجد معنف كتاب بزا

## امام جماعت احدید حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد روٹری کلب کی میٹنگ میں - بطور چیف گیسٹ

" - حم زانہ میں حاب سکندر مرزا صاحب پاستان کے مدر ہتے ۔ " سعید - کے - حق" الاور دوئری کلب کے پیڈیڈنٹ ہے ۔ سعید - کے - حق صاحب نے جان کیا کہ اس رانہ میں اسول نے حفزت مرزا بھیرالدین محود احمد ( امام حاصت احمد ) کو روی کلب کی - اور بینگ میں جیسے آیت ( ممان خصوصی ) کے طور پر ایڈرلیس کرنے کی دعوت دی اور ماتھ می کیا ۔ ایک شرط می ب - حضور نے چی اود کیا ؟ معید صاحب نے کما کہ دوئری کلب کے روان کے معابق آپ کو اگریزی ڈیان میں بہج رہا ہو گا - حضور نے جواب دیا - کہ بال - میں دوئری کلب کے روان کے معابق آپ کو اگریزی ڈیان میں بہج رہا ہو گا - حضور نے جواب دیا - کہ بال - میں انگام میں بہج روں گا اور محرا کر فرایا - کہ میری بھی ایک شرط ہے - سعید صاحب کے استعشار پر بتایا کہ میں انگام کو دول الا انتظام کی محدور ہے ۔ میں اس کا انتظام کی دول " ایڈیز " ( محدورات ) سے باتھ میں طاول گا - معید صاحب نے کیا ۔ مجمع منظور ہے - میں اس کا انتظام کر دول گا ۔

سعید صاحب بیاں کرتے ہیں کہ میرے ذہن ہی تو کہ معزت صاحب اردو ہی بی بیچر دیتے ہیں۔ اس لئے میں نے انگریزی ہی خطاب کرے کی بات قدرتی نجاب اور معددت کے ساتھ کی ۔ اوحر مجبوری یہ تھی کہ روئری کلب سے رسم و روائ کے میں بی انگریزی رباب ہی کا ایڈریس کیا جاتا تو ۔ اکثر غیر کئی ممبراں اور معمال محی ہوئے تھے۔ حب معرت صاحب نے قرایا کہ ہی انگریزی میں ایڈریس کروں گاتے ہی تھیں می ہوا اور خوشی ہی ۔ موجہ ساحب فرائے ہی کہ دب ہی سنے روڈی کلب میں ایڈریس کروں گاتے ہی تھیں ہو اکثر ممبران نے مخالفت سعید صاحب فرائے ہی کہ دب ہیں سنے روڈی کلب میں ای بیچر کا ذکر کیا ۔ تو اکثر ممبران نے مخالفت مروغ کر ای ۔ اور متعدد محران سے کہا۔ کہ یمال ( تبلیج احمدیت کا ) ذہبی انگناڑہ بن مات گا۔ مردا صاحب تمبی گروغ کر ای ساحت میں مادے گا۔ مردا صاحب تمبی کے ۔ قادیا نہیں تی کہ وہ اپنے موضوع سے بہت کر تبلیغ شروغ رویں ۔ ۔ تشلی کرائی کہ مردا صاحب ایسے انسان نہیں تیں کہ وہ اپنے موضوع سے بہت کر تبلیغ شروغ رویں ۔

وقت مقررہ پر حفرت صاحب تشریب لائے۔ لیکچ کا موضوع تھا " Service Ahove Self " اور یکی تمام ونیا کی روٹری کلبول کا ماٹو " Motto " بھی ہے۔

معرت مأحب في جو يحد قرال اس كا خلامه يحد يون تما:

دو سری حگ محکیم علی بارس پاینڈ پر حمد کیا اور کما کہ علی نے سروس (Service) کی ہے۔
حمد یا ق کما کہ علی نے سروس کی ہے۔ بغر نے بہورہیں و موت کے تصاب آرا اور کی بھی ہے مروس کی ہے۔
حمرت صاحب نے فرایا ۔ کہ اسلام علی "Service Above Self" کیا ہے ۴ کہ علی جب فائد کھیہ
ار سرو تقیر کیا جانے گا ۔ ق حجر اسوو کے نصب کرتے وقت ہر قبیل کی یہ خواہش تھی کہ یہ مقد می چر نصب کرنے
ان سعادت اے بی حاصل ہو ۔ قبیلہ کے سرداروں علی تھاری کہج سی ق سب کی نظری جعرت رسول اگرم ملی
ان سعادت اے بی حاصل ہو ۔ قبیلہ کے سرداروں علی تھاری کہج سی ق سب کی نظری جعرت رسول اگرم ملی
اند حلیہ وسلم کی طرف انجیں ۔ حضور سے در خواست کی گئی ۔ حصور نے فدادا، فراست سے " Above Self" کی کہ تھواری اور ایوال پیدا ہو گیا ۔ حضور سے فرایا
اند حلیہ وسلم کی طرف انجیں ۔ حضور سے در خواست کی گئی ۔ حصور نے فدادا، فراست سے " مقور سے فرایا کا سردار چادہ
ایک بھادر او و اسے کھا دیا گیا ۔ آپ سے بجر اسود انف کر اس بھادر پر رکھ دیا ۔ اور فرایا ۔ ہر قبیلہ کا سردار بھادہ
کا کا دو قدم ہے ۔ اسے افر وہاں تک پہنچانے دہاں اسے اصب کرتا تھا ۔ حس پھر وہاں بچے گیا ق آپ سے ان افرای قرارہ کو دیا اور وہاں تک پہنچانے دہاں اسے انسا کر مقروہ جگہ پر دکھ دیا اور وہاں تک پہنچانے دہاں اسے انسا کر مقروہ جگہ پر دکھ دیا اور وہاں قدم ہو گئے۔

ای طرح حصرت صاحب سے قرآن مجیر سے اور اسلاک بسٹری سے متعدہ مثابیں ، سے تر اس موضوع کو مزید اجاکر کیا ہے معید صاحب بیاں کرتے میں کہ حضرت صاحب نے قرباً ایک تھند تک اس موضوع پر دکش پیرایہ میں افاضد ند اور پراٹر انگریزی ذبان علی ایڈریس کی جس کو تق م عمرال سے بہت سراہا۔ بیکر فتم ہوئے کے بعد کی ایک ملی و فیر على ممران ، ممرات اور قاص التاص ممانوں نے محصے دروفت کیا کہ معزت صاحب ولایت یا امریکہ کی کوئی یر مدرئی سے فارخ التحصیل بین حس ممراب مے حضور کو مدمو کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ان پر بھی اتا اثر ہوا۔ کہ وہ بھے کہ رہے تنے کہ صرت مادب کو پیر سمی بلائی ۔۔۔۔ ای دو اُروا ٹی می میکوئن ( Maquine Miss, یو کہ گورز وجاب سر فرانس موڈی کی بھتی تھیں اے کے برد کر معرت صاحب سے مصافحہ کرتا چایا - و على نے اے منع كروو --- ، و غير كلى ممانوں نے معزت مادب سے پوچ بى ليا - كه بناب ! "ب كى و غور ی سے فارق التحیل بیں - معرت ماحب فے جواب دیا کہ میں قرآن کی وقور ٹی سے پرما ہوں۔ اور تمام علوم قرآن سے بی حاصل کئے ہیں۔ کمی کالج يا لوندرشي كايرهما موانس بول-اس طرئ سے يہ تا قائل فراموش خوشكوار تقريب افتام يذير بوئى -

( مرمله - ذكاو - ا ب - مك

نوٹ: ممٹر سعید - کے ۔ حق میادب رشتہ میں رکاء ۔ اے ۔ طک صادب کے ہاموں میں ۔ احمری نمیں تھے ۔ ٢٣٠ - ثالس روز - لايور - ١ سعيد - كے حق صاحب كى الميه محترمه كا نوث: -

" - يه يېچر ميري موده د کي هن بوا ش اور حق صاحب ان وقت رواژي کلب لابور ك پريد يدن شع مد مجمع تاريخ و ميه ياد نيس ريا به حصرت مرزا ماحب سفيد يهم الكريزي ريال جي ايا تي جو بهت عامندند اور اهي درجد كا کامیاب بینچر تن ۔ حس کو وہاں کی مب جشری جس میں بست سارے غیر ملکی معرزین ملی شاق بیتے است سرایا

مزمعيد كے فق E - 16 كبرك III تامر IP - P - 14A4





معنف ميرت سيدالانبياء موراكر فل ميري مودي في موري التناور صاحب مولوى فاضل سابق سوداكر فل ميري عبد الماجد اور والد محترم موديا في عبد التناور صاحب ميرت سيدالانبياء موري في معنف ميرت سيدالانبياء موري الموري الموري

التكريبه

# اخبار '' زمیندار '' کے نظریات اور علامہ اقبال

عدمد اقبال کی بعض سوائح عمراول کے مطابعہ سے یہ آثر پیرا ہو آ ہے کہ علامہ احمراوں كو غير مسلم الليت قرار دسين كے تخيل كے خالق تھے۔ يد آثر درست نہيں۔ البنتر يد درست ہے کہ اجرار کے اس "لیعنی مطلب "(اقبال کے آخری دو سال - من ۳۲۹) کی مم میں آ شريك موجائي تعليم يافة طبق كاليك حصر متاثر موا

تحریک آزادی تشمیر کے سلسلہ میں حفزت اہام جماعت احمدید کی صدارت میں علامہ اقبال سمیت جو ممبران ۔ " آل انڈیا کشمیر کمیٹی "۔ میں کام کر رہے ستھے۔ احرار اور مولایا ظفر علی خال کے اخبار " زمیندار " نے ان کے ضاف مخالفت کا ایک طوفان کمڑا کر رکھا تھا ۔۔۔ بعول مولانا عبد الجيد مالك " ـــ احميت كے خلاف ايك عام تحريك كے ممن ميں .... " زميندار " ن اپنے مغول کے سنے احمیت کی خالفت میں سیاہ کر دسیئے ( ذکر اقبال منی ۱۲۰)

مخالفت کے اس طوفان میں جماعت احمیہ کو " خارج از اسلام " " " مرتد " " واجب ا مقتل " قرار دیا جاتا تھا اور تشمیر سمینی کے غیر احمدی ممبردن کو (جن کی سمیٹی میں اکثریت تھی ) مسلسل النون طعن كانتاند بنایا جا آ تحاكه وه كول امام جماعت احدید كی زیر سركردگی كام كر رب یں ۔ ظاہر ہے اس پر دہیکنڈا کی زد می سب سے زیادہ ملامہ اقبال آتے ہے۔" زمیندار "میں شائع شدہ بیانات کا ایک نمونہ مل حظہ ہو۔ غیر از جم عت ممبران سمیٹی کو می مب کرتے ہوئے " زمیندار " رقطراز ہے:۔

" وہ بھی مسلمان سے جنہوں ۔ " اسمیر کمینی " بنائی اور اس کی عنان بنیائے قادیان کے سپرد کر دی ۔ گوید ان ( یعنی علامہ اقبال سمیت غیر از جمد عت عمدان کشمیر کمیٹی ۔ ناقل ) کے نزدیک غلامان محمر میں سے کوئی بھی مسلمانوں کی رہنم نی نمیں کر سکن ۔ معنوی طور پر کما جا بیکنا ہے۔ کہ مجد رسول ابتد کے غلاموں کو " مسلمہ کذاب " کے سامنے سر تشکیم خم کرتا پڑا۔ میں كمتا ہول كہ اگر يہ بوگ حضور رسول مقبول" كے عمد مبارك من ہوتے تو يقيناً المخضور" ہے غداری کر کے مسلمہ کذاب سے جا ملتے۔ .... یہ لوگ ... قادیاتی کذاب کے سامنے وست برسته غلاموں کی طرح کھڑے ہیں اور اس کو اپنا قائد سجھتے ہیں۔ " (زمیندار - لاہور ۲۱ فروری ( FIAPP علامہ اقبال کافی عرصہ تک اپنے اصولی موقف پر ڈے رہے کہ کلہ مح جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ گریال خر آپ نے اس پراپیگنڈا کے سامنے (بعض دیگر محرکات کے ساتھ ) ہتھیار ڈال دیئے ۔ اور آہستہ آہستہ اہام جماعت احمہ یہ کا ساتھ چھو ڈتے مجئے ۔۔۔ حضور کے کشمیر کمیٹی سے استعفی کے بعد حلات نے علمہ کو مولانا ظفر علی خال کے قریب کر دیا ۔ چنانچہ ۱۹۳۵۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ ہمیں دی کچھ کہتے 'وکھائی دیتے ہیں ۔ جو عام طور پر ۱۹۳۲ء کے "افرار" اور " زمیندار" کے پرچوں میں چھپتا رہا ۔ بھول شورش کاشمیری " زمیندار" مائی کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کا شریب کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کی کا شریب کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کی کا شریب کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کی کا تا ملاحظہ ہوں ۔۔

## '' زمیندار '' اناالحق کهواور بھانسی نہ پاؤ

"- جس نے مرزا صاحب کی بیعت کی ۔ اس کے ایمان کا جزو سے ہے کہ وہ گور نمنٹ کا وفاوار ہو ۔ مرزا صاحب نظری اور محکومی کا پیدا کردہ نبی ہے ۔ قادیا نیت کی بتا مرزا صاحب نے ہندوستان میں ایسے وقت میں رکھی جبکہ یماں کے مسلمانوں کی محکومی ان کے حد ورجہ کی ہندوستان میں ایسے وقت میں رکھی جبکہ یماں کے مسلمانوں کی محکومی ان کے حد ورجہ کی شہری اور سیسی پستی میں جتل ہو چکی تھی (برچہ ۲۰۰۰م نومبر ۱۹۳۲م)

" - مرزا صحب کی نبوت اس لئے قائم ہو گئی کہ (غرب کے معالمہ میں عدم مداخلت کی پایسی کی وجہ سے ۔ اٹا الحق کمواور پھائی نہ پاؤ

## ''علامه اقبال '' انا الحق کهواور بھانسی نہ یاؤ

" - ہندوستان میں کوئی نہ ہی سے باز اپنی اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کوئی کر سکتا ہے ۔... بشرطیکہ سے مدعی گور نمنٹ کو اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلائے۔

گور نمنٹ کی خیر مناؤ یارو۔ آتا الحق کمو اور بھانسی نہ پاؤ (مضمون ۱۹۱۲ مئی ۱۹۳۵ء)

" -- اقوام کی آریخ خیالات بتاتی ہے ۔ کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع ہو جا ہے ۔ واقوام کی آلمام کا مخذ بن جا آ ہے " (۲۲ مون ۱۳۹ء)

علامہ اقبال کافی عرصہ تک اپنے اصولی موقف پر ڈے رہے کہ کلہ مح جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ گریال خر آپ نے اس پراپیگنڈا کے سامنے (بعض دیگر محرکات کے ساتھ ) ہتھیار ڈال دیئے ۔ اور آہستہ آہستہ اہام جماعت احمہ یہ کا ساتھ چھو ڈتے مجئے ۔۔۔ حضور کے کشمیر کمیٹی سے استعفی کے بعد حلات نے علمہ کو مولانا ظفر علی خال کے قریب کر دیا ۔ چنانچہ ۱۹۳۵۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ ہمیں دی کچھ کہتے 'وکھائی دیتے ہیں ۔ جو عام طور پر ۱۹۳۲ء کے "افرار" اور " زمیندار" کے پرچوں میں چھپتا رہا ۔ بھول شورش کاشمیری " زمیندار" مائی کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کا شریب کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کی کا شریب کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کی کا شریب کا خالی رہ (ہی دیوار زنداں صفح سے استان کی کا تا ملاحظہ ہوں ۔۔

## '' زمیندار '' اناالحق کهواور بھانسی نہ پاؤ

"- جس نے مرزا صاحب کی بیعت کی ۔ اس کے ایمان کا جزو سے ہے کہ وہ گور نمنٹ کا وفاوار ہو ۔ مرزا صاحب نظری اور محکومی کا پیدا کردہ نبی ہے ۔ قادیا نیت کی بتا مرزا صاحب نے ہندوستان میں ایسے وقت میں رکھی جبکہ یماں کے مسلمانوں کی محکومی ان کے حد ورجہ کی ہندوستان میں ایسے وقت میں رکھی جبکہ یماں کے مسلمانوں کی محکومی ان کے حد ورجہ کی شہری اور سیسی پستی میں جتل ہو چکی تھی (برچہ ۲۰۰۰م نومبر ۱۹۳۲م)

" - مرزا صحب کی نبوت اس لئے قائم ہو گئی کہ (غرب کے معالمہ میں عدم مداخلت کی پایسی کی وجہ سے ۔ اٹا الحق کمواور پھائی نہ پاؤ

## ''علامه اقبال '' انا الحق کهواور بھانسی نہ یاؤ

" - ہندوستان میں کوئی نہ ہی سے باز اپنی اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کوئی کر سکتا ہے ۔... بشرطیکہ سے مدعی گور نمنٹ کو اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلائے۔

گور نمنٹ کی خیر مناؤ یارو۔ آتا الحق کمو اور بھانسی نہ پاؤ (مضمون ۱۹۱۲ مئی ۱۹۳۵ء)

" -- اقوام کی آریخ خیالات بتاتی ہے ۔ کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع ہو جا ہے ۔ واقوام کی آلمام کا مخذ بن جا آ ہے " (۲۲ مون ۱۳۹ء)

## شحفظ ختم نبوت کی تحاریک

دل کی بات

تیم پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء جی " تحفظ فتم نبوت " کے نام سے تی ریک چلیں یا چلوائی گئیں ۔ مصنف زندہ رود ' ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ " اس دور حکومت کے دوران ۱۹۵۳ء جی احمدیوں کو غیر مسلم فرقہ قرار دے دیا گیا۔ " ( می ۱۹۵۰ء) گر مصنف نے اس امر پر روشنی نہیں ڈالی کہ اس اقدام کے پیچیے مسئلہ فتم نبوت سے وابستگی تھی ؟ کوئی نہ آئی جذبہ کار فرما تھا ؟ یا اسلام کو بطور سیاسی حربے کے استعمال کر کے سیاستدانوں نے اپنے افتدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ آئم اپنی ایک اور آن دو سیاستدانوں نے اپنے افتدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ آئم اپنی ایک اور آن و سیاستدانوں نے اپنے افتدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ آئم اپنی ایک اور آن میں ستائش ہے۔ فرمائے ہیں۔ ستائش ہے۔ فرمائے ہیں۔

"۔ سام 190 میں ( تحریک تحفظ فتم نبوت کے دوران میں۔ ناقل ) علیء نے ایک مرتبہ پھرسیاسی طور پر قوت ید افتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تو دہ اینٹی احمہ یہ مود منٹ تھی۔ اس کے پیچے بعض سیاسی عناصر تھے جن کا مقصدیہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خواجہ ناظم الدین کی دزارت عظمٰی کو فتم کیا جائے۔ وفاب میں ایسے سیاست وان تھے جو اس کوشش میں الدین کی دزارت عظمٰی کو فتم کیا جائے۔ وفاب میں ایسے سیاست وان تھے جو اس کوشش میں سیاسی کر فواجہ ناظم الدین کو فتم کیا جائے۔ اس موقعہ پر پہلی مرتبہ مواویوں کو اکسا کر فواجہ ناظم الدین کو فتم کیا جائے۔ اس موقعہ پر پہلی مرتبہ اس موقعہ پر پہلی مرتبہ اس م

نوت: مصنف للهية بين - " نهام مصطفى أن تحريك فالحمي اصل مقصد اسلاق نهام فا نفاذ لهين - بعثو كي حكومت كو كرانا تما ( البنة )

٣١٩٤ء كي تحريك كا ذكر كرت موئ جناب جسنس ذاكثر جاويد اقبال " ياديس " من

## شحفظ ختم نبوت کی تحاریک

دل کی بات

تیم پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء جی " تحفظ فتم نبوت " کے نام سے تی ریک چلیں یا چلوائی گئیں ۔ مصنف زندہ رود ' ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ " اس دور حکومت کے دوران ۱۹۵۳ء جی احمدیوں کو غیر مسلم فرقہ قرار دے دیا گیا۔ " ( می ۱۹۵۰ء) گر مصنف نے اس امر پر روشنی نہیں ڈالی کہ اس اقدام کے پیچیے مسئلہ فتم نبوت سے وابستگی تھی ؟ کوئی نہ آئی جذبہ کار فرما تھا ؟ یا اسلام کو بطور سیاسی حربے کے استعمال کر کے سیاستدانوں نے اپنے افتدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ آئم اپنی ایک اور آن دو سیاستدانوں نے اپنے افتدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ آئم اپنی ایک اور آن و سیاستدانوں نے اپنے افتدار کو بچانے کے لئے یہ تحاریک چلائی تھیں۔ آئم اپنی ایک اور آن میں ستائش ہے۔ فرمائے ہیں۔ ستائش ہے۔ فرمائے ہیں۔

"۔ سام 190 میں ( تحریک تحفظ فتم نبوت کے دوران میں۔ ناقل ) علیء نے ایک مرتبہ پھرسیاسی طور پر قوت ید افتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تو دہ اینٹی احمہ یہ مود منٹ تھی۔ اس کے پیچے بعض سیاسی عناصر تھے جن کا مقصدیہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خواجہ ناظم الدین کی دزارت عظمٰی کو فتم کیا جائے۔ وفاب میں ایسے سیاست وان تھے جو اس کوشش میں الدین کی دزارت عظمٰی کو فتم کیا جائے۔ وفاب میں ایسے سیاست وان تھے جو اس کوشش میں سیاسی کر فواجہ ناظم الدین کو فتم کیا جائے۔ اس موقعہ پر پہلی مرتبہ مواویوں کو اکسا کر فواجہ ناظم الدین کو فتم کیا جائے۔ اس موقعہ پر پہلی مرتبہ اس موقعہ پر پہلی مرتبہ اس م

نوت: مصنف للهية بين - " نهام مصطفى أن تحريك فالحمي اصل مقصد اسلاق نهام فا نفاذ لهين - بعثو كي حكومت كو كرانا تما ( البنة )

٣١٩٤ء كي تحريك كا ذكر كرت موئ جناب جسنس ذاكثر جاويد اقبال " ياديس " من

#### REFORT

SUBMITTED TO THE

## COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS U.S. SENATE

PAKISTAN



FEBRUARY 1990

convicted, and received prison rentances. Police removed the profession of faith from Ahnadi places of worship, which cannot be called mosques under Pakistani law Several places of worship have been closed down in March the Civernment forbade public celebration of the Ahmadia' 100th anniversary Ahmadis charge that fundamentalist Muslim leaders have been effective in keeping Ahmadis in a position of second-class citizens. In April, duting ant Ahmadi riots in Hankana Sahib in Punjab, 15 Ahmadia were injured and 50 houses and 3 places of worship were burned to July A madi Orthodox tension tarned violent in Chak Sikander in Punjab, leaving 4 deal. intluding 3 Almadia and lozens & homes destroyed

In 1990 Armadis were detain to for discharing the large to profession of faith (Kalima) 1. 1 otler Knraule verses Myst were released, but several vere tries, convictes, and received prison sentences. The press reparted that during one trial, the Punjab Advocate General roted that the death penalty was applicable for Ahmadis displaying the Kalima. There have been reports of the forced chiversion of fearly members of the Ahmadi sect. In December 1989, to eithe prolitation of Rabwah, the Ahmadis' he druarters city was charged with violating the ordinance 'antisties as 'imain' certain acts of the Muslim faith who regiment' imains, nelliding the declaration of faith. Enlice out to choose down Atimadi places of worship, which cannot be called mosties inner Pakistani law. A number of attacks on individual congregations were reported

In January local religious leaders tratested the hiting of a Aimadi woman in an Attock grave.ard The Landre High Court riled that no legal grounds existed for exhuming the woman's body However, the himadis who ntesided over the woman's butial were later arrested also in January, Ahmadi leaders in Abbottshad were arrested after a mrayer meeting in a private home in May, 10 Ahmadi students were attacked a d evinted from their hostel of a labore Medical follege. They were beaten and cobben the copysessions were burned, and they were unable to jet to in school in Hovember the Covernment of Fundament and Fundament of Fun 20,000 Abmadis in Parado fice. 

لكھتے ہیں۔

"ساری ابوزیش نے بھٹو کو ہٹانے کا یہ طریقہ افتی رکیا کہ اسلام کو خطرے میں ڈال

دیا - حال نکہ آج تک اسرم خطرے میں نہیں ہوا ..... آپ کو یاد ہو گا کہ بھٹو نے گھوڑ دوڑ اور

شراب بند کر دی - احمد بول کو غیر مسلم قرار دے دیا - سوانیوں نے اپنی طرف سے بول

اسلام نافذ کیا - وہ اینے افتدار کو بچانے کی خاطر سب کچھ کرتے چے گئے ۔ ...

آپ دکھے لیں کہ اسل کو کیو نکر حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے - (اینا م

### علامه اقبال كافتوى

" وہ فخص جو دین کو سیاس پروپیگنڈے کا پر دہ بنا آ ہے۔ میرے نزدیک لعنتی ہے۔"

دغره رود ص ۱۳۹ - تحرير ۱۸ فروري ۱۹۳۸ و قط بنام طالوت

راقم عرض کرتا ہے کہ حیات اقبل میں ۱۹۳۵ء کی تحریک کے محرکات بھی ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۷ء کی تحاریک سے مختلف نہیں تھے۔

جناب جسٹس ڈاکٹر جاویہ اقبال صاحب کی نہ کورہ " یادیں " بڑھ کرراقم کو جناب حمید نظامی ایڈیٹر" نوائے دفت "لاہور کا وہ اداریہ یاد آرہا ہے۔ جو آپ نے تحریک تحفظ ختم نبوت کے طعمن میں گور نر جزل پاکستان کی تقریر کے حوالے سے علمائے سو کے کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے پاکستان کی تقریر میں کور نر جزل نے اپنی تقریر میں کہا تھا ۔ گور نر جزل نے اپنی تقریر میں کہا تھا ۔ گور نر جزل نے اپنی تقریر میں کہا تھا

" - مدبوں سے اسلامی تاریخ علائے سوکی براعمالیوں کا ریکارڈ ہے ۔... لاہور اور پہنجاب کے دوسرے حصول میں جو کھی ہوا ہے اس سے ہماری گردنیں شرم سے جسک جاتی ، جائی ۔ (اوائے وقت 10 می 140)

جناب حميد نظامي اس پر لکھتے ہيں:

" -- عزت ماب گور فر جزل نے مسلمانان پاکستان کو جو تنبیہہ کی ہے ۔ وہ اس قابل ہے کہ قوم گوش ہوش ہے ۔ وہ اس قابل ہے کہ قوم گوش ہوش ہے سنے ۔ یہ قوم و هو کے پید و هو کہ کھانے کہ قوم ہو جاتی ہے ۔ یہ و اشکاف الفاظ کے لئے آبادہ ہو جاتی ہے ۔ گور فر جزل نے بڑی اخل تی جرات سے کام لیا ہے کہ واشکاف الفاظ

## لفظ ‹‹مسلم ›› کی تعریف

جتاب جسٹس ڈاکٹر جاویہ اقبال اپنی کتاب " یا دیں " میں تحقیقاتی عدالت مقرر کروہ زیر پنجاب ایکٹ ۲۔ ۱۹۵۴ء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس عدالتی سمیٹی ہیں چیف جسٹس منیراور جسٹس کیا نائا " بسٹس کیائی بھی ہیئے ہتے ۔ علماء ان کے سامنے گواہوں کے طور پر چیش ہوئے ۔ علماء کا انا " مسلم "کی تشریح پر تیس میں اخترف تھا۔ (ص ۱۳۲)

راقم عرض کرت ہے کہ علوہ کی تعریفیں من کر عدالت نے لکھا تھا۔ " دین کے کوئی وو عالم بھی اس بنیا، کی امر ( بعنی لفظ مسلم کی تعریف ) پر متغق نہیں ہیں۔ اگر ہم علاء ہیں ہے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کر میں۔ تو ہم اس عالم کے نزویک تو مسلمان رہیں سے تھر دو مرے تمام علاء کی تعریف کی رو سے کافر مو جا کمیں سے ( ربورٹ ص ۲۳۷)

علاء میں سے جنب مودودی صاحب نے عدالت کے سامنے لفظ "مسلم" کی جو تعریف پیش کی وہ البتہ مدلل بھی تھی اور سند بھی رکھتی تھی۔ مولانا نے بیان کیا کہ "مسلم" وہ ہے۔جو

(۱) توحيد پر (۲) تمام انبياء پر (۳) تمام الهاي كناول پر

(٣) ملا كه پر (۵) يوم " فرت پر ---- ايما ن ركمتا مو ـ

مدائ ریکارڈ کے مطابق مودودی صاحب نے بیہ بھی قرمایا : -

" - جو پائج شرائط میں نے بین کی بیں وہ بنیادی بیں ۔ جو مخص ان شرائط میں ہے کس شرط میں تبدیلی کرے گا - وہ وائرہ اسملام سے خارج ہو جائے گا۔ " ( تحقیقاتی عدالت کی " ربورٹ میں ۱۳۳۳)

یمال دو امور غور طلب میں ۔ ایک و یہ کہ ۱۹۵۳ء کے بعد ۱۹۵۳ء تک کے درمیانی عرصہ میں وہ کون کی نئی شریعت نازل ہوئی تھی ۔ جس کی رو ہے ان شرائط میں تبدیلی کر کے لاظ «مسلم "کی ایک نئی آخریف وصع کر لئے یا اس سے متعق حضرات کیا دائرہ املام سے خارج ہو تھے ہیں ؟

## محافظين ختم نبوت كاطرز تبليغ

احمدی ' آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کر '' خاتم النسن '' ماننج ہیں ۔ ممرجس فتم نبوت کا تصور محافظین ختم نیوت کے پاس ہے ۔ اس کا تا کل کرنے کے لئے احمہ یوں کو جس انداز اور جس طرز پر " تبلیغ " کی گئی - اس کا ذکر تحقیقاتی عدانت کے جوں نے اپنی ربورث میں متعدد جگہ کیا ہے - دہاں سے ملاحقہ کیا جا سکتا ہے ۔ ای علم وستم ، قبل و عارت اور نوث مار کی طرف اشارہ كرتے ہوئے كورز جزل نے كما تھا۔ "لاہور اور بنجاب كے دوسرے حصول بي جو پچھ ہوا ہے۔ اس سے ہماری گردنیں شرم کے ساتھ جمک جانی جاہئیں۔۔ " افسوس ہے - مولوی طبقہ اس نوع کی طرز تبلیغ پر شرمسار ہونے کی بجائے اس کو اپنے لئے باعث فر مجمتا ہے چنانجہ

ترجمان ابل سنت (كراجي) ، تحريك علم نبوت ١٩٧٨ء كا ذكر كرية موسة لكمتاب-" جون ١٩٧٦ء من قوى السميلي ..... كا اپنا كام جاري ربا اور اي دوران ايك وفت آيا كه جب مسلمانوں نے احدیوں کا ایسا زبروست سوشل بائکاٹ کیا کہ بعض مقامات پر کئی کئی ون تک ان کو ضروریات زندگی تک سے محروم رکم کیا۔ تحریک کی اس کیفیت کا خامها او رہا۔ " (پرچہ اکتوبر سمے عص کے)

اس قابل فخراندام کی ترجمانی کرتے ہوئے جتاب شورش کاشمیری لکھتے ہیں:-" - ربوه کی تاکه برندی مو چکی ہے - مسلمان " کسی قاریانی کے ہاتھ کوئی چیز فرو فت نہیں كرية اور نه أن سے كوئى چز ليتے بيں - " (روزنامه ٢٩ جولائى ١٩٧٨ء بحواله چنان ٧ متبر ا١٩٥١) ير لكية بن:-

" تحفظ ختم نبوت کی مجنس عمل نے (احمر بوں کے طاف ) تحریک میں توانائی پیدا کر دی ے - ( لین ایا ماحول پیدا کر دیا ہے ) کہ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری مخص ، مرزائیت کی بلاواسط توکیا باواسط حمایت کا تصور بھی نمیں کر سکنا کراچی سے پٹاور تک (ان کے ظلاف - تأقل) جلسه بائ عام منعقد كئ جارب بين - (ايناً روزناميه كم جولائي مهداء) سکویا احمد یوں کے خلاف قومی اسمبلی کا فیصلہ کسی آزاد ماحول میں نہیں ' شدید دباؤ کے تخت كياكيا نيز اسلام كوسياى حرب كے طور پر استعال كيا كيا -

۔۔ اس نیملے کے متعلق بیرون ملک کیا آڑات ہیں ؟ایشین انسائیکلوپیڈیا رقطراز ہے:۔

#### ENCYCLOPEDIA OF

## ASIAN HISTORY

AHMADIYYA. Founded by Ghulam Ahmad of Qadian (1839-1908). . . . at the urging of their Saudi financial patrons, the government of Pakistan declared them a "religious minority" and revoked its previous classification of them as Muslims. Despite that Ahmadis remain some of 1s im s most effective missionaries, especially in Europe and East Africa (vol.1-page 31).

اسبیلی کا بناکام جاری دیاا ورعلیا داوروام غرید میلاند رسنداداس دوران ایک و قت گیاجی سلمانون نیاهدیوه کاالساز بردسته سوشل باشکامی کیاکه لبغی مقامات بوکمی کمی دن تک ان کو ضرور یات (ندگی تک سے محودم رکھاگیا رتح دکی کے سری ناری میں زیوالی ا

"For some time back the Pakistan Prime Minister Mr. Bhutto, had been under great pressure from the Arab leaders, especially King Fasal, to declare Ahmadis heretics but he was ultimately forced to amend the Constitution by an outbreak of serious riots throughout Punjab in June" (1974).

\_"By a constitutional amendment the National Assembly has stripped half a million members of the Ahmadiya Community of their religious status as Muslims.

The excommunication of such a large number claiming to be Muslims by a political institution is a unique event in the 1400 years of the history of Islam

## اگر اقبال کچھ عرصہ اور زندہ رہے!

۱۹۳۷-۳۸ و میں قائد اعظم کی پالیسی ہے تھی کہ یوتی خشوں کو " پنجاب مسلم لیگ " میں داخل کر کے ان کو لیگ پر بالا وستی وی جائے ۔ مورخ پاکتان جناب عاشق حسین بٹالوی لکھتے واس

## اقبال وجناح متضادياليسي

" محمد علی جناح کی پالیسی پر اقبال کو اعتراض تھا اور اگر اقبال زندہ رہجے تو عین ممکن ہے کہ ان کے 'محمد علی جناح کے ساتھ اختلافات 'زیادہ نمایاں صورت اختیار کر جاتے "
راقم گذارش کر آ ہے کہ اگر اقبال پچھ عرصہ اور زندہ رہجے اور جماعت احمدید کے خلاف
اپنے نظریات میں تبدیل پیدا نہ کرتے تو اقبال و جناح اختلافات نمایت سکھین صورت اختیار کر جاتے۔ اسمه

## قائداعظم بيت فضل لندن بيس

قائداعظم ۔۔۔ ، مسلم اتحاد ، یک جتی اور سالمیت پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ کو اہام جماعت احمریہ حفرت مرزا بشیر الدین محمود احمد (۱۸۸۹ ـ ۱۸۲۹) کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع مل چکا تھا۔ ۱۹۳۳ء میں انگلتان میں احمدی مبلغ مول تا عبدالرحیم صاحب ورد سے بھی آپ کی طویل مان قات ہو چکی تھی۔ آپ احمدیہ بیت الذکر اے انگلتان میں آزادی ہند کے موضوع پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر یکی تھے۔ غرضیکہ آپ جماعت احمدیہ کی کمی و ملی ضمات سے بخوبی آگاہ تھے۔۔ ادھر آپ علاء کی طرف سے جماعت احمدیہ کی مخالفت سے خوبی تھے۔۔ خوبی خوبی تھے۔۔ ادھر آپ علاء کی طرف سے جماعت احمدیہ کی مخالفت سے بخوبی تھے۔۔ ادھر آپ علاء کی طرف سے جماعت احمدیہ کی مخالفت سے بخوبی تھے۔۔

قائداعظم نے بھی جماعت احمریہ پر کفر کے تیر چلانے کے منفل کو بنظر استحسان بیں دیکھا۔ بیل فالے استحسان بیں دیکھا۔ بلکہ جس کسی نے بھی آپ کے معامنے اس فتم کی حرکت کی آپ نے اس فعل کو ملت اسد میہ بیں اختشار کا موجب سیجھتے ہوئے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی۔

## اقبال بنام پنڈت نهرد

أبية خط مورخد ٢١ مرجون ١٩٣٨ء بنام پندت جوا مرلال نهوين اقبال في اعتراف كيا ب كه بحص دينيات سے يكه زياده ولچيى نيس ب مراحمديوں سے خود ائنى كے دائد فكر من بينے کے لئے جمعے بھی "وجنات" ہے کسی قدر جی بملانا پڑا۔ اب

" - دينيات سے بى بملانا پرا "! - علامه كا اشاره اپناس طويل مضمون كى طرف ب جو ٢٢ ر جنوري ٢٣٩ كے رسالہ "اسلام " من شائع موا - اور جے " اسلام اور احميت " ك منوان سے بعد میں بھی کی بار شائع کیا گیا۔

اس مضمون میں علامہ نے واضح کیا ہے : کہ

یہ سوال کہ آیا کوئی مخص یا جماعت 'اسلام سے خارج ہو مخی ۔ مسلمانوں کے نقط نظر ے ایک مراس فقتی سوال ہے۔"

مراحرار نے مچھ ایباسیل پڑھایا تھا کہ علامہ نے ای مضمون میں جماعت احرب کو " خارج از اسلام " قرار دیے میں ایری چونی کا زور صرف کر دیا اور آپ کوسے خیال نہ رہا کہ آپ خود کوئی تقییہ نہیں آپ کو تو دینیات تک ہے کہ زیادہ ولچیں نہیں کہ اس مئلہ پر رائے زنی کر علیں - نظاہر ہے یہ سب کاوش ' تعصب کا شاخسانہ تھی۔

## قائداعظم كاسنثرل اسمبلي مين اعلان

علامه ١٩٣٨ء من وفات يا مح - الحلے مال قائدامقم نے مغش اسمبلی ویل كے اجلاس عام میں جس میں ہندو ۔ مسلمان سکے اور عیسائی فمائندگان موجود تھے ایک پوائنٹ پر اظمار خیال کے حمن میں احدید جماعت کے ممتاز رکن چود حری محمہ ظفر اللہ خال کے متعلق فرمایا۔ " میں اپنی اور اپنی پارٹی کی طرف سے سر خلفرانلہ خال کو بدید حمریک چی کرنا چاہتا ہوں۔ وو مسلمان ہیں اور یوں کمنا جائے کہ میں کویا اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں "مل

ظاہر ہے ایک متاز احدی کے بارے میں قائداعظم کا منٹرل اسمبلی میں یہ اعلان اور علامہ ا تبال كا احديوں كے بارے من غير مسلم مولے كا فتوى باہم متعادم ہيں۔ أكر ا قبال سال بحرادر زندہ رہے تو لان ان کے اور قائداعظم کے نظریات میں اختلاقات نمایاں صورت اختیار کر جاتے۔ یا تو انہیں قائداعظم کی فوج کے "ایک معمولی سیای " ( زندہ رود صلحہ عسم ) کی مل ان کے نتش قدم پر مسلم یک جہتی اور سالیت کو پارہ پارہ کرنے سے رجوع کرتا پوتا یو " تاکداعظم اور اقبال "کے رائے جدا جدا جو جائے۔

اور اگر علمہ کو پچھ زندگی اور مل جاتی اور آب ۱۹۲۳ء تک زندہ رہے تو آپ کی نظروں سے قائد اعظم کی بریس کا فرنس منعقدہ کشمیر منروری گزرتی جس میں قائد اعظم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔

المستربريس كالعراس

1 ST JUNE 1944

قائد اعظم کی پریس کانفرنس رونامه انقلاب کم جوں ۱۹۴۳ء

قائداعظم كاجواب

"- جھ ے ایک پریٹان کن سوال پوچھاگیا ہے کہ مسلمانوں میں ہے مسلم لیگ کا مجر کوان بن سکتا ہے ۔ یہ سوال خاص طور پر قادیا ٹیول کے بارہ میں پوچھاگیا ہے ۔۔۔ میرا بواب یہ ہے کہ جر سے کہ جمال تک " کے انہا مسلم میگ " کے آئین کا تعلق ہے اس میں درج ہے کہ جر مسلمان بلا تیز عقیدہ و فرقہ 'مسلم میگ کا مجبر بن سکتا ہے ۔۔. میں جمول و کشمیر کے مسلمانوں سے ایک کودل گا کہ وہ فرقہ وارانہ سوالات نہ افرائیں بلکہ ایک ہی پلیٹ فارم پر اور ایک ہی جمندے سے جمع ہو جائیں ۔ اس میں مسلمانوں کی بھائی ہے ۔ " فی ایک جمع ہو جائیں ۔ اس میں مسلمانوں کی بھائی ہے ۔ " فی ایک جمع ہو جائیں ۔ اس میں مسلمانوں کی بھائی ہے ۔ " فی ایک جمع ہو جائیں ۔ اس میں مسلم میک جتی کے مسئم میں نہ نقی " ۔ جن مسلم ملاء کا اور همنا بچھونا ہی ویٹیات تھا ۔ قائداعظم مسلم میک جتی کے مسئم میں 'ان کو بھی خاطر میں نہ

لاتے تنے ۔ اس سال مولانا عبدالحامہ بدایونی نے بھی احمہ یوں کے خلاف ایک قرار واد پیش کرنے کی کوشش کی مگر قائداعظم کے جذبہ یک جہتی ہے سامنے ان کی پیش نہ مخی۔

اس منمن "انقلاب "كااداريه ملاحظه مو - انقلب لكمتاب:-

" مسٹر جتاح نے بے حد دائش و تدبر سے کام لیا ہے کہ مولوی عبد الحالہ بدایوتی کی اس قرار داو کو پیش کرنے کی اجازت نہ دی جس کا خشاء یہ تھا کہ احریوں کو مسلم نیگ کا ممبر نہ بنایا جائے ۔ ہمیں اس کے متعلق مسٹر جتاح کے مسلک کی نسبت کچھ شبہ نہیں ۔ انہوں نے کشمیر کی پر اس کا تغربی کو شبہ نہیں ۔ انہوں نے کشمیر کی پر اس کا تغربی کا ممبر بن کا محبر بن کا تعربی کا محبر بن کا محبر بن کا محبر بن کے احد جب نا ظر صاحب امور خارجہ تا دیان نے استفسار کیا تو مسٹر جتاح نے اس کے بعد جب نا ظر صاحب امور خارجہ تا دیان نے وو آنے کا ممبر کی کچندہ وے ان کو بھی لکھ بھیجا کہ نیگ کے آئیوں کے مطابق محربان جو دو آنے کا ممبر کی کا چندہ وے اور نیگ کے نصب العین کی آئید کرے ۔ مسلم نیگ کا ممبر ہو سکتا ہے ۔ ہے

اور اگر علمہ قیم پاکتان تک زندہ رہے تو وہ یہ منظر بھی دیکھتے کہ قائداعظم باؤندری
کمشن کے روبرو مسلم لیگ کے کیس کی ترجمانی کیلئے جس وجود کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر جس
وجود کو مسکت خداواد پاکتان کا وزیر خارجہ بناتے ہیں اور کابینہ میں وزیراعظم کے بعد سب سے
اعلی مرتبہ دیتے ہیں۔ وہ احمد یہ جماعت کا وہی ممتاز فرد ہے جے اقبال بھی یونی ننٹوں کا آلہ کار
۔ بھی سر فضل حسین کا خوشاندی بھی انگریز کا غلام بھی فیرمسلم اور بھی اونی ورہے کا آدمی
کمہ کر اس کی مخالفت کرتے دہے۔

۔۔۔۔ اتبال سے منظر بھی دیکھتے کہ قائداعظم 'مملکت خداواد کی کابینہ میں مجلس احرار۔

تعیت العلماء ۔ خاکسار یا جناب مودودی صاحب کے کسی رفق کو بھی نہیں لے رہے کیونکہ سے

مب جماعتیں تحریک پاکستان کی شدید مخالف تھیں ۔ اس صورت حال ہے کہی باور کرتا پڑتا

ہے کہ اگر اقبال پچھ عرصہ اور ذندہ رہتے تو آپ معمار ملک و قوم (قائداعظم) کے اس مسلسل

طرز قکر و عمل کو دیکھتے ہوئے احرار کے زیر اثر حاصل کردہ نظریات کو خیریاد کہ کر قائد کے

وسیح تر اسلامی اصولوں کے ہمتوا ہو جاتے ۔ اور اگر یہ صورت پیدا نہ ہو سکتی تو "اقبال و جناح وسیح تر اسلامی اصولوں کے جمتوا ہو جاتے ۔ اور اگر یہ صورت پیدا نہ ہو سکتی تو "اقبال و جناح تعلقات "۔ میں ایک نا قائل عبور خلیج جا کل ہو جاتی ۔

## - حواشي \_

ا۔ اقبال کے آخری دو سال میں ۱۳۵۵ ۲ا۔ پچھ پرائے قطوط از پنڈت جوا ہر فال نسرو میں ۱۹۳۳ ۳۰ بجوالہ ہماری قومی جدوجہد ۱۹۳۹ء از عاشق حسیس بنالوی می ۲۹ ۳۰ دوزنامہ انقلاب ۔ لاہور کم جون ۱۹۳۳ء صفحہ آفر

#### JESUS DIED IN KASHMIR

In 1931-9, the habors week a the Nameric published as one of towns the hines. We ske a makerian manner of the anner of the Ahmad so a manner of the anner of the Ahmad so a manner of the anner of the a

4000000

حصرت، می جها عب تمعید، مدید می سازید سازی و تر بر مدد مدخی کی میم کے ور ر مولینا محست مدعی جو میر و اور دیگر خلافتی میشدون کے نام مام کی تار ( دیجیئے کتاب محرف ان اندین بالتکسس جیز سس ۲۸۲)

Qadiar Bara -

15. September 1923

#### [ Telr ran ]

We have come to know from the papers that an understand ne is being errore at with Marailla Shraddhar and the the presents a distinction and enerth carried conhistible Hindus and the anti-profigenda of the Maraillana should be stong. [Hingit 1], a ctorore lead by hindus problems as well as singural Massilianas, afters and lead before the terrore and Massilianas afters and leave the terrore and Massilianas most urread to be a did a state of rest of Islam hindus present hive kind of not one to not affected are, and have succeed in a rest of the usual self-hindus affected are, and have succeed in a rest of the usual self-hindus present thought mean that the perverted Malkans should be left to the position of roundary that it would be high detrope to the position of roundary that it would be high detrope to the refer to of least [say, who are now try not to brain him Malkans to Islam.]

No true Manifold can tolerate to see his bretter priverted [sic] to Hindusm and yet withold from [Pendagh best to sive them. Moreover the Hindus his [sic] as respective of preactions from among occas residents outside because less Musialman preactions are an from outside because less Musialmans are either until or unwilling [Inegible].

We cannot understand how there should be any dang rebreach of peach between the two communities making peachs
one or both of the two communities be inclined to outstep
[the] preclai limits of law. Consequently, we strongly preclaagainst such a settlement and tream no case willing to leave
territory until we have done all mour power to save perverted.
Makans and we want to make it clear that we will not call for
any understanding when the honour of Islam is at stake.

We hope that keeping in view your responsibility to Islam and Mussalmans in the matter, you will desist from entering into any understanding which may be at variance with the missionary spirit of Islam.

\*\*Mirza Bashir Ahmed\*\*

## اقبال اور احميت

عمد حاضر کو ایک " نے مسیح " یا " پینبر" کی ضرورت ہے۔ (اقبال)

معنف زعرہ مدد کے مطابق -

" - كئى احمدى علامه ك قريبى دوست رب - علامه ان ك ساتھ جلوں ميں شريك موتے ۔ اور ان ھے ماتھ مل جل کر علمی یا ملکی مسائل پر اپنے خیالات کا اظمار بھی کرتے تھے - علاوہ اس کے علامہ نے بعض فقتی معاملات میں مولانا حکیم نور الدین ( سلملہ احمدیہ کے مانشین اول) کی رائے بھی لی۔ ا۔

راتم اس مللہ میں بیر اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ اس قربت کے علاوہ علامہ ' جماعت احمریہ کے مخصوص عقائد سے بھی محرے متاثر ہتے۔ اس همن میں درج ذیل امور پیش فدمت ہیں

## وفات مسيح

حعرت بانی مللہ احمریہ (وفات ۱۹۰۸ء) نے قرآن مجید کی متعدد آیات خصوصا آیت یا عيلى انى متو فيك (اب عيلى من تختيم طبعي موت دونكا) .... الخ ادر آيت فلما تو فيتني .... الخ سے معرت عیلی علیہ السلام کی وفات عابت کی ۔ تو ملک بحریس آپ کی مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ برصغیرے علاء نے کفرے فتوں کی بھرار کر دی بلکہ بلاد اسلامیہ سے بھی فاوی كغر منكوائے گئے۔

معرت باني سلسله احديد فرمات بي -

قرآن مجید میں ( حضرت عینی علیہ السلام کے متعلق ۔ ناقل ) وعدہ تھا کہ یا عینی انی متو فیک و را فعک ایل .... اور نونی ، طبعی موت دینے کو کہتے ہیں " یک آب فرماتے ہیں۔

" - ميرك دعوى كى ير حعرت عينى عليه السلام كى وفات ب - " سو سه علامہ اقبال (وفات ۱۹۳۸ء) کا بھی کی عقیدہ تھا۔ کہ انی متو نیک ... سے طبعی موت مراد ہے چنانچہ '' ذکر اقبال ''مصنف مو، تا عبد البجید صاحب من مک کے مطابق '' سمر سید کی وفات کی خبر سن کر عدمہ نے وہی آیت شریفہ یا عیسلی اتی متو نیک .... ہے

اں کی وفات کی آری نکالی۔ ذکی شاہ نے یہ آری شاہ صاحب ( مادمہ کے استاد مولانا میر حسن۔

ناقل ) کو جا کر سائی ۔ و انہوں نے فرہ یا۔ بہت خوب ہے۔ " ہم سے

کویا آپ کے استاد محترم کا بھی بھی عقیدہ تھ اپنی وفات سے تین سال قبل ۱۹۳۵ء میں بھی علامہ نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ مفوظات اقبال میں ہے۔

ایک مرتبہ سید جمال امدین افغانی اور سرسید کا تذکرہ چل پڑا۔ تو اقبال نے قربایا۔۔۔ " میں نے (سر) سید احمد کی وفات پر آری کئی تھی جو ان کی قبر پر کندہ ہے۔ انبی متو فیک و و ا فعک الی و مطهر ک .... النے۔ " ۵ مہ

مسیح کی آمد ثانی

حفرت بانی سلم المریه " مسیح کی آمد فی " کے بارے میں فرماتے ہیں۔
" یہ ممان ، مراہت باطل ہے کہ حفرت عیلی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں مے ۔ " اس الله میں علمہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ کا کھتے اس اللہ میں علمہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ کا کھتے

Ú.

" - میں أن مه ست كها - مسلمان عام طور ير مسيح كى آمد الى كے منظر ہيں -- " علامه في قرايا - ميں اس كا قائل شين - " يے سے

حضرت عيسلي كارفع ساوي

حعزت بانی ملسله احمریه فرماتے ہیں۔

قرتن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسی کو مع جسم عضری وو مرے آسان پر بھایا گنا۔ ہی

علامدا قبال كاعقيده ملاحظه بو-

" ۱۲ را بریل ۱۳ می ما قات بیل دهنرت مسیح علیه اسلیم کی معجزانه وداوت ۱ ماور رفع ساوی ( آسان پر اشای جنا ) کا ذکر بوا - تو ( علیمه نے ) فرمایا - بید دو چیزی نومسلم عیسائیول کی بهجودلت اسلامی عقائد میں داخل ہو کیں - " ۹ سے ۱۳۵

## نومسلموں کے خیالات اجزاء اسلام بن گئے

حفرت بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں

" - تیسری صدی کے بعد حیات مسے کا اعتقاد "مسلمانوں میں شامل ہوا ہے - وجہ اس کی سیا ہے کہ سنٹے سنٹے سیم کی بات ہے کہ جب سیر ہے کہ سنٹے سنٹے سیم کی بات ہے کہ جب ایک نئی قوم "کسی فرجب میں واخل ہو تو اپنے ذہب کی رسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے ۔ ایک نئی قوم "کسی فرجب میں ہوئے تو یہ خیال اس کا کچھے حصہ سنٹے فرجب میں بھی جاتا ہے ۔ ایسے بی عیسائی جب مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لاتے اور رفتہ رفتہ وہ مسمانوں میں پختہ ہوگی ۔ "ما سع

اس طمن میں محمد حسین عرفی مدمه اقبل كامسلك يوں بيان كرتے ہيں -

" - "ار ابریل ۳۵ ماضر خدمت ہوا - میرے ساتھ تکیم طاب علی تھے ... تکیم طانب علی کے سے کا دیا ہے کا دیا ہے کا سے علی کے سوال پر مسیح کی معجزات سے بھری ہوئی زندگ - ولادت ۲ - - وفات کے متعلق فرمایا کہ نومسلم عیسائیوں نے اپنے غیر معقول اور فزاقی تی عقائد 'مسلمانوں میں شائع کر دیئے - ساوہ لوح مسلمانوں میں شائع کر دیئے - ساوہ لوح مسلمانوں نے اپنے این کو اجزائے اسلام سمجھ کر سر آنکھوں پر اٹھالیا - "ما ہے

مسكله جهاد

معترت بانی سلسلہ احمر میہ فرماتے ہیں۔

" - اس تھم ( لینی تھم جماد - تاقل ) کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موبود ہے یہ ہے۔ یہ نینی خدا نوٹ نے ان مظلوم ہوگوں کو جو قتل کے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے - فریاد من لی اور ان نومقابلہ کی اجازت دی گئی - "مانی اول سے آخر تک وہ کی رنگ مقصود ہے " سال

علامه فرماتے بیں:۔

" - قرآن کی تعلیم کی رو سے جماد یا جنگ کی صرف دو صور تمیں ہیں ۔ محالی نہ اور مصالحانہ - بہلی صورت میں یعنی اس صورت میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کو مصلحانہ - بہلی صورت میں ایمنی اس صورت میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے ۔ مسلمان کو حکوار اٹھانے کی اجازت ہے (نہ تھم) دو سری صورت جس اصورت جس

### آسان رومانیت کے طائر

علمہ اتبال اپنے طویل تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر ۱۹۳۲ء میں فراتے ہیں کہ
"اشاعت اسلام کا جوش 'جو احمیت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے قابل قدر ہے۔
جماعت احمید کے دراجہ و نیا کے کناروں تک قرآن تھیم اور سیرت طیبہ "کا زندگی پخش پینام پہنیا۔ نے کو جو انتظام کیا گیا ہے وہ ان واقین زندگی کا مربون منت ہے جنبوں نے فود کو مامور وقت اور اس کے ظفاء کی تربیت کے بنچ وے ویا جب وہ روحانی تربیت پاکر ' آسمان روحانیت کے طائر بن گئے ۔ تو انسیں مختف اطراف کی طرف اڑا ویا گیا ۔ ان میں کوئی بورپ کے ظلم کدوں کی طرف نکل گیا ۔ کوئی امریکہ کی سر زمین پر جا اترا کوئی جزائر شرق المند چلام کیا اور کوئی صحرائے اعظم عبور کو کے مغربی افریقہ میں اپنی منزل تک جا پہنیا ۔
اور کوئی صحرائے اعظم عبور کو کے مغربی افریقہ میں اپنی منزل تک جا پہنیا ۔
وا تعین زندگی کی تعلیم و تربیت اور ان کی اکناف عالم تک اڑان کا سلسلہ آج بھی پوری شان سے جاری و ماری ہے ۔

### آسان رومانیت کے طائر

علمہ اتبال اپنے طویل تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر ۱۹۳۲ء میں فراتے ہیں کہ
"اشاعت اسلام کا جوش 'جو احمیت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے قابل قدر ہے۔
جماعت احمید کے دراجہ و نیا کے کناروں تک قرآن تھیم اور سیرت طیبہ "کا زندگی پخش پینام پہنیا۔ نے کو جو انتظام کیا گیا ہے وہ ان واقین زندگی کا مربون منت ہے جنبوں نے فود کو مامور وقت اور اس کے ظفاء کی تربیت کے بنچ وے ویا جب وہ روحانی تربیت پاکر ' آسمان روحانیت کے طائر بن گئے ۔ تو انسیں مختف اطراف کی طرف اڑا ویا گیا ۔ ان میں کوئی بورپ کے ظلم کدوں کی طرف نکل گیا ۔ کوئی امریکہ کی سر زمین پر جا اترا کوئی جزائر شرق المند چلام کیا اور کوئی صحرائے اعظم عبور کو کے مغربی افریقہ میں اپنی منزل تک جا پہنیا ۔
اور کوئی صحرائے اعظم عبور کو کے مغربی افریقہ میں اپنی منزل تک جا پہنیا ۔
وا تعین زندگی کی تعلیم و تربیت اور ان کی اکناف عالم تک اڑان کا سلسلہ آج بھی پوری شان سے جاری و ماری ہے ۔





ملسلہ احمد کے چند مبھی اور زمہ وار عمدیداران حفرت مانظ مرزا ناصر احمد صاحب ایم اے کے ہمراہ



برطانیہ میں متعمن مبغین معرت امام جماعت احدید مرزا طاہر احد صاحب کے ہمراہ





ملسلہ احمد کے چند مبھی اور زمہ وار عمدیداران حفرت مانظ مرزا ناصر احمد صاحب ایم اے کے ہمراہ



برطانیہ میں متعمن مبغین معرت امام جماعت احدید مرزا طاہر احد صاحب کے ہمراہ

### سب سے براوی مفکر

حضرت إنى ملسله احمديه فرمات بين-

میں قرآن شریف کے خیائی و معارف بیون کرنے کا نشان ویا گیا ہوں۔

کوئی نمیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ " 19 سے

علامد اين أيك مضمون من لكصة بين -

" ۔۔ موجودہ ہندی مسلم نوں میں مرزا خلام احمد قادیاتی سب سے برمے دینی مفکر ہیں ۔۔ ۲ سے مرب

### اسلامي سيرت كانمونه

حضرت بانی سلسلہ احمد ہے کی طرف ہے اسان کردہ وس شرائط بیعت میں ہے ششم شق میہ ہے کہ بیعت کتندہ ہے دل سے عمد اس بات کا کرے :۔

" - بیا ۔ اتباع رسم اور متابعت ہوا و بوس سے باز آجائے گا اور قرآن شریف کی طومت کو این شریف کی طومت کو بھی اور متابعت ہوا و بوس سے باز آجائے گا اور قرآن شریف کی طومت کو بھی اپنے اوپر قبوں رہے گا۔ اور قال اللہ وقال الرسول کو اپنی برایک راہ بیس وستور العل قرار دے گا۔ ۲۱ ہے

محويا ۾ احمدي "اسلامي سيب فا نعينه نموند" مونا جا ہيئے۔

عدمه 'الريال كے متعلق اليا تجريد كى بنياد إ فراتے بيں:-

" -- ونباب مين اسدى سيت كا فسيند نهوند اس شكل مين فلا مر مواسب جس فرقد قادياني

ست ين - " ۲۲ سه

### اشاعت اسلام كاجوش



ريوه عن روحاني طارول كاليك اور اجماع



۱۳۱۵

کال کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخراور تمام مقربوں کا سری نے اور تمام بزرگ رسونوں کا مردار تھا۔ "۲۴ سیہ

(اب) ہرایک حق ہوشی وجال دنیا پرست یک چیٹم جو دین کی آگھ نہیں رکھ جمت قاطعہ کی تلوار سے قبل کیا جائے گا او سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کیلئے بھراس آڈگی اور روشن کا وں تی تاکہ وہ تی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہو کی ہورے کمال کے ساتھ بھر چڑھے گا و سیاکہ بہتے چڑھ چکا ہے ۔ لیکن ابھی ایسا نہیں ۔ منرور ہے تامان اسے چڑھ چکا ہے ۔ لیکن ابھی ایسا نہیں ۔ منرور ہے تامان اسے چڑھے کا ہو کی ہو تنگ کہ محنت اور جائفش تی ہمارے جگر خون نہ ہو ج کمیں ۔ " سی اللہ سے مسلم

اس نوع کی تعیم آپ اکثر افراد جماعت کو دیتے رہے ۔ جس کے بتیجہ میں آپ سے وابسۃ ہونے وابوں میں عیمائیت کی تردید اور اشاعت اسلام کی تبلیغ کا جوش موجزان ہو گیا۔ اس جوش کا اعتراف علامہ اقبل کی زبانی سننے کے لا گتل ہے ۔ ایک صاحب کو اپنے جوالی کمتوب میں لکھتے ہیں۔

" باقی رہی تحریک احمدیت ۔ سو میرے نزدیک لاہور کی جماعت میں بہت سے ایسے افراد ہیں ۔ جن کو میں غیرت مسلمان جانیا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مسامی میں ان کا ہمدرد ہول۔

" ..... اش عت اسرم کا جوش جو ان (حضرت بانی سلسله احمدید - ناقل) کی جماعت کے اکثر افراد میں بایا جا آہے ۔ قابل قدر ہے - " دیما سه

### مسيح ومهدي -- كأظهور

" على مد اقبل كے عقيدے كے مطابق مهدى كى آمد - مسيح كے دوبارہ ظلور اور مجدديت كے جو متعبق جو احاديث ميں وہ ابرانی اور عجمی تخيدت كا متيجہ جيں - عربی تخيلات اور قرآن كريم كى مسيح ميرث سے ان كاكوئى مروكار نہيں

احمیت کے ظرف اپنے مضمون Qadianis and orthodox muslims موجود و مدی کے عقیدے کو بھی اس عقیدے کا اظہار کیا ہے اور مسلمانوں میں انتظار مسیح موجود و مدی کے عقیدے کو بھیل نے کا زمہ دار Ambitious and Ignorant Mullaism کو قرار دیا ہے۔

#### فرقه تاديان فالعنامهم طرزت وارعوات وراسب و مال

#### A Powerfull express enof the essential v muslim type of chracter



یورے آقا مفرت صافرارہ مرزا جاہر صاحب کے ساتھ۔

... لیکن ان کی بعض تحریروں سے معلوم ہوت ہے کہ وہ خود کسی روحاتی مصلح کی آمد کے معظم نہ سہی لیکن اس کی ضرورت ضرور محموس کرتے ہتے ۔ اور ایسے مصلح کے آنے کی خواہش کرتے ہتے ۔ ... عقل 'مسیح و مہدی کے آنے کی احادیث کو عجی تحیدت کا بتیجہ قرار دیتی لیکن ان کا دل ... جب دیکیا کہ "وضع میں تم ہو نصاری تو ترن میں ہنود " یہ مسلماں ہیں جنییں وکھے کے شروا کمی میمود " ... تو ایکار اشتا۔

" کائل کہ مول تا نظامی کی وہا اس زمانے میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلعم پھر تشریف لا کمیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں نے 17 سے بعد وہ و کھیجے کہ " موجودہ زمانہ روحانیت کے المتبار سے بالکل حمی وست ہے ۔ اس واسطے اضلاص "محبت " مروت و یک جہتی کا نام و نشان باتی نہیں رہا ۔ " وی " آدمی کا خون ہینے والد اور

آتی- کے

### عمد حاضر کو ایک نئے مسیح یا پیٹمبر کی ضرورت ہے۔

ایک مغربی وانشور برونیسر میمندی نے اپنی کماب " انٹروڈ کشن ٹو سوشیالوجی " کے آخری ،و پیراگرافس میں ورج ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ۔۔

" - کامل ان نول کے بغیر سوسائٹی معراج کماں پر نہیں پہنچ سکتی اور اس غرض کے لئے محت عرف نے اور اس غرض کے لئے محت عرف نوری ہے .....
محض عرف اور القیات سیجی جاتی جاتی نہیں بلکہ تدبان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے .....
ہمیں معلم بھی چائیں اور بنیم بھی ..... نا ہا ہمیں ایک نے مسیح آ نہ " New Christ" کی ضروری ہے ۔۔۔۔۔ اس عمد کے بنیم سے نے ضروری ہے کہ وواس بنگامہ زار جس وعط شہایئے کر ہے ....

مدامہ قبال نے پ تھ محرہ ۱۹۳۰ء ہم اکا مکل (حس نے سرار خود کا اکا مکلس (حس نے سرار خود کا ایک مکلس (حس نے سرار خود کا ایک میں ترزمہ یا تھ ) میں برہ فیسر البندائی ہے تہ ہرہ ہا۔ اور انس مہ نظرے لفظ علی کے لعطا ہے۔ کے لعطا ہے۔



اس قط میں یہ بھی لکھتے ہیں۔

" ہمارے عمد نامے ' ہماری کیکیں ' ہماری پنچا کتیں اور کانفرنسیں ' بنگ و پیکار کو صفحہ حبات سے ختم نہیں کر ستیں ۔ کوئی بلند مرتبہ شخصیت ( بعنی نئے مسیح یا پنیبر کی شخصیت ۔ ناقل ) بی ان مصر ب کا فاتمہ کر سکتی ہے ۔ اور اس شعر میں میں نے اسی کو مخاطب کیا ہے۔

باز در عالم بیار ایام منکح جنگ جویاں رابدہ پیغام منکح

C YA

۔ و کا کمنا ہے کہ قرآنی برایت موجود ہے۔ اب ہم خود ہی ونیا کی مجڑی سنوار لیس مے۔ مر مدمہ سے نزدید ، و بر میں اتا عظیم فساد برپا ہے کہ اسے رفع کرنے کی خاطر غائت ورجہ ہلند مرجبہ روحانی شخصیت کی ضرورت ہے ۔

" نئے مسے" کی ضرورت اور حضرت بانی سلسلہ احمریہ

بانی سلسلہ احمد یے " نے مسیح کی ضرورت " کی طرف دنیا کی توجہ میڈول کراتے ہوئے اپنے ایک شعر میں قربایا تھا۔

ونت تفاونت مسجانه کسی اور کاونت میں نه آناتو کوئی اور بی آیا ہوتا یا قیص ۱۳۸۸



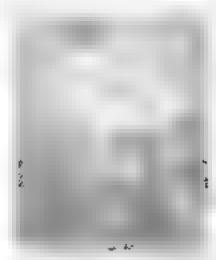



م المرحمة على ساحب الموليظ من الحمد ق عن ساحد من من العاظ لدرة الد صاحب بايد





ميد ميرمسود احمر صاحب ڈتمارک





موانا ظهور حسين صاحب مار



سيد كمال يوسف صاحب مارو . منتى فعل الرحمان صاحب ما يجريا - مولانا عجر صديق صاحب امرترى - افريق



احميه ميغن كاليك كروب - نتام دكارة ( ١٥٠٠ )

كوتم بدھ

فضت بان سعد الحمریات المرای ا

بنی ا مرائیل ۔ یہود حدت بن مصد الدیوں معتقد علور پر یمودیوں کے مشابہ جیں۔ نیز تشمیر بھی عبراتی نام ہے۔ بادات خصائل متفقد طور پر یمودیوں کے مشابہ جیں۔ نیز تشمیر بھی عبراتی نام ہے۔

تفسیلات کے لئے ملافظہ ہو کتاب الم مسیح بہدوستان جی " مجر حید اللہ قربی اقبال کے مقیدہ کو ہیں اعبار کرتے ہیں " " تی اسٹیروں کو یہود نتمبر برت ہے ۔ اور کتے تے کہ ان کے عادات حسائی اور شکل و شاکل و شاکل افغانوں سے ملتے جلتے ہیں ۔ جو بی اسرائیل ہیں ۔ اور اس معالمے جی ان اسلامیں ان افغانوں سے ملتے جلتے ہیں ۔ جو بی اسرائیل ہیں ۔ اور اس معالمے جی ان

ایک یا داشت بھیجتی چاہیے جس کا مضمون ہے ہو کہ تم بھی بنی امرا کیل ہو
اور تشریر کے باک سی اس اور بری تلای ہے تحات ان آریکی اور بھائی کی مستقل یاد کار پھوڑ جائے "
اور تشریر کے باک سی اس اور بری تلای ہے تحات ان آریکی اور بھائی کی مستقل یاد کار پھوڑ جائے "
(اولی ونیا می ۲۰۹ - اقبال تمبر ۔ تشمیر تمر جلد محضم شارہ ۲۲)

رکیے می مهم

ا الفنس اخبار توایا ب ۱۹۲۹ء میں یک طخیم اور شاندار " خاتم النبین " نمبر شائع کی اس نمبر میں ملامہ ب ابنان تعتبہ کاام بجموایا بہس کا ایک شعریہ ہے = میں ایک شعریہ ہے = بہروبلیز از بندوستان آورہ ام سجدہ شوقے کہ خول کر دید ورسیمائے من

قَائِنَ وْقَالَ الْمُعْلِمُ عُلِيدًا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ

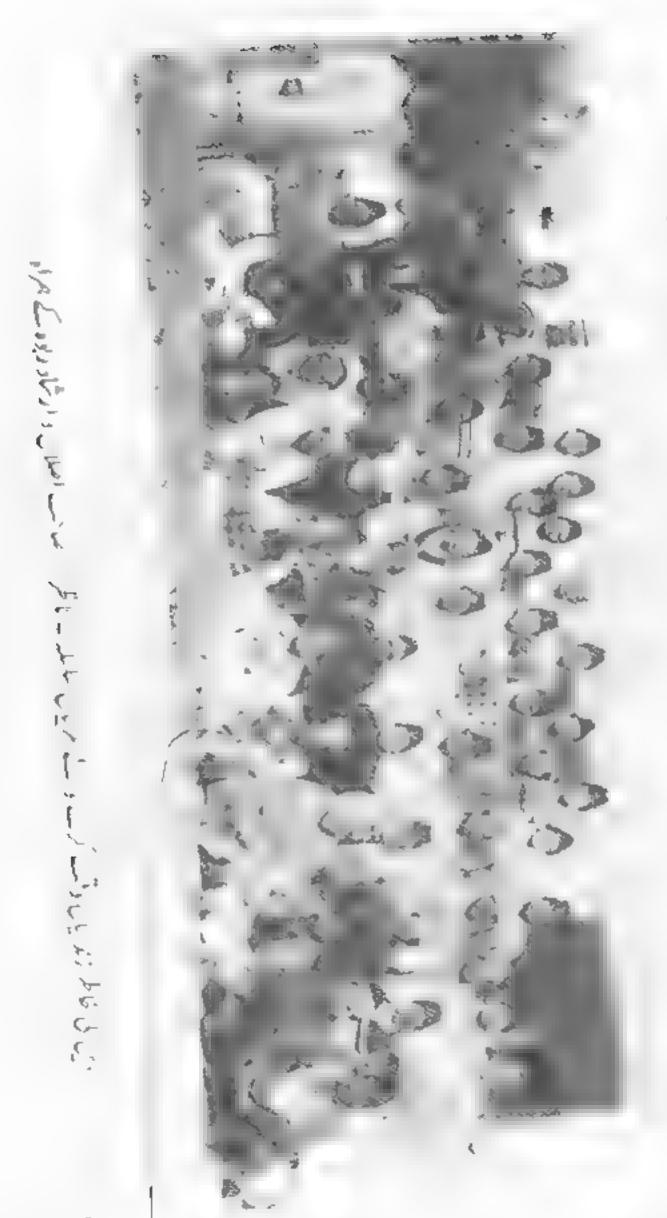

Faring Control of the Control of the

0114



دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے والے مریکان سلمد ۔ ٹاکر صاحب اصلاح و ارشاد ربوہ کے ہمراہ

### -حواشي-

اب زنره رود ص - ۵۷۵ ٢ - براين اجريه حصر پنجم ص ١١١ ٣- ليكوسالكوث ص-١٤ 19-00-01 ٥ م ملغوظات اقبال ص ٥٥ ۲ - منمه براین احربه حصد پنجم ص ۲۳۱ ے۔ ملفوظات اقبال ص ١٣١ ۸ - پراچن احمد ص ۵۵ و یا لفوظات اتبل ص ۷۰ ۱۰ - روحانی تزائن نمبر۲ ص ۳۷۲ ال ملونات أقبال ص ٢٦ الله وساله جماد مل ال ۱۳ مروحانی خزائن تمبر ۴ ص ۱۰۱ ١١٢ - أقبل نامه حصه أول ص ٢٠١ - مُدوّب ١٢ ، تمبر ٢٠٠١ ، ۱۵ - روحانی خزائن جلد نمبر۸ ص ۲۰۰۵ ۱۷ ۔ مکاتیب اقبال حصد اول ص ۲۰۳ ٤١ - روحاني خزائن جلد نمبر ٢ ص ٩٢ ( ١٩٠٣ء ) ١١٨ مكاتيب أقبال حصد طول ص ١١٨ ۱۹ مشرورت الامام مطبوعه ۱۸۹۸ء ص ۳۰
 ۲۰ رساله انداین اینی کوئیری سخبر ۱۹۰۰ جاند تمبر ۲۹ می ۲۳۹
 ۱۲ - ازاله ادمام ص ۳۵۸ - شرائط بیعت ۱۲ رجنوری ۱۸۸۹ء

۲۲ - ملت بينا بر ايك عمراني نظر - (ليكير ١٩١٠)

٢٢٠ فخ اسلام ص١

۲۳ اینا س ۱۵

٢٥ - مكاتيب اقبال حصد نمبر ٢ ص ٢٣٣ فط عر ايريل ٢٣٩١ء

٢٦ - اتبال نامه حصد اول ص ٢١

٢٧ - علامه كا خط اين والد محرّم ك نام "مظلوم اقبال ص ٢٩٣)

We need prophets as well as teachers ....

perhapes we want a new Christ (in ight and

Reflections of Iqbal P.95)

۲۸ مقلوم اقبال ص ۱۹۱

حضرت بوبا تاک ' حضرت بانی علماند احدید نے بوبا مان 'و قرحید پرست' نیک مرد ادر صاحب اسم' لکھا ہے۔ ( ست بچن ص ۵۲۵ سر ۱۹۵۹ می سه اتبات بیراً حتی آخر سیدا توحید در بجاب ہے شری کرشن

ال وي مياسان

" در څي آل الپروسه ل د اد، تند اريوم شخ ۱۹۹۸ وال ۱۹

شميري هو سار الماسان

ا السال الشيم الما السام الموالية أن بلا اليام ل المنت في - - " ( رمده رود ش ١٩٩٥)

جلى اورمهالى شان تا ظهور

ہدا مرہ ساں سام میں میں ہور کے مظریمے وال ساو سائے موجود کو اسم الدی اور اور است جمالی صفات کے ساتھ مبدود فرمایا عمیل کے سازی کار اسمیم میں ۸۷ کا ۱۳۳۲)

تال على ين سات أساد-

مو چکا کو قوم کی شان جاالی کا عمور - ہے مرباتی ایمی شان جمالی کا عمور

۱۹ مشرورت الامام مطبوعه ۱۸۹۸ء ص ۳۰
 ۲۰ رساله انداین اینی کوئیری سخبر ۱۹۰۰ جاند تمبر ۲۹ می ۲۳۹
 ۱۲ - ازاله ادمام ص ۳۵۸ - شرائط بیعت ۱۲ رجنوری ۱۸۸۹ء

۲۲ - ملت بينا بر ايك عمراني نظر - (ليكير ١٩١٠)

٢٢٠ فخ اسلام ص١

۲۳ اینا س ۱۵

٢٥ - مكاتيب اقبال حصد نمبر ٢ ص ٢٣٣ فط عر ايريل ٢٣٩١ء

٢٦ - اتبال نامه حصد اول ص ٢١

٢٧ - علامه كا خط اين والد محرّم ك نام "مظلوم اقبال ص ٢٩٣)

We need prophets as well as teachers ....

perhapes we want a new Christ (in ight and

Reflections of Iqbal P.95)

۲۸ مقلوم اقبال ص ۱۹۱

حضرت بوبا تاک ' حضرت بانی علماند احدید نے بوبا مان 'و قرحید پرست' نیک مرد ادر صاحب اسم' لکھا ہے۔ ( ست بچن ص ۵۲۵ سر ۱۹۵۹ می سه اتبات بیراً حتی آخر سیدا توحید در بجاب ہے شری کرشن

ال وي مياسان

" در څي آل الپروسه ل د اد، تند اريوم شخ ۱۹۹۸ وال ۱۹

شميري هو سار الماسان

ا السال الشيم الما السام الموالية أن بلا اليام ل المنت في - - " ( رمده رود ش ١٩٩٥)

جلى اورمهالى شان تا ظهور

ہدا مرہ ساں سام میں میں ہور کے مظریمے وال ساو سائے موجود کو اسم الدی اور اور است جمالی صفات کے ساتھ مبدود فرمایا عمیل کے سازی کار اسمیم میں ۸۷ کا ۱۳۳۲)

تال على ين سات أساد-

مو چکا کو قوم کی شان جاالی کا عمور - ہے مرباتی ایمی شان جمالی کا عمور

# علامه اقبال كاروحاني مقام و مرتبه

دو نظریات

(1)

جورے بال مارہ اتبال کے روحانی متام و مرتبہ کے بارے میں دو مکاتیب فکر ہیں۔ پہلے کتب فکر کی ترجم نی کرتے ہوئے ؤکٹ امرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی لکھتے ہیں ؛ حدیث نبوی ہے ان الل ایبعث لھذہ الامتدعلی و اس کل سائند ... اللے لینی ۔۔ "۔ فدا تو الی اس امت میں ہم صدی کے سریہ ایسے وگوں کو مبعوث کرت رہ ہے گاجو اس کے دین کو از سراو تازہ کر کے است میں ہم صدی کے سریہ ایسے وگوں کو مبعوث کرت رہ ہے گاجو اس کے دین کو از سراو تازہ کر کے کرتے رہیں گے ۔ "اس حدیث کے حوالے سے گذشتہ تیا و صدیوں کے مجددین کے ذکر کے بعد چودھویں صدی کے بارہ میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہے۔

" جننے عظیم ارباب ہمت و عزیمت اور شمسواران میدان تجدید و اصلاح برصغیریک و ہند بیل بیدا ہوئے ان کی مثل ہورا عالم اسلام نہ کمیت کے استبار ہے دے سکتا ہے نہ کیفیت کے استبار ہے دے سکتا ہے نہ کیفیت کے استبار ہے . . . . . وی تعلیم و تربیت کے قدیم نظام ہے فیض یاب ہوئے والول میں ہے حضرت شیخ ا صند موانا محمود حسن ایس عظیم اور جامع شخصیت بھی یہیں ہے بیدا ہوئی اور کا بجوں اور یونیورسٹیول کے جدید نظام تعلیم ہے مستغید ہونے والول میں ہے علامہ اقبال مرحوم جیسا تا ہے: والول میں سے علامہ اقبال مرحوم جیسا تا ہے: والور رومی ہائی بھی اسی خاک ہے اشا۔ "

(روزنامه "جنگ "كراچي - ۲۱ فروري ۱۹۸۹ء)

مصنف " زندہ رود" کے نزدیک۔" اقبال مظاہر اٹنی ہیں ہے تھے۔ ایسے نوالغ روزگار خداوند تعالیٰ کی طرف ہے ہمیہ کے طور پر ہی انسانوں میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ آرڈر دے کر نہیں ۔ وائے جاسکتے۔ (مس ۱۵۷)

" اقبال کی شخصیت میں مجدد کا کہنا ہے کہ۔" اقبال کی شخصیت میں مجدد کا جذب و اقبال کی شخصیت میں مجدد کا جذب و اثر اور اقبال کی کوششوں میں مجدد کے نقش پاسلتے ہیں (ص ۱۲۷) پھر لکھتے ہیں۔ " نبی صحاب و اثر اور اقبال کی کوششوں میں مجدد کے نقش پاسلتے ہیں (ص ۱۲۷) پھر لکھتے ہیں۔ " نبی

کی طرح اقبال بھی اپنی قوم کی فدح نظر میں رئی ہے۔ " (عمل ۱۳۱) مصنف ڈاکٹر سمیل بخاری ۔ اقبال اکادی پاکستان

(1)

ا مد اتبی کے متام و مرتب ہے ہیں دوسرے طبقے کی نما ندئی کے لیے ہم نے عدار کے دوسرے طبقے کی نما ندئی کے لیے ہم نے عدار کومت عدار کومت مرزا جوں الدین سامب ایدوویٹ اور صدر کومت آراد شمیر سروار حبدا قیوم کو متنب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دسکیاں مصنف " زندہ رود "کی شخصی کی بھی ویش کریں ہے۔

## مرزا حبایال الدین صاحب کے مشاہرات رقص و مرود کی محفلیں

مرزا صاحب فراتے ہیں:-

" اقبال ہر شام بلانانہ میرے ہاں تشہف لئے۔ ان کو راگ رنگ کا بہت شوق تھا۔ میرے مکان پرچو نکہ رقص و سرود کی محفظیں آئٹر جما کرتمی ۔ اس لئے وہ ان مجالس میں بری رغبت سے شمولیت فرہ تے۔ (ملفوظات اقبال عم ۱۹۳)

### چرے پر تقدس کا ہالہ

بيم لَنْتُ بِن :-

"ا آبال آخر انسان سے - بغیراند اعباز رکت کے باوجود بغیرند سے - اس لئے ان کو ایسی

ہوں سے معرا کیمنا جو بشریت کا لازمہ اور انسانیت کا خاصہ بیں ۔ ایک ایبا مسٹو انگیز دعویٰ

ہوں سے معرا کیمنا جو بشریت کا لازمہ اور انسانیت کا خاصہ بیں ۔ ایک ایبا مسٹو انگیز دعویٰ

ہورت بیس بیں نہ تو حقیقت کو دخل ہے نہ خود واکثر صاحب کی روح کے لئے مسرت کا سامان

موجود ہے ۔ . . . . ان کے چرے پر تقدی کا جو ہائہ جروفت نظر آبا تھ ۔ اس سے سے کسی طور پر

لازم نہیں جہ کہ انہیں ان کے اصلی مرہے سے محروم کر کے صوفیائے عظم اور اوبیائے کرام

کے زمرے میں شامل کر ایبا جائے۔ (ایسا میں سال)

اب برها ہے کے ایام کی ایک ملاقات کا حال سنے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں:۔

### ذرااین مار دها ژکو بھی یاد فرمالیجئے

ش نے کیا۔ آپ کے در میں جی کی بہت پرانی خواہش ہے۔ اس لئے اب کے میرے ساتھ یورپ چیا ، کہ جی سے قبل چوہوں کی تعداد پوری نوسو ہو جائے اور گھر ہوئے ہوئے راسے میں گناہ بخشواتے آئیں۔"(ایسا میں ۱۳۰)

مصنف زندہ رود کے معابق اقبال کی طبیعت میں عاضر جوابی ۔ بذلہ سنی اور ظرافت کوت کو بھری ہوئی جتی ۔ قیام انگلشان کے دوران پروفیسر "رند نے اقبال سے کما کہ عی گڑھ کے ایک موہوی صاحب یورپ کی سیاحت کرتے ہوئے لندن چنچ جیں ۔ انہیں قائل دید مقامات کی سیر کرا دیں ۔ اقبال نے مولوی صاحب کو جگہ جگہ بھرایا اور شام کے قریب کسی قبوہ خانہ میں جبیر بھرایا اور شام کے قریب کسی قبوہ خانہ میں جبیر بھری ہوائی جوائی اور شام کے اشارے پر یا خودائی جوائی جوائی اور شام کے قریب کسی تو ان کی جوائی اور شام کے اشارے پر یا خودائی جوائی اور اقبال کے اشارے پر یا خودائی جوائی اور اقبال کے اشارے پر یا خودائی جوائی اور اقبال کے اشارے پر یا خودائی ہوائی موہود جس سے موہود تھیں ۔ کسی نے ان کی خورائی داڑھی کو چھوا اور ایک نے تو ان کے زخیاروں پر عقیدت کی چند میری بھی جڑ دیں ۔ مولوی صاحب سخت پریشان ہوے اور جب اس مصبت سے نجات کی تو فعہ سے بھرے ہوئی مولوی صاحب سخت پریشان ہوے اور جب اس مصبت سے نجات کی تو فعہ سے بھرے ہوئی سے موائی سیا اقبال سے کما کہ دیسے بزرگ کو قوہ خانے میں لے جہتے ہوئے حسیس شرم نے سکی ( زندہ میں اقبال سے کما کہ دیسے بزرگ کو قوہ خانے میں لے جہتے ہوئے حسیس شرم نے سکی ( زندہ میں اقبال سے کما کہ دیسے بزرگ کو قوہ خانے میں لے جہتے ہوئے حسیس شرم نے سکی ( زندہ میں اقبال سے کما کہ دیسے بزرگ کو قوہ خانے میں لے جہتے ہوئے حسیس شرم نے سکی ( زندہ میں اقبال سے کما کہ دیسے بزرگ کو قوہ خانے میں ہوئے میں عرب سے میں شرم نے سکی ( زندہ میں سے ہوئے دیس شرم نے سکی اقبال سے کما کہ دیسے بردگ کو قوہ خانے میں سے جہتے ہوئے حسیس شرم نے سکی اور دو جلد میں سے دیسے میں سے جانے میں سے دیسے دیسے میں سے دیسے دیسے دیسے میں سے دیسے میں سے دیسے میں سے دیسے دیسے میں سے دی

مصنف زندہ رود کی تحقیق ہے: -

اقبی 'و بھین ہے گانے کا بہت شوق تھ ور را گوں کے الاپ سے شناما تھے… وگ کتے میں مجھے راگ کو چھوڑو اقبی ۔ راگ ہے دین میرا۔ راگ ہے ایمی میرا ۔ اس زمانے میں راگ رنگ ان کا دین اور ایمان تھا۔ یہ ان کے جواتی کے ایام تھا…۔

اتب ' نسوانی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ ۱۹۰۴ء میں ان کے بجین کے دوست سید تقی شاہ کے تام ایک خط میں " امیر تامی " (طوا کف) کا ذکر ملتا ہے۔ عدمہ لکھتے ہیں

" امير كمال ؟ فدا كے لئے وبال ضرور جايد كريں - ججھے بہت اضطراب ہے - فدا جانے اس مير كمال ہول - ( من جانے اس مير كيور از ج - جتنا دور ہو رہ ہول - اتنا ہى اس سے قريب ہو رہا ہول - ( من اللہ علیہ )

نوٹ: قبال کی وفات پر تقی صاحب نے اس متم کے بہت سے خطوط جلا دیئے تھے آگہ اس مواد پر پردہ پڑا رہے۔ ( سب مثم اعلماء مول نا مبرحسن ص ۲۲۲) معنف " زندہ رود " کھتے ہیں:۔

را تم کی تخفیق کے مطابق امیر بیگم کا تعلق کو طوا نفوں کے ایک گھرانے ہے تھا۔ لیکن وہ اور اس کے خاندان کی دیگر خواتین آب ہو چکی تھیں۔ (ص ۱۷۵)

## علامه اقبال اور سنت نبوي

#### بإبندى نماز

سامہ اپنے خط بنام نذر نیازی (محررہ ۱۱ مربول کی ۱۹۳۳ء) بیس فرہاتے ہیں۔

ایم زیار کی صاحب! حکیم ( تابیعا ) صاحب کی خدمت میں عرض کیجئے گا کہ مجھے نماز کا پورا

پابند کرنے ..... کی عادت والے کے ہے "پ کے روحانی اثر کی ضرورت ہے۔" ( کمتویات اتباں مرتبہ نذر نیوزی ۔ اقبال آئیڈی کراچی (۱۹۵۵ء) میں ایما البند منح کی نماز کے متعلق زندہ رود جمیس بتاتے ہیں کہ البند منح کی نماز بہت کم چھوڑتے ہتے " (می ۔ ۱۹۴)

"عدامہ منح کی نماز بہت کم چھوڑتے ہتے " (می ۔ ۱۹۴)

#### مسجديين حاضري

'' ۔ نظر آج آ ہے مسجد بیں بھی تو عید کے دن۔ کے مصداق ابتہ ہے۔ '' اقبال 'مسجد بیں عیدین کی نماز پڑھنے ضرور جاتے تھے۔ ورند نماز پڑھنے تو تخلید بیں۔ '' ( زندہ رود جلد دوم ص ۱۷۲)

روزه

- " روزہ مجھی کھار رکھتے تھے اور جب رکھتے و ہر گھنے دو گھنے جد علی بخش کو بلوا کر پوچھتے کہ انظاری میں کتن وقت باتی ہے ۔ " (اینا ص ۱۷۲)

مابتی صدر حکومت "زاد کشمیر سردار عبدالتھوم کا کمنا ہے : ۔

" عشق (رسالت - ناقل) کے باوجود اقبل 'فی ہری طور پر (باطن کا معاملہ اللہ کو پہتہ ہے )
سنت رسول اللہ " پر نہیں تھے ۔ سنت رسول اللہ " کے پابند نہیں تھے ۔ . . . فلا ہری سنت ک پیروی نہ کرنا ۔۔۔۔۔ اور جو دو سرے بوا زمات ہیں ان پر پیروی نہ کرنا ۔۔۔۔۔ اور جو دو سرے بوا زمات ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تھائی نے ڈاکٹر کے کلمات میں بدایت کا اگر ہی سلب کر دیا ۔



مردار مبد القيوم خان صدر حكومت آزاد كثمير كابيته كے اجلاس كي صدارت،

وہ شعر جن کو ہم رسول اللہ کی حمایت میں بیان کرتے ہیں۔ ان سے لولووں کی ہات سمجھ میں آتی ہے لیکن مجرد کرکے

جو ڈاکٹر کا کلام پڑھے گا۔ وہی گراہ ہو گا آپ تلاش کر کے وکھے لیں۔
جمال مرضی جا کے دکھے لیس میں نے ڈاکٹر کے دوستوں کو۔ رفیقوں کو۔
اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ گراہی کی یا تیں کرتے
ہیں۔ روزے نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر روزہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ بھی
گستے ہیں۔ ی ڈاکٹر نماز شاز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز شاز ذرا ملاحظہ کریں۔
(جنگ لاہور۔ ۲جنوری ۱۹۸۸ء)

مردار قوم صاحب ہی کا کہنا ہے:۔

"ان (اتبال) کو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم میں کسی صورت کوئی سند کی حیثیت حاصل ہے نہ اس کی بید مقصد کوشش کرنی چاہئے۔ اس سے ان کا مرتبہ کو بردھانے کی بجائے وراصل گھٹایا جا رہا ہے۔ جس طرح کسی سابی ہے کہا جائے کہ آیئے! جتاب جرنیل صاحب! تو یہ اس کی عزت نہیں ہے بلکہ محض ہے عزتی ہے۔ " (جنگ لاہور ۱۰ مارچ ۱۹۸۸ء)

قار ئین کرام! ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں دونوں طبقوں کے نظریات درج کر دیے ہیں - قار کین! فرد اندازہ فرمالیس کہ علامہ کا اسلام میں روحانی مقام کیا ہے اور مسلمان ' ندہبی معاملات میں علامہ کے عملی نمونہ ہے کس حد تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟

#### ي حديث موضوع ہے

آثر میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی کی اطلاع کے لئے یہ عرض کرتا ضروری سجھتے ہیں کہ وہ جس حدیث نبوی ( ان اللہ ببعث لھذہ ۔ الاستد...) کے مطابق علامہ اقبال کو " میدان تجدید و اصلاح کا شمسوار " قرار وے رہے ہیں ۔ علامہ اے صحیح حدیث سلیم ہی نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں ۔ " یہ حدیث موضوع ہے " (ملفوظات اقبال صفحہ میں)

#### ( أحمرييه وقد ١٩٥٢ء )

سیدبا حضرت امام جماعت احمدید (الله آپ سے راسی بو) کی بدایت پر اس وفد نے عار جولائی ۱۹۵۲ء کو کراچی میں وزیراعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ختم نبوت کی تحریک کی حقیقت حال سے آگاہ کیا۔



وائمی سے بائمی ۔ موادنا ابوا افغاء صاحب جالند حری مبلغ باو عرب ملک عبدالر حلی صاحب خادم ایدووکیت سریم کورٹ (زاں بعد بج بائی کورٹ ) ۔ موادنا جال الدین صاحب سینٹر ایدودکیت سریم کورٹ (زاں بعد بج بائی کورٹ ) ۔ موادنا جائل الدین صاحب مش مجابد باور عرب و انگلتان ۔ موادنا عبدالرجم ورد ایم اے سابق مبلغ انگلتان و نا ظرامور خادجہ راوو۔ (جنوں نے ۱۹۳۳ء میدالرجم ورد ایم اے سابق مبلغ انگلتان و نا ظرامور خادجہ راوو۔ (جنوں نے ۱۹۳۳ء ) میں قائداعم کو انگلتان سے مندوستان وائی جا کر مسلمانوں کی قیادت کرئے پر رضامند کیا تھا)

## كار تحديد

قار کمین کرام! جس پاک وجود کو اللہ اتعالیٰ کار تجدید کے لئے مبعوث فرما آ ہے وہ صدی کے درمیانی وقفہ میں پیدا ہونے والے عقائد و نظریات کے اختلافات میں بطور تھم فیصلہ دیتا ہے ۔۔۔۔۔ اے قبولیت دعا کا نشان عطا کیا جا آ ہے ۔۔۔۔۔ اے قرآنی حقائق و معارف عطا کے جاتے ہیں ۔۔۔۔ مکاشفات کا دروازہ اس پر کھولا جا آ ہے ۔۔۔۔ اے ملی طور پر فور بوت عطاکیا جا آ ہے ۔۔۔۔ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بن کروکھلا آ ہے نبوت عطاکیا جا آ ہے ۔۔۔۔ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بن کروکھلا آ ہے نبوت عطاکیا جا آ ہے ۔۔۔۔ وہ اپنے ہیروکاروں کو سیرت نبوی میں ایک آ ثیم اور قوت قدسیہ رکھتا ہے ۔۔۔۔ وہ اپنے ہیروکاروں کو مشہودات کے پیرا یہ میں دکھلا آ ہے اور این میں برکت ۔ نور اور روحانی معرفت پیدا کر آ ہے اور اپنے پرفیض پرول کے بیچے لے کر ان میں برکت ۔ نور اور روحانی معرفت پیدا کر آ ہے اور اپنے پرفیض پرول کے بیرایہ میں دکھلا آ ہے۔

قار كين كرام! مند، جه بالا بيرا من جو كه بيان موا ب وه حضرت باني سلسله احمديدى ايك تخرير كا خلاصه ب- حضور كا دعوى تقاكه حضوركى ذات من وه قوت قدسيه جو "كار تجديد" كے كي منرورى ب موجود ب- موجود ب- م

علامہ اقبال کا میہ اعلان کہ " مرزا غلام احمد قادیانی غالبًا سب سے برے دیمی مفکر ہیں "اور جماعت احمد میہ "اسلامی سیرت کا شمین نمونہ" ہے قابل غور ہے۔

### توى السميلي على بيش بوت والا احديد وقد ١٩٧١ء :



(ورمیان میں مفرت بانی سلم اجریہ کے تیرے جائشین مفرت مافظ مرزا ناصر اجر صاحب ایم اے

دوالفقار علی بھٹو کے دورِ حکومت میں احمد یوں کو " غیرمسلم " قرار دے دیا گیا۔ (٤, متبر ١١٥٠)

الآم شاعت احمد الم الم الم على عنوال جواب كى كارروائي شائع كرف كا متعدد بار معالم الما كر كومت آن تك اس كى اشاعت الله خاكف ب

جناب الطاف حسين قرايش مرايد "أردو والجست " في صورت حال كو يوں واضح كيا ب كريد: -